6

# Contraction of the second of t

شِوْرَةُ الْحُرْمِينَ تَ شَيْخُورَةُ النَّايِنَ



مُولانا مُحُدِّ اصفِ قالِمِی امِیْرِ جَامِعه اِسْ لَامِیْه کینیدا

> محنبه بطيرت فراق 8-T-4 بلاك K، نارته ناظم آباد كراچى پاكستان

## بِشِيْلِلْهُ لِلْهِ كُلِّ لَلْهُ كُلِّ لِلْهِ كُيْلِ

<del></del>

# وَلَقَدُ يَتَرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِنْ مُدَّكِرٍ

ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان کردیا ہے۔ ہے کوئی غور و فکر کرنے والا



سَنُوكُوُ الْخُدِينِينَ سَا سَيُوكُوُ النَّايِنَ

جلد٢

مُولِانا مُحُدِّ اصفُ فَالِمِي امِيْرِ جَامِعه السندانية كينيدًا

مكنه بعليرات فراق 8-T-4 بلاك ، نارتة ناظم آبادكراچي پاکستان

# فىلاست

| صخيبر       | عنوان                     | نمبرشار       | صخيبر        | عنوان                      | نمبرشار |
|-------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------|
| Ira         | تعارف سورة الطلاق         | 14            | ۵            | تعارف سورة الحديد          | -       |
| IM          | ترجمه وتشريح سورة الطلاق  | IA            | ۸            | ترجمه وتشريح سورة الحديد   | ۲       |
| 142         | تعارف سورة التحريم        | 19            | اسم          | تعارف سورة المجادله        | ۳       |
| 14+         | ترجمه وتشرت كسورة التحريم | <b>ř</b> +    | <b>1</b> 444 | ترجمه وتشرت سورة المجادله  | ۲       |
| 110         | تعارف سورة الملك          | rı .          | ٥٣           | تعارف سورة الحشر           | ۵       |
| 1/19        | ترجمه وتشريح سورة الملك   | 44            | ۲۵           | ترجمه وتشرت سورة الحشر     | ۲       |
| r+0         | تعارف سورة القلم          | 71            | <b>49</b>    | تعارف سورة المتحنه         | ۷       |
| <b>۲•</b> Λ | ترجمه وتشريح سورة القلم   | **            | ٨٢           | ترجمه وتشرت سورة الممتحنه  | ٨       |
| 112         | تعارف سورة الحاقه         | 10            | 92           | تعارف سورة القن            | 9       |
| 779         | ترجمه وتشريح سورة الحاقه  | 74            | 99           | ترجمه وتشرت سورة الصف      | 10      |
| 441         | تعارف سورة المعارج        | . <b>1</b> /2 | 1+9          | تغارف سورة الجمعه          | 11      |
| 444         | ترجمه وتشريح سورة المعارج | 11            | 111          | ترجمه وتشرت سورة الجمعه    | . 11    |
| raa         | تعارف سورهٔ نوح           | 19            | 141          | تعارف سورة المنافقون       | 1100    |
| 102         | ترجمه وتشريح سوره نوح     | ۳۰            | , זיאן       | ترجمه وتشرت سورة المنافقون | ١٣      |
| 742         | تعارف سورهٔ جن            | 141           | IPP          | تعارف سورة التغابن         | 10      |
| 120         | ترجمه وتشرت سورهٔ جن      | ۳۲            | 1202         | ترجمه وتشرت حسورة التغابن  | 17      |

# فگرست

| صخيبر | عنوان                                      | لنبرشار | صغخبر       | عنوان                      | نمبرشار     |
|-------|--------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------|-------------|
| ۳۹۵   | تعارف سورة التكوير                         | ۳۹      | MM          | تعارف سورهٔ مزمل           | ٣٣          |
| ۳۹۲   | ترجمه وتشرت سورة التكوير                   | ۵۰      | MA          | ترجمه وتشرت سورهٔ مزل      | بهاسم .     |
| سوههم | تعارف سورة الانفطار                        | ۵۱      | 190         | تعارف مورة مدثر            | ro          |
| ۱۹۰۸  | ترجمه وتشريح سورة الانفطار                 | ar      | <b>19</b> A | ترجمه وتشرشتك سورة مدثر    | ۳۹          |
| 449   | تعارف سورة المطففين<br>تعارف سورة المطففين | ۵۳      | mim         | تعارف مورة القيامه         | 72          |
| اام   | ترجمه وتشريح سورة المطففين                 | ۵۴      | 710         | ترجمه وتشزيح سورة القيامه  | ۳۸          |
| أعما  | تعارف سورة الانشقاق                        | ۵۵      | <b>mm</b> 1 | تعارف سورة الدهر           | <b>1</b> 49 |
| ۳۲۳   | ترجمه وتشريح سورة الانشقاق                 | ra      | mmm         | ترجمه وتشرتح سورة الدهر    | ۱۰۰         |
| ا۳۲   | تعارف سورة البروج                          | ۵۷      | rra         | تعارف مورة المرسلات        | ایما        |
| ۳۳۳   | ترجمه وتشريح سورة البروج                   | ۵۸      | mr_         | ترجمه وتشرح سورة المرسلات  | ۲۳          |
| ואא   | تعارف سورة الطارق                          | ۵۹      | <b>r</b> 0∠ | تعارف سورة النبا           | سهم         |
| אאא   | ترجمه وتشريح سورة الطارق                   | ٧٠.     | <b>1209</b> | ترجمه وتشرت سورة النبا     | . hh        |
| LLA   | تعارف سورة الاعلى                          | וץ      | 1249        | تعارف سورة النازعات        | <b>10</b>   |
| Mai   | ترجمه وتشرت سورة الاعلى                    | 44      | 1721        | ترجمه وتشريح سورة النازعات | ۲۶          |
| ral   | تعارف سورة الغاشيه                         | ۲۳      | ۳۸۳         | تعارف سورهٔ عبس            | ۲۲          |
| man   | ترجمه وتشرح سورة الغاشيه                   | ٦٣      | 77.0        | ترجمه وتشرت سوره عبس       | ۳۸          |

# فهرست

| مغنبر | عنوان                      | نمبرشار | صخنبر | عنوان                                  | نمبرشار ] |
|-------|----------------------------|---------|-------|----------------------------------------|-----------|
|       |                            | بنيا    |       | <u> </u>                               |           |
| arı   | تعارف سورة القدر           | AI      | [r42  | تعارف سورة الفجر                       | 40        |
| ۵۳۳   | ترجمه وتشرت سورة القدر     | ۸۲      | ٩٢٩   | ترجمه وتشرت سورة الفجر                 | 77        |
| 509   | تعارف سورة البينه          | ۸۳      | MI    | تعارف سورة البلد                       | 44        |
| ۱۵۵   | ترجمه وتشرت كسورة البينه   | ۸۴      | MM    | ترجمه وتشرت سورة البلد                 | ۸۲        |
| ۵۵۷   | تعارف سورة الزلزال         | ۸۵      | ۳۹۳   | الة<br>تعارف سورة الشمس                | 49        |
| ۵۵۹   | ترجمه وتشريح سورة الزلزال  | ۲۸      | Mah   | ترجمه وتشرح سورة الشمس                 | ۷٠        |
| ara   | تعارف سورة العاديات        | ٨٧      | 1799  | تعارف سورة اليل                        | 41        |
| 246   | ترجمه وتشريح سورة العاديات | ۸۸      | ۵+۱   | ترجمه وتشريح سورة اليل                 | ۷٢        |
| 02m   | تعارف سورة القارعه         | ۸۹      | ۵۰۷   | تعارف سورة الشحي<br>التعارف سورة الشحي | ۷٣        |
| ۵۷۵   | ترجمه وتشريح سورة القارعه  | 9+      | ۵۰۸   | ترجمه وتشرت سورة الضحل                 | ۷۳        |
| ۵۸۱   | تعارف سورة الحكاثر         | 91      | ۵۱۳   | تعارف سورة الانشراح                    | ۷۵        |
| ۵۸۳   | ترجمه وتشريح سورة الهيكاثر | 97      | ماد   | ترجمه وتشريح سورة الانشراح             | ۲۷        |
| ۵۸۹   | تعارف سورة العصر           | 91      | 671   | تعارف سورة النين                       | <b>44</b> |
| 291   | ترجمه وتشريح سورة العصر    | 414     | ۵۲۳   | ترجمه وتشريح سورة التين                | ۷۸        |
| 094   | تعارف سورة القمزه          | 90      | 679   | تعارف سورة العلق                       | ۷٩        |
| ۵۹۹   | ترجمه وتشريح سورة القمز و  | 94      | ٥٣١   | ترجمه وتشريح سورة العلق                | ۸٠        |

# فگر سټ

| صخبر | عنوان                       | لنبرثار | صخيبر | عنوان                      | لنبرشار |
|------|-----------------------------|---------|-------|----------------------------|---------|
| 779  | تعان سورة الفلق بسورة الناس | 111     | 4+0   | تعارف سورة الفيل           | 92      |
| 424  | ترجمه وتشريح سورة الفلق     | ۱۱۲۰    | Y+Z   | ترجمه وتشريح سورة الفيل    | 9/      |
| 444  | ترجمه وتشريح سورة الفلق     | 110     | 411   | تعارف سورة القريش          | 99      |
|      | ,                           |         | alr   | ترجمه وتشريح سورة القريش   | 1++     |
|      |                             |         | 719   | تعارف سورة الماعون         | 1+1     |
|      |                             |         | וזד   | ترجمه وتشرت كسورة الماعون  | 101     |
|      |                             |         | 412   | تعارف سورة الكوثر          | 101     |
|      |                             |         | 44.   | ترجمه وتشريح سورة الكوثر   | 1+14    |
|      |                             |         | 420   | تعارف سورة الكافرون        | 1+0     |
|      |                             |         | 4r2   | ترجمه دتشرتح سورة الكافرون | 1+4     |
|      |                             |         | 444   | تعارف سورة النصر           | 1+4     |
|      |                             |         | מיור  | ترجمه وتشرت سورة النصر     | 1•٨     |
|      |                             |         | 101   | تعارف سورهٔ تبت            | 1+9     |
|      |                             |         | nar   | ترجمه وتشرت مسورة تبت      | 11+     |
|      |                             |         | IFF   | تعارف سورة لاخلاص          | 111     |
|      |                             |         | 444   | ترجمه وتشرح سورة لاخلاص    | 117     |

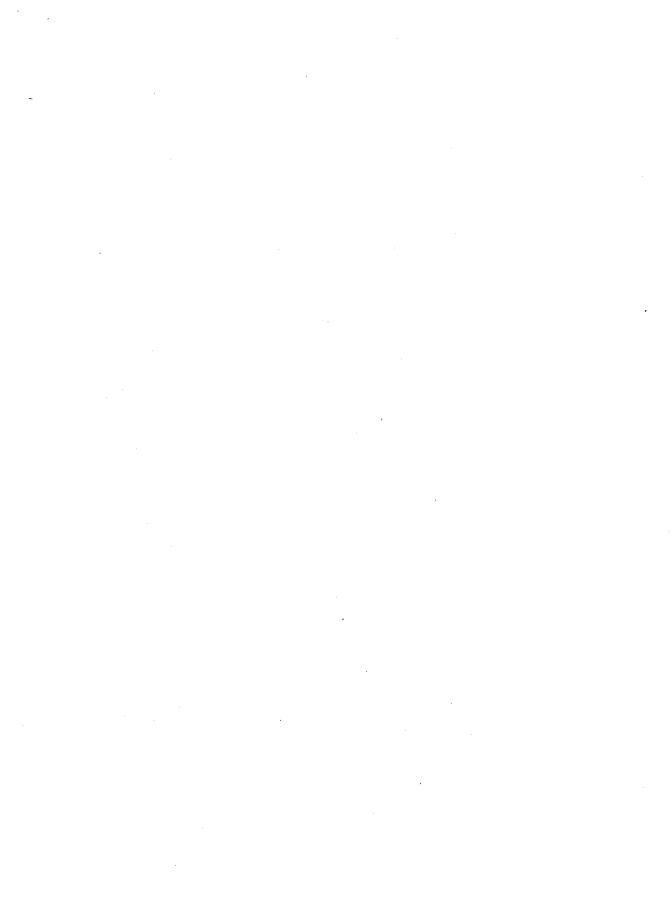



باره نمبر ۲۷ قال فماخطبکم

سورة نمبر ك۵ الحريث

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

# تعارف سورة الحديد

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُ الرَّحِينَ

ہے زمین وآسان کی ہر چیز اس محمت والے اللہ کی پاکیزگر بیان کرتی ہے۔ جس کے

ہاتھ میں زندگی اور موت ہے اور وہ ہر طرح کی قدرت وطاقت کا مالک ہے۔ وہی اول وہی آخر

وہی ظاہر اور وہی باطن ہے۔ اس نے جس چیز کو بیان کیا ہے وہ شک وشبہ سے بالا تر ہے۔ اس

اللہ نے زمین وآسان کو چے دنوں میں پیدا کیا اور پھر وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ گر

ہوا۔ کوئی چیز جوز مین میں وافل ہوتی ہے یا اس سے باہر تکلتی ہے۔ جو چیز آسان سے اتر تی یا

آسان کی طرف چڑھتی ہے اسے ہر چیز کاعلم ہے۔ فرمایا کہتم کہیں بھی ہووہ تہمار ہے۔ وہی

آسان کی طرف چڑھتی ہے اسے ہر چیز کاعلم ہے۔ فرمایا کہتم کہیں بھی ہووہ تہمار ہے۔ وہی

زمین وآسان کی سلطنت کا مالک ہے۔ وہی اللہ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں

زمین وآسان کی سلطنت کا مالک ہے۔ وہی اللہ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں

داخل کرتا ہے۔ وہ سینوں اور دلوں میں چھے ہوئے ہر راز سے واقف ہے۔ وہ اللہ جس کی یہ

شان ہے وہی اس لائق ہے کہ اس پر ایمان لا کر اس کی عبادت و بندگی کی جائے اور وہ جیسا حکم

داخل کرتا ہے۔ وہ سینوں اور دلوں میں چھے ہوئے ہر راز سے واقف ہے۔ وہ اللہ جس کی ہے۔

شان ہے وہی اس لائق ہے کہ اس پر ایمان لا کر اس کی عبادت و بندگی کی جائے اور وہ جیسا حکم

| 57         | سورة نمبر    |
|------------|--------------|
| 4          | كل ركوع      |
| . 29       | آيات         |
| 586        | الفاظ وكلمات |
| 2599       | حروف         |
| مدينةمنوره | مقام نزول    |

فرمایا کہ فتح کمہ کے بعد جولوگ اپنے مال کواللہ کے داستے میں فرج کریں کے اور جہاد کریں گے وہ ان لوگوں کے برابر جرگز نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح کمہ سے پہلے جان و مال کی قربانیاں دی تھیں۔ویسے اللہ جرایک کے خلوص اور قربانی کو قبول کرتا ہے۔

اس کا ما لک اللہ بی ہے وہی اللہ جہیں اپنے میں جو پکھے مال ودولت ہے درحقیقت اس کا ما لک اللہ بی ہے وہی اللہ جہیں اپنے راستے میں خرج کرنے کا تھم دیتا ہے۔ تم کسی نجوی اور بخل کو قریب نہ آنے دو۔ اللہ کے داستے میں خرج کرنا کو یا اللہ کو قرض حدد بنا ہے جس پر بے انتہا اجروثو اب ہے اور اللہ اس مال کو دو گنا اور چو گنا کر کے واپس کرے گا۔ فرمایا کہ جومومن مرداور مومن عور تیں اللہ کے داستے میں خرج کریں گے ان کو قیامت کے دن ایک ایسا نورعطا کیا جائے گا جو ان کے آگے اور ان کے دائنی جانب دوڑتا ہوگا جس سے بل صراط پر چلنا کہ جانب دوڑتا ہوگا جس سے بل صراط پر چلنا

الله كراست ميں دين اسلام كى ترتى كے ليے جو مال خرچ كيا جائے گا دہ گويا اللہ كے ذھے ايك قرض ہے۔اور اللہ تعالى اس كو بہت بڑھا چڑھا كرادا فرمائيں كے اوراس كے علادہ وہ بہترين اجر كے مستحق بمى ہوں گے۔ آسان ہوگا اوران کو ایس جنتوں میں داخل کیا جائے گا جو ایک بہت بڑی کا میا بی ہوگ۔
لیکن وہ منافق جو پوری طرح ایمان نہ لائے تھے اور نہ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرج کیا
تھاوہ اس نور سے محروم رہیں گے اور اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ جب مونین بل صراط پر
سے نور اور روثنی میں چلنے کی کوشش کریں گے اور اہل ایمان کی رفتار تیز ہوگی اس وقت وہ
منافق کہیں گے کہ ذرا آ ہتہ چلوتا کہ ہم بھی تہارے ساتھ چل سکیں۔ ایس بھی کیا بے مروتی
ہے کیا دنیا میں ہم ایک ساتھ نہ رہتے تھے۔ اس پرمومن جواب دیں گے کہ آج تم ہمارے

انیان پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تقدیر الٰہی ہے۔ اگر دنیا میں پھی حاصل نہ ہوتو اس پر رخ اورافسوس نہ کرنا چاہیے اور اگر بہت پچھ مل جائے تو اس پر اترانا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بخت نا پہند ہیں جو شخی باز اور فخر وغرور میں مبتلا ہوتے ہیں۔

ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ دنیا میں تم نے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رکھا تھا اورتم اپنے مفادات میں اس طرح الجھے رہے کہ تم ہدایت نہ حاصل کر سکےاور تہمہیں ای حالت میں موت آگئی۔اب تمہارا ٹھ کا ناجہنم ہی ہوسکتا ہے۔

ہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمادیا کہ اہل ایمان کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرج کرتے رہیں جس پر انہیں اجرعظیم عطا کیا جائے گا مگر اس سب کے باوجودوہ ان صحابہ کرام ٹے درجے کونہیں پہنچ سکتے۔جنہوں نے فتح کمنہ سے پہلے اپنے جان و مال کی قربانیاں دی تھیں۔ان کا اللہ کے ہاں اعلیٰ ترین مقام ہے۔

یہوداورنصاریٰ کی طرح نہ ہوجا کیں جنہوں نے اپنی بدعملیوں کی وجہ ہےاہیے آپ وغفلت میں اور دھو کے میں ڈال رکھا تھا اور جب

🖈 الله نے سوال کیا ہے کہ کیا ابھی وہ وفت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف جھک جائیں؟ اور وہ ان اہل کتاب

بھی ان کوکوئی نفیحت کی گئی تو انہوں نے اس کو مانے سے انکار کر دیا اور مسلسل اپنی نافر مانیوں اور گناہوں میں پھنے رہے۔ فر مایا کہ جو
لوگ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاکر ان کی تقعد ہی کریں گے اور ان کی اطاعت کر کے گناہوں سے بچتر ہیں گے ایسے
لوگ اپنے پر وردگار کے نزد کی صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے زبر دست اجراور نور ہوگا اور کا فروں کے لیے جہنم کی آگ ہوگ۔

ہڑ فر مایا کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کھیل تماشہ، ایک دوسرے پر فخر و فرور ، مال اور اولا دمیں ایک دوسر سے
ہے آگے بروصنے کی جدوجہد کے سوا اور کیا ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے اور دنیا کی زندگی انتہائی نا پائیدار ہے۔ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی ہے اور دنیا کی زندگی انتہائی نا پائیدار ہے۔ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی ہے اور دنیا کی زندگی انتہائی نا پائیدار ہے۔ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی ہمیشہ کی جو رہ چورہ ہو جاتی ہو تھی ہو تی ہو اور کی ہمیشہ کی ہمیشہ کی ہمیشہ کی ہمیشہ کے ایمان ہمی ہمیشہ کے لیے کوئی دکھی کرخوش ہوتا ہے پھر اس پر بر ھاپا آ جا تا ہے اور ان متماس جن کی طرف راحتوں اور آرام کے سامان جمع کر تار ہمتا ہوتی دی کی درخوش ہوتا ہے پھر اس پر بر ھاپا آ جا تا ہے اور ان میاں جن دی طرف راحتوں اور آن میں اس کے لیے کوئی دکھی نہیں ہوتی ۔ جب کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہواللہ سے اور ان میاں جن دی طرف بلاتا ہے جوابمان والوں کے لیے ہوتی۔ جب کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہواللہ سے ہوتی اور ان میں اس ہے جوابمان والوں کے لیے ہوتی۔ جب کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہواللہ سے ہوتی کی طرف بلاتا ہے جوابمان والوں کے لیے ہوتی دی ہوتی کی ہوت کی طرف بلاتا ہے جوابمان والوں کے لیے ہوتی دی ہوتی ہوتی کی ہوتے کی اس میں کی ہوتی کی ہوتی کی در کیا ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتے کی اس کی سے کہ کر خوش ہوتا ہوتی کی در کی ہوتا ہوتی کی ہوتی کی ہوتی ہوتی کی در کی کو کی ہوت کی ہوتی ہوتی کی طرف بلاتا ہے جوابمان والوں کے لیے ہوتی کی ہوتی کو بر کی ہوتا ہوتی ہوتی کی ہوتی کیا ہوتی کر اس کی ہوتی کی ہوتی کو ہوتی کی ہوتی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہو

تيار کی گئے۔

الل ایمان کو بتایا گیا که آدمی پر جوبھی مصیبت آتی ہے وہ اس کی تقدیر ہے۔ لہذا اگر دنیا میں پھھ حاصل نہ ہوتو اس پر رخج اور افسوس نہ کرنا چا ہے اور اگر بہت پچھل جائے تو اس پر اتر ایا نہ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شخی باز اور فخر وزکر نے والے خت ناپند ہیں۔

ہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کوانسانوں کی اصلاح اورعدل وانصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا کہ اس اللہ نے لوہا نازل کیا جس میں بڑی ہیبت ہے۔ اس کے ذریعہ سامان جنگ تیار کیا جاتا ہے تا کہ اس کے ذریعہ جہاد کیا جائے جو انسانوں کے لیے بڑی آزمائش ہے تا کہ اللہ جان لے کہ کون اس کے دین اوراس کے رسولوں کی مددکرتا ہے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کو پنج بربنا کر بھیجااوران کی اولا دہیں نبوت اور کتاب کا سلسلہ قائم کیا۔ان کے بعد اللہ کے پنج برآتے رہے یہاں تک کہ حضرت عیسی " ابن مریم کو پنج بریا کران کو انجیل جیسی کتاب عطا فرمائی کیکن ان کے ماننے والوں نے اس کتاب بڑمل کرنے کے بجائے رہبا نبیت یعنی ترک دنیا کو اختیار کرلیا حالانکہ اللہ نے ان کو اس کی کوئی تعلیم نددی تھی۔

#### ﴿ سُوْرَةُ الْحَرِيدِ ﴾

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّةِ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲

جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کی تیج کرتے ہیں۔ وہی زبر دست حکمت والا ہے۔ آسانوں اور زمین میں اس کی سلطنت ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی نے آسانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا ہے۔ پھر وہ عرش پر جلوہ

#### لغات القرآن آيت نبراتا

| اندر داخل ہوتا ہے     | يَلِجُ   |
|-----------------------|----------|
| چ متاہے۔ بلند ہوتا ہے | يَعُرُجُ |
| اترتاب                | يَنُزِلُ |

## تشریخ: آیت نمبرا تا ۲

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا تنات کا ذرہ درہ اور ہر مخلوق اس کی حمد و ثنا میں گی ہوئی ہے ہرایک اس کی تیج میں مشغول ہے کین تم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح تنجے اور جمد و ثنا کر رہے ہیں۔ زمین و آسان ، چا ند ، سورج ، ستارے ، فرشتے ، انسان اور زمین و آسان کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے وہ اس کی زبان حال سے تعریف و توصیف میں گی ہوئی ہے۔ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے کا تنات میں کیا کیا انقلابات آرہے ہیں کون ی چیز زمین کے اندروافل ہور ہی ہے کون ی کو ٹیل زمین سے نکل کر پودا اور درخت بن رہی ہے ایک ایک کو ٹیل اور پتی جوز مین سے پھوٹ کر نکل رہی ہا اور جرایک قطرہ اور دانہ جوز مین کے اندروافل ہور ہا کے خطرہ اور دانہ جوز مین کے اندروافل ہور ہا کہ قطرہ اور دانہ جوز مین کے اندروافل ہور ہا کہ و ہم بات کا پوری طرح علم ہے اور ہر چیز پر اس کو کا مل قدرت ماصل ہے۔ نہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے اور نہ قدرت سے کیونکہ اور خیا بات کا پوری طرح علم ہے اور ہر چیز پر اس کو کا مل قدرت ماصل ہے۔ نہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے اور نہ بلکہ اس کا انظام اس نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے۔ اس کی شمان یہ ہے کہ دو تمام موجودات اور کا تنات کے درے درے درے درے وجود سے پہلے ہے اس سے پہلے گئیس ہو سب بھواس کے بعد ہے۔ اللہ کی ذات کے سواہر چیز کوفنا ہے (کھل فی قبیل ہونے میں کی چیز کوفنا ہے (کھل فی قبیل ہے ایک کہ بیا ہی ہورہ کی اور دی آخر ہے۔ اس کی ذات اپنے ظاہر ہونے میں کی چیز کی ہوری خیس ہی بیا سے بہلے ہیں ہوری اور اس کی خور کی ہوری خیس کی چیز کی ہوری خیس کی چیز کی ہوری خیس کی چیز کوفنا ہے (کھل فیل خور کوفیز کوفیا ہے کہ بیا کی خور کی گئیس کی جوز کی ہوری خیس کی چیز کوفیا کہ بیا کہ دوری خیس کی خور کی ہوری خیس کی خور کی ہوری خیس کی دیں کہ کوفیز کی ہوری خیس کی دوری کوفیز کی گئیس کے در سے دوری خیس کی دوری کی خور کی کوفیز کی خور کی کوفیز کی گئیس کی خور کی ہوری خیس کی خور کی ہوری خیس کی کی کر کی گئیس کی خور کی ہوری خور کی کوفیز کی کوفیز کی کوفیز کی خور کی کی کی کر کی کوفیز کی کر کر کی کوفیز کی کر کر کر کر کر کر کر کر کے کر کر کر کی کر کر کر کر کر ک

سے بلندوبرتر ہے۔ اس کی حقیقت تک انسانی عقل اور خیال کا پینچنا کمکن بی نہیں ہے۔ لہذاوبی ظاہر ہے، وبی باطن ہے۔ خلاصہ یہ کہاں کا کنات کا ذرہ اس بات پر گواہ ہے کہ وبی ایک ذات ہے جواول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن و نفی بھی ہے اور باطن و نفی بھی ہے اور باطن و نفی بھی ہے ہو پیز کا پوری طرح علم ہے قو صرف اللہ کو حاصل ہے۔ انسان کا خیال ، اس کی عقل ، اس کی نہم و فراست کی رسائی بھی اس تک نہیں ہی لیکن اس کی ذات کی یے عظمت ہے کہ وہ دلوں کے چھے ہوئے رازوں اور انسانوں کی نیت تک سے واقف ہے۔ انسان کہیں بھی جائے ، کسی بھی صالت میں بہووہ اللہ کی قائم کی ہوئی صدود سے باہر نہیں نکل سکتا وہ ہر جگد اس کے ساتھ ہے۔ وبی دن کی روشنی کو نکالتا ہے اور اس کے حکم سے اندھر اچھا جا تا ہے۔ '' کھو اُلا وَّلُ وَالُلْ خِورُ وَ الْفَاهِورُ وَ الْبَاطِينُ ''اس آیت کے تعلق مدیث میں اللہ تعالی اور آتا ہے کہ یہ آ یت ہزار آیتوں سے افضل ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس تا نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں اللہ تعالی اور دین حق رابوداور تو این کھی ۔ وقت پڑھا کرتے تھے۔ (ابوداوُدر تر مُدی)

امِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ انْفِقُوْا مِمَّا

جَعَلَكُمْ مُّسَخُلُفِيْنَ فِيهُ فَالَّذِيْنَ الْمُنُواْمِنْكُمْ وَانْفَقُواْكُمْ الْحُرُكِيْنِ وَمَالَكُمُ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ الْحُرُكِيْنِ وَمَالَكُمُ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ الْحُرْكِيْنَ وَالرَّسُولُ يَكُمُ الْكُنْكُمُ مُولِكُمْ وَمَنْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ وَمَنَى اللَّهُ مِكْمُ لَرُهُ وَفَى تَحِيمُ وَ وَلَيْ اللّهُ وَلِيَّا اللّهُ يَكُمُ لَرُهُ وَفَى تَحِيمُ وَ وَلَى اللّهُ يَكُمُ لَرُهُ وَفَى تَحِيمُ وَ وَلَى اللّهُ وَلِي اللهِ وَيِلْهِ مِيرَاكُ السَّمُوتِ وَ الشَّمُوتِ وَ الشَّمُوتِ وَ اللّهُ اللهُ مِكْمُ لَرُهُ وَفَى تَحْمِيرُوكُ السَّمُوتِ وَ اللّهُ مِكْمُ لَرُهُ وَفَى السَّمُوتِ وَ اللّهُ مِكْمُ لَكُمُ اللّهُ اللّهُ وَيِلْهُ مِيرَاكُ السَّمُوتِ وَ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُحْمِيرُوكُ اللّهُ الْمُحْمِيرُوكُ اللّهُ الْمُحْمِيرُوكُ اللّهُ الْمُحْمِيرُوكُ اللّهُ الْمُحْمِيرُوكُ اللّهُ الْمُعْمُ وَاللّهُ الْمُحْمِيرُوكُ اللّهُ الْمُحْمِيرُولُ اللّهُ الْمُحْمِيرُولُ اللّهُ الْمُعْمُ وَاللّهُ الْمُحْمِيرُوكُ اللّهُ الْمُعْمُ وَاللّهُ الْمُحْمِيرُولُ اللّهُ الْمُحْمِيرُولُ اللّهُ الْمُحْمِيرُولُ اللّهُ الْمُحْمِيرُولُ اللّهُ الْمُعْمَلُولُ اللّهُ الْمُحْمِيرُ اللّهُ الْمُحْمِيرُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُولُ وَعَدَاللّهُ الْمُحْمِيرُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُولُ وَعَدَاللّهُ الْمُحْمِيرُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُحْمِيرُ وَاللّهُ الْمُحْمِيرُ وَاللّهُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ الْمُعْمُولُ وَاللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُعْمُولُ وَاللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُعْمُولُ وَاللّهُ الْمُعْمُولُ وَاللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُعْمُولُ وَاللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ اللّه

#### ترجمه: آیت نمبر ۷ تا ۱۰

(اے لوگو!) تم اللہ پراوراس کے رسول پرایمان لاؤاوراپنا مال خرچ کرو (اس اللہ کے لئے) جس نے تمہیں دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے۔ تم میں سے جولوگ ایمان لائیں گے۔ اوراپنا مال (اللہ کی راہ میں) خرچ کریں گے ان کے لئے اجرعظیم ہے۔ اور تمہیں کیا ہوگیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ حالانکدرسول ﷺ تہمیں اس بات کی طرف بلارہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان کے آؤ۔ اور اللہ نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا اگر تم یقین کرتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنی بندے (حضرت محمد ﷺ) پر صاف صاف آیوں کو نازل کیا ہے تا کہ وہ تمہیں اندھروں سے روشی بندے کی طرف لے آئے۔ اور بے شک اللہ (تمہارے مال پر) پراشفیق ومہریان ہے۔ اور تمہیں کیا ہوگیا جو گوگ فتی (مکہ ) سے بہلے (اپنا سب کھ) خرچ کر چکے ہیں اور جنہوں نے جہاد کیا وہ برا درجہ جولوگ فتی (مکہ ) سے بہلے (اپنا سب کھ) خرچ کر چکے ہیں اور جنہوں نے جہاد کیا وہ برا درجہ رکھتے ہیں وہ (ان لوگوں کے برابر کسے ہو سکتے ہیں) جنہوں نے فتی (مکہ ) کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اور اللہ نے بھلائی کا وعدہ ہرایک سے کیا ہوا ہے۔ اور اللہ اس کی خبررکھتا ہے جوتم کرتے ہو۔

#### لغات القرآن آيت نبر ١٠١٥

مُسُتَخُلَفِیْنَ تَامُمَّامِ بِنَا عَگَ اَلَّا تُنُفِقُوا یی کُمْ خَرِی نَدَرو مِیْرَاتٌ مَیْرَاتٌ کلایستوی برابزیس بے الْکُسُنی بِمِلائی۔ خِیر

## تشریخ: آیت نمبر ۷ تا ۱۰

وہ اللہ جوز مین وآسان کی سلطنت کا مالک، ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا جس کے ہاتھ میں زندگی اورموت ہے جو

" آدى كہتا ہے كەمىرامال مىرامال - حالانكە يەتىرامال كہاں ہے۔ تىرامال تواس كے سوااور كيا ہے جوتونے كھا كرختم كرليا يا كہن كر پرانا اور بوسيدہ كرديا يا صدقہ كر كے اس كوآ مع بھيج ديا۔ اس كے سواجو بھى ہے وہ تير ہے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تواسے دوسروں كے لئے چھوڑ جانے والا ہے''۔ (صحيح مسلم)

ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تباری کتی ہوی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے رسول تبہارے اندر موجود ہیں۔ تہیں ایمان کی طرف بلارہ ہیں اور تبہیں وہ عہد یا دولا رہ ہیں جواز ل کے دن مصرت آدم کی پشت سے ان کی فرریت کو نکال کران سے بچ چھا گیا تھا کہ کیا میں تبہار ارب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کہ بے تکہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ 'عمید الست' جوانسان کی روح میں پوشیدہ ہے ای کو یا دولا یا جارہا ہے یا وہ عہد یا دولا رہ ہیں جوگذشتہ تمام انبیاء کرائم اوران کی امتوں سے اس بات پرلیا گیا تھا کہ وہ حضرت میں مصطفیٰ تھی پہ پر ایمان لاکران کی مدد کریں گے۔ اب وہ نی تشریف لا چکے ہیں اوران پر ایک اسی صاف صاف آتھوں والی کتاب نازل کی گئی ہے جو جہیں اندھروں سے دوثن کی طرف لے آتے گی فرمایا کہ دل کھول کر اللہ کے داستے میں انہی جان اوران پر ایک اور استے میں خرج کہ کروائی میں تبہاری بھلائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے فیچ مکہ سے پہلے اللہ کے داستے میں اپنی جان اور اسپنی مال کروائی میں تبہاری بھلائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے فیچ مکہ سے پہلے اللہ کے داستے میں اپنی جان اور اسپنی مل میں جماع جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی بات کوا ہمیت نہیں دی۔ یہروسا مانی اور حالات کی شدت کے سامنے ڈٹ کر کھڑ ہے وہ اللہ اللہ نے اللہ وہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی بات کوا ہمیت نہیں دی۔ یہروسا مانی اور حالت کے مقابلے کیا ہمیت نہیں دی۔ یہروسا مانی اور حالت کے مقابلے کیا ہمیت نہیں دونوں کے لئے اجرعظیم کا وعدہ کیا گیا ہے کہیں دونوں کے درجات میں بہت بلند ہیں جنہوں نے جان وہ ال سے کٹر ویٹرک کا ڈٹ کرمقا بلہ کیا۔ اجرو قو اب دونوں کے لئے ہے کین دونوں کے درجات میں بہت فرق ہے۔ بان وہ ال سے کٹر ویٹرک کا ڈٹ کرمقا بلہ کیا۔ اجرو قو اب دونوں کے لئے ہے کین دونوں کے درجات میں بہت فرق ہے۔ اس کے درجات میں بہت فرق ہے۔

لیکن جب دین پرمشکل وقت آ جائے اور ہر خض حق وصداقت کے راستے پر چلنے میں شدید دشواریاں محسوں کرنے لگے تو وہ لوگ بوے قابل قدر ہوا کرتے ہیں جو ہر مسلحت سے بالاتر ہوکر دین اسلام کی سربلندی کے لئے جدو جہد، بھاگ دوڑ اور کوششیں کرتے ہیں اور اپنی جان اور اپنے مال کے خرج کرنے میں فراخ دل ہوتے ہیں۔

بِشُک آج رسول الله علی حیات کے ساتھ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اور آپ کوحیات برزخی حاصل ہے لیکن اللہ کے وعدے کے مطابق علی وجن کی کوشٹوں ہے آج نبی کریم علیہ کی تمام تعلیمات محفوظ ہیں جن کی تبلیغ واشاعت میں ان علی ء نے نہایت دیانت داری سے ہر طرح کی جدوجہد کی ہے، کررہے ہیں اور انشاء اللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یقینا ایسے لوگ انتہائی قابل قدر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ تعلیم کی کوفیق محمل ایمان رکھنے جمل صالح کرنے اور ایسے علی ء کی توفیق محمل ایمان رکھنے جمل صالح کرنے اور ایسے علی ء کی توفیق عطافر مائے جواللہ کے دین اور حضورا کرم مالئے کی سنتوں کوزندہ کرنے میں اپنی عمریں کھیارہے ہیں۔

مَنْ ذَالَّذِي يُقُرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ٱجْرُكِرِيْمُ®يَوْمُرَّكُرى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ يَسْعَى نُوْرُهُمْ <u>ؠؙڹڹۘٳؽۮۣؽۿٟؠ۫ۅؠٳۘؽڡٵڹۿؚڡ۫ۯؙۺ۬ۯٮػؙۄؙؗٵڵؽۏۛڡڔۘڿۺٚؖڰ۫ۼٞڗؠٛڡڹٛڠؖؾۿٳ</u> الْكَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَالْفَوْرُ الْعَظِيْمُ ١٠ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّذِينَ امْنُوا انْظُرُونَا نَقْتَيِسَ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءُ كُمْ فَالْتَكُوسُوْا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلْهُ بَاكُ بَاطِنُهُ فِيُوالرَّحْمَةُ فَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِوالْعَذَابُ ﴿ يُنَا دُونَهُمُ الْمُرِنَكُنُ مُعَكُمُ ۚ قَالُوا بَلِي وَلِكِنَّكُمُ فَتَنْتُمُ انْفُسُكُمُ وَتُرْبَّضِتُمُ وَارْتَبْتُمُ وَغُرِّيْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَى جَاءً أَمْسُرُ اللهِ وَ غَرُّكُمُ بِاللهِ الْعُرُونُ فَالْيُومُ لَايُؤْخُذُمِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلامِنَ الَّذِيْنَ كَفُرُواْ مُأْوَيْكُمُ التَّارُ فِي مُولِكُمُّ وَبِثْسَ الْمُصِيْرُ فَ

#### ترجمه: آیت نمبراا تا ۱۵

تم میں سے وہ کون ہے جواللہ کو قرض حسنہ دے۔ پھر اللہ اس کواس شخص کے لئے بوھا تا چلاجائے۔اوراس کے لئے ایک قابل احترام بدلہ بھی ہو۔ (اے نبی عظیہ) جس دن آ ب مومن مردوں اورعورتوں کو دیکھیں گے کہ (ان کے حسن عمل کا) نوران کے آ گے اوران کے دائی طرف دوڑتا ہوا ہوگا (اوران سے کہا جائے گا کہ) آج تمہیں ایس جنتوں کی خوش خبری دی جاتی ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔جن میں وہ ہمیشدر ہیں گےاور بیان کی بہت بڑی کامیا لی ہوگی۔ اس دن منافق مرداورمنافق عورتیں اہل ایمان سے یہ کہتے ہوں گے کہذر اہماراا نظار کرلوتا کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے بچھ فائدہ حاصل کرلیں۔ان سے کہا جائے گا کہتم پیچیے ہی لوٹ جاؤ پھروہاں روشنی کی تلاش کرو۔اتنے میں ان منافق مردوں اور منافق عورتوں (اور اہل ایمان کے درمیان) ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔اس دیوار کے اندر کی جانب رحمت (برسی) ہوگی اور باہر کی جانب عذاب ہوگا۔منافق (اہل ایمان لوگوں کو ) یکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں تم ہمارے ساتھ تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو گراہی میں مبتلا کرلیا تھااورتم ہمارے او بربرے حالات کے منتظرر ہاکرتے تصاورتم دین اسلام سے شک میں بڑے ہوئے تھے اور تہہیں تمہاری غلط تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا یہاں تک کہ اللہ کا تحكم آپنجااور تهہیں دھوکے بازشیطان نے دھوکے میں ڈالےرکھاتو آج کے دن نہ توتم (منافقین ہے) کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا۔تمہاراٹھکا ناجہنم ہے۔ وبى تمبارار فت باورجهنم تمهارے لئے بدترین محکانا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبراا ١٥٢

| يُقَرِضُ       | قرض دیتاہے                          |
|----------------|-------------------------------------|
| يُضْعِفُ       | وه دو گنا کرتا ہے۔اضافہ کرتا ہے     |
| يَسُعٰي        | دوڑتا ہے                            |
| اُنظُرُ وُ نَا | مبین دیکھو۔ ہماراا نظار <i>کر</i> و |

| مم كجه حصه ليس    | نَقُتبِسُ      |
|-------------------|----------------|
| تم لوث جاؤ        | اِرُجِعُوْا    |
| تلاش کرو          | اِلْتَمِسُوُا  |
| و بوار _آژ        | سور            |
| تم نے انظار کیا   | تَرَ بَّصُتُمُ |
| تم نے شک کیا      | ٳۯؙؾؘڹؙؾؙؙؠ    |
| دھوکے میں ڈال دیا | غَرَّتُ        |
| تمنائي            | ٱلاَمَانِيُّ   |
| ما لك دخادم       | مَوُليٰ        |

## تشریح: آیت نمبراا تا ۱۵

الله جوز مین وآسان کے تمام خزانوں کا مالک ہے وہ اپنے فرماں بردار بندوں کوان کی کوششوں ، جدوجہداور محنت سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ آدمی کے پاس جو پچھ ہے وہ اللہ کا ہے وہی مالک ہے لیکن اس کی شان کر بھی کے قربان کہ وہ اس کی رضاوخوشنودی کے لئے فرج کئے مال کواپنے اوپر قرض قرار دے رہا ہے۔ فرمایا کہتم میں سے کون ہے جواللہ کو قرض دے جے کئی گنا بڑھا کراس کووا پس کردیا جائے اور اس کے لئے ایک ایسا بدلہ بھی دیا جائے جونہایت قابل احترام ہے۔

قرض حسنہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی اور صرف اس کی رضا وخوشنودی کے لئے نہا ہے خلوص ، محبت اور عاجزی کے ساتھ اس کے بندوں پر خرج کرنا جس میں لا بلخ ، دکھا وا اور احسان جتانے کا کوئی جذبہ نہ ہو۔ نہ تو اس لئے دیا جائے کہ لوگ اس کو یہ بیس کہ وہ برائی ہے بلکہ صرف ایک ہی جذبہ ہوکہ اللہ اس سے راضی ہوجائے ۔ فرمایا کہ ایسے خلص مسلمانوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح اجروثو اب اور بہترین انعامات سے نوازے گا۔ آخرت میں اس بل صراط سے گذار کر جنت میں جانے کا تھم دیا جائے گا جو بال سے زیادہ بار بگر اور تو اور میں جانے کا تاکہ دونو راور دوشنیاں عطاکی جائیں گی۔ ان کے ایمان کا نور مراحرف دوشنی کے ایمان کا نور مراحرف دوشنی کے ایمان کا نور ہر طرف دوشنی کے میان ہوگا۔ اس کے سامنے ہوگا اور ان کے دوسرے اعمال کا نور ہر طرف دوشنی کے اور اہل ایمان بوی تیزی سے بل صراط سے گذر رہے ہوں گے۔ منافقین اس خت

اندھرے میں جو ہرطرف چھایا ہوا ہوگا اس میں بھٹک رہے ہوں گے وہ اہل ایمان سے التجاکریں گے کہ ذرائھہ ہر جاؤاور تیزی سے نہ چلوتا کہ وہ بھی ان کی روشنی میں راستہ طے کرتے جائیں۔ اہل ایمان ان منافقین سے کہیں گے وہ ای طرف جائیں جہاں سے ہم نے یہ نور حاصل کیا ہے۔ جب وہ منافقین پلیم گے تو اہل ایمان اور منافقین کے در میان ایک ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ اہل جنت اس دروازے سے جنت میں داخل ہوجا کیں گے اور پھر وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ منافقین چلاکر کہیں گے کہتم ہماری کے کہتم ہماری کے کہتے ہو دنیا میں تو ہم اور تم دونوں ایک ساتھ رہتے اور عبادتیں کرتے تھے آئے تہ ہمیں کیا ہوگیا ہے کہتم ہماری ذراید ذہیں کرتے تھے آئے تہ ہمیں کیا ہوگیا ہے کہتم ہماری ذراید ذہیں کرتے جاس وقت اہل ایمان جواب دیں گے کہ بے شک ہم دنیا میں ایک ساتھ دہتے تھے گئین

ا نے آپ آپ وگمراہی میں مبتلا کررکھا تھا۔

ہے تم ہمارے ساتھ ہونے کے باوجود ہروقت اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ ہم کس آفت یا مصیبت میں پڑجا کیں۔ این اسلام کے ہراصول میں شک وشبہ پیدا کرنا تہاراشیوہ تھا۔

ہے تم آپنی غلط اور بے بنیا دتمنا وَل میں الجھے رہے یہاں تک کہ اللّٰہ کا تھم آپنچا اور دھوکے باز شیطان نے تنہیں اپنے جال سے نگلنے نددیا۔

ان سے کہا جائے گا کہ ابتم سے اور کا فروں سے کوئی معاوضہ لے کر چھوڑ انہ جائے گا۔ تمہارا ٹھکا نا صرف وہ جہنم ہے جس کے تم لائق ہواوروہ تمہارے لئے بدترین ٹھکا ناہے۔

الرُيْ يَأْنِ الدِّنِينَ الْمُنُوَّا انَ تَخْشَعُ قُلُوْ الْمُمْ الْمُزُولِ اللهِ وَمَا نَزَلُ مِنَ الْمُوْتُ وَلَا يَكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۲ تا ۱۹

کیا ایمان والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی نصیحت اور جوسچا دین نازل ہوا ہے اس کے سامنے ان کے دل جھک جائیں؟ انہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہونا چا ہیے جنہیں کتاب دی گئی پھر جب ایک لمبی مدت گذر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت بڑی تعداد فاسقین کی ہے۔

اس بات کالفین کرلینا چاہیے کہ اللہ ہی مردہ زمین کوزندہ کرتا ہے۔ بے شک ہم نے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کردیا ہے تا کہتم مجھو۔

بے شک صدقہ کرنے والے مرداور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جن لوگوں نے اللہ کو قرض حسند یا اللہ ان کے صدقہ کو خوب برط ھائے گا اور ان کو لائق احر امرزق عطا کرے گا۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے سامنے صدیق اور محمداء ہیں ان کے لئے اجراور نور ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جٹلایا یہ جہنم والے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٩٥١ ا

اَلَمُ يَأْنِ كياده وتت نهين آيا اَنُ تَخُشَعَ ييكه دُرين - جَعَك جائين اَلُامَدُ مدت

## تشریخ: آیت نمبر ۱۹۳۶ ۱۹۳

جب خشک اور بنجرز مین پربارش برسی ہے تو اس میں تروتازگی کے آثاراورا یک نئی زندگی کروٹیں لینے گئی ہے۔اس طرح جب کفروشرک کی وجہ سے دلوں کی دنیا ویران ،خشک اور تاریک ہوجاتی ہے تو اللہ کے یا کیزہ کلام اور نبوت کی روثنی سے روحانی د نیاروثن ومنور ہوجاتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور نبوت کو بارش سے تشبیہ دے کربتا دیا ہے کہ مردہ قوموں میں نئ زندگی اللہ کے یا کیزہ کلام اور نبوت بر کمل یقین کر لینے اور ماننے کے بعد ہی پیدا ہوا کرتی ہے جس سے ایک نیاعزم ویقین ،حوصله اور ولوله بیدار ہوجاتا ہے۔اللہ کے کلام اور نبوت کی عظمت پر جتنا بھی یقین بڑھتا جائے گا رفناراتنی ہی تیز ہوتی چلی جائے گی لیکن اگر ا بیان ویقین میں ذرابھی کمی آئے گی تو مقصد میں کوتا ہی اور عمل میں ستی اور بے حسی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ نبی کریم عظی نے نے جب اعلان نبوت فرمایا اور الله کے کلام کے ذریعہ صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تو جا ہلی معاشرہ میں رہنے بسنے والے جہالت وتاریکی سے نکل کرعلم وعمل کے علم بردار بن گئے اور ساری دنیا کے اندھیرے دور کرنے میں اپنے جان و مال سے اس طرح لگ گئے کہ انہیں اپنی ذات اور بال بچوں سے زیادہ ہروتت ایک ہی فکرتھی کہوہ دنیا سے ظلم اور جہالت کو مس طرح مٹائیں چنانجہ انہوں نے ہرطرح کے ایثار وقربانی کی بہترین مثالیں قائم کیں۔ اکثرید دیکھا گیاہے کہ جب اس طرح کی مخلصانتر کی کا آغاز ہوتا ہے تووہ لوگ جو نے نے اس عزم وحوصلے میں شریک ہوتے ہیں تو ان میں وہ جذبہاور اسپر نہیں ہوتی جوان سے پہلے لوگوں میں ہوتی ہے۔ان آیات میں ایسے ہی مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا جار ہاہے کہ کیاایمان والوں کے لئے ابھی وہ وفت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور وہ سیا دین جوان کی ہدایت کے لئے نازل کیا جار ہاہے اس کی طرف پوری طرح جھک جائمیں۔ عبرت ونفیحت حاصل کرانے کے لئے فر مایا کہتمہارے سامنے قر آن کریم کے ذریعہ گذری ہوئی قوموں کے واقعات بیان کئے ا جارہے ہیں کہیں تم بھی ان گذری ہوئی قوموں کی طرح نہ ہوجانا کہ جب ان پر ایک طویل زمانہ گذر گیا تو وہ ایمان کی کیفیات سے اتنی دور علے محے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کے دل تکبراورغرور کی وجہ سے پھر سے زیادہ سخت ہو مکئے اوران کی بڑی تعدا ذفت و فجوراور گناہوں میں مبتلا ہوگئ ۔اگروہ اللہ کے دین پر قائم رہتے تو جس طرح یانی کے چھینٹے سے زمین میں ایک نئ زندگی پیدا ہو جاتی ہے اس طرح ان کی زندگی میں بھی بہار آ جاتی۔ ہر سمجھاور عقل رکھنے والے کے لئے اللہ نے ہر بات کونہایت وضاحت سے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔

الله تعالی نے ان ایمان والے مردوں اور عورتوں کی تحریف کی ہے جواپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقات اور جب دین کی سر بلندی کے لئے قرض حنہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آگے ہوئے کراس کا رخیر میں حصہ لیتے ہیں اسی طرح اللہ ورسول کی اطاعت اور اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بیہ وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اجروثو اب میں وہ اضافہ ہی کرتا چلا جائے گا اور قیامت میں ان کوعزت کی روزی اور زق عطافر مائے گائیکن وہ لوگ جنہوں نے کفروشرک کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا ان کا انجام بھیا تک جبنم ہے جو بدترین ٹھکا نا ہے۔

اعْكُمُنُ النَّمَ الْحَيُوةُ الدُّنْ يَالَعِبُ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُنَيْ يَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي الْحَمُوالِ وَالْاَوْلَادُ كُمَّ تَلِ عَيْدٍ الْحَجْبَ الكُفَّا لَنَهَا ثُدُ لَا تُحْمَلُ الْحَيْوَ الْمُحْوَالِ وَالْاَوْلِ وَالْوَقِي الْمُحْرَةِ عَذَابُ شَدِيْدُ وَكُمُ فَوْرَةً وَعَذَابُ شَدِيْدُ وَكُمُ فَوْرَةً وَقَالُا فِي الْمُحْرَةِ عَذَابُ شَدِيْدُ وَكُمْ فَوْرَةً وَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الدُّنْ يَكُلُولُ وَكُمُ الْمُحْوَرِ وَ وَمُنَا الْحَيْوَةُ الدُّنْ يُكَا الْاَحْرَةِ وَلَى اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُولِي الْمُؤْلِقُولُولِ الْمُؤْلِقُولِ ا

#### ترجمه: آیت کمبر۲۰ تا۲۱

تم اس بات کو (اچھی طرح) جان لو کہ دنیا کی زندگی بس ایک کھیل کو د، زیب وزینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر اور مال واولا دمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ اس کی مثال اس بارش جیسی ہے کہ (جس کی وجہ سے) اس کی پیداوار کاشت کارکوخوش کر دیتی ہے۔ پھروہ کھیتی خشک ہوجاتی ہے پھرتم دیکھتے ہو کہ وہ زر دیڑجاتی ہے پھروہ چوراچورا ہوجاتی ہے۔

اور آخرت کاعذاب شدید ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی (کا وعدہ ہے) اور دنیا کی زندگی سوائے دھو کے اور فریب کے اور کیا ہے؟

تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف اوراس جنت کی طرف دوڑ وجس جنت کا پھیلاؤ ایساہے جیسے آسان اور زمین کا پھیلاؤ۔ یہ جنت ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جواللہ اوراس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ حض اللہ کے فضل وکرم سے (ملتی ہے) وہ جس کو چاہے گا عطافر مادے گا اور اللہ بڑے فضل وکرم والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢١٥١٠

لَعِبٌ کھیل توہ کھیل تا شا کھیل تماشا کھُوں کھیل تماشا تھَا ہُوں آئیں میں فخر کرنا۔اپی بڑا ئیال کرنا تک گاہُوں ایک دوسرے سے کثرت میں آگے بڑھنا غَینُتْ بارش غَینُتْ بارش مُصْفَونٌ زرد مُصَافَدٌ زرد مُحَطَامٌ چورہ چورہ

## تشریخ: آیت نمبر۲۰ تا۲۱

فرمایا کہ اگر خور کیا جائے تو آدمی کی زندگی کے انقلابات اور تبدیلیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ اس دنیا ہیں اس کا قیام عارضی اور وقتی ہے اس کی کسی حالت کو بھی قرار نہیں ہے۔ ہر چیز فنا ہوتی رہتی ہے کسی چیز اور کسی حالت کو بھی قی حاصل نہیں ہے مثلا آدمی بچین میں اس کی بیت مصمد، فضول اور بریکار چیز وں سے کھیلتا ہے کہ جوانی میں قدم رکھتے ہی اس کو اندازہ ہوجاتا ہے کہ بچین میں اس کی با تیں کس قدر بے ربط اور اس کے کام کیسے مصحکہ خیز تھے جن چیز وں کو وہ اہمیت دیتا تھا اور جن کھلونوں سے وہ کھیلتا تھا جوانی میں اس کے لئے بے حقیقت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جب بڑھا پا آتا ہے تو جوانی کی غلطیوں کو یاد کر کے ہنتا ہے یا شرمندہ ہوتا ہے اور میں اس کے لئے بے حقیقت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جب بڑھا پا آتا ہے تو جوانی کی غلطیوں کو یاد کر کے ہنتا ہے یا شرمندہ ہوتا ہے اور بڑھا پے کی عمر میں سوائے آپس کے فخر سے قصے یا کہانیوں کے یاا پی اولاد کی کشرت، مال ودولت کے اعداد وشار کے اور پھی جھی نہیں رہتا مرنے سے پہلے اسے اس بات کا شدت سے احساس پیدا ہوجاتا ہے کہ وہ زندگی بھر جن چیز وں کو مال ودولت کو اور اولا دکو بڑی اہمیت نہیں ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے فر مایا کہ زندگی بھر سائے کے پیچھے بھا گئے اور دوڑ نے والو! اگر دوڑ نا والو! اگر دوڑ نا

ہے تو اس جنت کی طرف دوڑ و جو اتن وسیع ہے اور اس کا پھیلا وَ اتنا زبر دست ہے کہ ساتوں آسان اور زمین بھی اس میں سا جائیں گے۔اور پھروہاں کی ہرنعت ہمیشہ کے لئے ہے۔آ دمی وہاں ہمیشہ جوان رہے گا۔ ہرخوشی کودوام ملے گاوہ جو جا ہے گا اس کو و ہاں عطا کیا جائے گا۔ زندگی بھروہ جس سکون کے لئے بے چین رہتا تھاوہ صرف جنت ہی میں نصیب ہوگا۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے آسان سے بارش برہنے کے بعداس سے نبا تات اگتی ہیں ہرطرف سرسبزی وشادا بی پھیل جاتی ہے وہ کاشتکار جس نے محنت کر کے زمین میں دانا ڈالاتھا جب وہ دانہ امجر کر پودایا درخت بن جاتا ہے تواس کی خوثی کا ٹھکانانہیں رہتالیکن جہال گرم ہوا ئیں چلیں اور یودوں کی بیتاں خشک ہوکر چورہ چورہ ہوئیں تو سرسبزی وشادا بی ختم ہوکررہ جاتی ہے اورا پناوجود کھوبیٹھتی ہے۔ اس طرح آدمی کا حال ہے کہوہ ابھرتا ہے، خوبصورت اور حسین نظر آتا ہے جب جوانی گذر کر بڑھایا آتا ہے تو وہی خوبصورتیاں جو اس کومہ ہوش اورمست کر دین تھیں اب ان میں کو ئی ایسی دلچین نہیں رہتی بلکہ اس کی زندگی کی بیدو مرانی اس کوشدیدالجھن میں ڈالے رکھتی ہے۔اسی لئے اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی سوائے فریب نظر کے اور کیا ہے؟ آخرت میں انسان کے لئے دو چیزیں ہوں گی (۱) شدیدترین عذاب (۲) یا الله کی رضا ومغفرت به نصیب کفار ومشرکین کوشدید عذاب دیا جائے گا اور صالح اہل ایمان لوگوں کو جنت کی راحتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اور اس کی مغفرت بھی نصیب ہوگی ۔ اہل ایمان سے فر مایا جار ہا ہے کہ وہ جنت کی طلب میں ایک دوسرے سے آ گے بڑھ جائیں تا کہان کوسکون نصیب ہولیکن پیہ جب ہی نصیب ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کی کممل اطاعت وفر ماں بر داری کی جائے گی۔ وہ جنتیں اتن عظیم اور وسیعے ہوں گی کہ ساتوں آسان اور زمین بھی اس میں ساجا ئیں تب بھی کوئی فرق نہ پڑے گا۔ بیاللہ کافضل وکرم جس پر بھی ہو جائے وہی خوش نصیب ہے اوراللہ تو اپنے بندوں پرفضل وکرم ہی کرتا ہے۔

مَا أَصَابُ مِن مُصِيبةٍ

فِي الْكُنْ وَلَافِي الْفُسِكُمُ اللَّافِي كِنْ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَبْرَاهَا اللَّهِ الْكَنْ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَبْرَاهَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### ترجمه: آیت نمبر۲۲ تا۲۲

کوئی آفت یا مصیبت جوز مین پر (نازل ہوتی ہے) یا تمہیں پہنچی ہے وہ سب ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھی ہے۔ اور ایسا کرنا یہ اللہ کے لئے آسان ہے۔ (بیتمہیں اس لئے بتایا گیاہے) تا کہ تمہیں جو چیز ہاتھ نہ لگے اس پر رنجیدہ نہ ہوا کر واور جو تمہیں عطا کر دیا جائے اس پر اتر ایا نہ کرو۔ کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ سخت تا پہند ہیں جو اتر اتے اور فخر و فرور کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی بخل اور خود ہی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل اور کنجوی کی تا بیند ہیں۔

اب اگر کوئی (اس سچائی کے آنے کے بعد بھی) منہ پھیرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے (اس کوکسی کی پر واہ نہیں ہے ) اور وہی تمام خوبیوں کا مالک ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٢ تا٢٢

سَابِقُوُا دورُو عَوُضْ پَسِلادَ اَنُ نَّبُواً بِيكهم پيداكري يَسِيُرٌ آمان لِكُيُلاً تاكهنهو

مُخْتاَلٌ الران والا

فَخُورٌ بهت زياده محمندُ كرنے والا

## تشریح: آیت نمبر۲۲ تا۲۴

اس زمین پر یا کسی انسان پر جو بھی راحت و آرام اور مصیبت وعذاب آتا ہے وہ نقدیرالی اور اللہ کے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق ہی آتا ہے۔ زمینی مصیبت سے مراد مال ودولت کا ضائع ہوجانا، تجارت اور لین دین میں گھا ٹا اور نقصان ہوجانا، زلزلہ، قبط اور کھیت کی تباہی وغیرہ زمینی مصیبت ہے اور کوئی ا نقاقی حادثہ، زخم، چوٹ، بیاری بے آرای، باہمی اختلافات، فتح اور کشست وغیرہ بیانیانی نقصانات ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بیسب کا سب لوح محفوظ میں آدی کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا تھا۔ اب اس کی طرف اس لئے متوجہ کیا جارہا ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا ملنایا چس جانا دونوں ہی امتحان ہیں۔ آدی کو نقدیر کے فیصلے پر صبر وشکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز ضائع ہوجائے چس جانا دونوں ہی امتحان ہیں۔ آدی کو نقدیر کے فیصلے پر صبر وشکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز ضائع ہوجائے جس جائے ، تبس نہس ہوجائے تو اس سے دل بردا شیتہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر اس کو ہر طرح کی راحتوں اور آرام کے اسباب جائے ، تبس نہس ہوجائے تو اس کو اتر ان نہیں چاہیے۔ اللہ کونہ تو یہ بات پسند ہے کہ مومن ہوتے ہوئے کوئی اللہ کی رحمت اور مال ودولت پر اس طرح اتر انے لگے کہ اور کرم سے مایوں ہو کر ہاتھ چیر ڈال دے اور نہ فخر ور پسند ہے کہ وہ ذراسے مال ودولت پر اس طرح اتر انے لگے کہ اسے علاوہ ہر خض حقیر و ذیل نظر آنے لگے۔

جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت مکہ کرمہ میں اہل ایمان کے لئے شدید ترین حالات تھے۔ ہرطرف مصبتیں گھر گھر کر آ رہی تھیں اور کسی طرف سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان حالات میں گھرا جا نا اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھنا ایک فطری بات ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اہل ایمان کو تعلیٰ ویتے ہوئے فر مایا کہ تہیں جو چیز ہاتھ نہ لگھ اس پر رنجیدہ نہ ہوا کر واور جب ل جائے تو اس کوائی ذاتی کوشش اور جو جہد کا بتیجہ بھے کر اترایا نہ کرو کیونکہ اللہ کوا ہے لوگ ہوئی این مال و اور موروں کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ یہاں نیک باتوں میں کیا رکھا ہے کسی کار خبر میں ہم اپنا مال و دولت کیوں خرج کریں۔ ہماری محنت کی کمائی ہے جس پر ہمارے بچوں کاحق ہے ہم کسی کو کیوں دیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ و فیرہ فرج کروگ ہمارے باس جو پیٹوری اور ہے کہ اللہ کے رضا وخوشنودی کے لئے اللہ کے بندوں پرخرج کروگ ، مہمارے باس جو پر وی اللہ کی رضا وخوشنودی کے لئے اللہ کے بندوں پرخرج کروگ ، ناللہ کے بندوں پرخرج کروگ ہمارے بی میں کری کے ساتھ نیک اور بھل کی کروگ تو اللہ اس سے کہیں زیادہ مجموری اور ہے کی میں کسی کے ساتھ نیک اور بھل کی کروگ تو اللہ اس سے کہیں زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہو وہ ان تا کار کردیں اور اس سے اگی سے منہ پھیرلیں تو ان کو بتا دیجے کہ اللہ کو تہمارے مال ودولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ان تا میں جی خردیں اور اس سے اگی ہی سے منہ پھیرلیں تو ان کو بتا دیجے کہ اللہ کو تہمارے من وورات کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ان تا میں جیزوں کی مالکہ ہے۔

۳ س

كقد أرسُلنا رسُكنا بالْبَيّنتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْب وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَٱنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسُ شَدِيْدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قُويٌّ عَزِيْرٌ ﴿ وَلَقَدُ ارْسَلْنَا ثُوْحًا قَ إِبْرُهِيْمِ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّتَتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبُ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدِ وَكَثِيْرُمِّنُهُمُ فِي عُونَ ﴿ ثُمَّرَقَفَيْنَا عَلَى اثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيْسَى ابْن مَرْيَمُ وَاتَيْنَهُ الْإِنْجِيْلَ الْوَجَعَلْنَا فِي قُلُوْبِ الَّذِينَ اتَّبُعُوهُ رُأُفَةً وَّرَحْمَةً وَرَهُبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبُنْهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءُ رِضُوانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَا يَتِهَا " فَاتَيْنَا الَّذِينَ امْنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُنِيْرٌ مِنْهُمُ فَلِيقُونَ ٠ يَايَّهُا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهِ وَ أَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوْرًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْلَكُمْ ﴿ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيهُ فِي لِكُلَّا يَعْلَمُ إَهْلُ الكِشِ الَّذِيقُدِرُونَ عَلَى شَيْعٌ مِن فَضْلِ اللهِ وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللهِ يُؤْتِنُهِ مَن يَّتُنَاءُ وَاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْرِ الْعَظِيْرِ الْعَظِيْرِ الْعَظِيْرِ الْعَظِيْرِ الْعَظِيْرِ

## رّ جمه: آیت نمبر۲۵ تا۲۹

بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی اور واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان (طریقہ عدل وانصاف) کو نازل کیا ہے تا کہ وہ لوگوں کے در میان عدل وانصاف کو قائم رکھیں۔ اور ہم نے لو ہا نازل کیا جس میں بڑی ہیبت اور جلال ہے۔ اور لوگوں کے لئے نقع بھی ہے تا کہ اللہ جان لے کہ بن دیکھے کون اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے بے شک اللہ زبر دست اور قوت وطاقت والا ہے۔

اورہم نے ہی نوخ اور ابراہیم کورسول بنا کر بھیجا تھا اور ان کی اولا دہیں بھی نبوت اور کتاب (کاسلسلہ جاری) رکھا۔ پھر ان کی اولا دول میں سے بعض تو ہدایت پانے والے بن گئے لیکن ان میں سے اکثر تو نافر مان ہی رہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد لگا تاررسول بھیجا اور ان کے بعد کہ ہم نے ان ہم نے عینی ابن مریم کو بھیجا اور ان کو انجیل عطا کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور دحمت کو ڈال دیا۔ اور ترک دنیا (رہبانیت) کا طریقہ انہوں نے خود سے گھڑلیا تھا جے ہم نے فرض نہیں کیا تھا۔ گر ہاں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ایسا کیا تھا جے ہم نے فرض نہیں کیا تھا۔ گر ہاں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ایسا کیا تھا تھے ہم نے ان کو ایکن ان میں سے جولوگ ایمان لے آئے ہم نے ان کو اس کا بدلہ دیا لیکن ان میں سے اکثر نافر مان تھے۔

اے ایمان والو اہم اللہ سے ڈرتے رہواوراس کے رسول (حضرت محمد ﷺ) پرایمان لاؤتا کہ مہیں اللہ دوگئی رحمت عطا فرمائے اور تمہارے لئے ایک ایسا نور بنادے جس کوتم لے کرچلو پھرو اور تا کہ وہ اللہ تہمیں معاف کردے ۔ اور اللہ مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے ۔ اور یہاس لئے ہے کہ اہل کتاب بھی اس بات کو جان لیس کہ اللہ کے فضل وکرم کے سی جھے پر ان کی اجارہ داری نہیں ہے ۔ اور بے شک سب فضل وکرم اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چا ہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ (اینے بندوں پر) ہوافضل وکرم کرنے والا ہے۔

اَلْحَدِيْدُ لُولِ

بَأُسٌ شَلِيلًا زبردست قوت اور ميت

قَفَيْنَا ہمنے پودر پے بھیج

رَ اُفَةً زي

رَهُبَانِيَّةٌ تَلَى مِنْ الْمُعَالِمِيْ الْمُعَلِمُ وَلَمْ الْمُعَالِمِيْ الْمُعَالِمِيْ الْمُعَلِمِيْ الْمُعَلِمُ وَلَمْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَلَمْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ

اِبُتَدَعُوا الْهِول نِي اللهِ الله

كِفُلَيُنِ دوهے

## تشریح: آیت نمبر۲۵ تا۲۹

سونے اور جاندی کو پر کھنے کے لئے کسوٹی ،کسی چیز کی کی یا زیادتی کوتو لئے کے لئے (میزان) تر از وہوا کرتی ہے۔کسوٹی میں بتادیتی ہے کسوٹی اور جاندی کس مقدار میں ہے۔اس طرح تر از و کے ذریعہ اس بات کا یقینی علم حاصل ہوجا تا ہے کہ کون سی چیز وزن میں کتنی زیادہ اور کتنی کم ہے۔

اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے پاکیز ہفس پنج ہروں کو کھلی اور واضح آیات اور نشانیاں دے کر بھیجا ہے جن میں سے بعض کو کتاب دی گئی ہے اور عدل وانصاف قائم کرنے کے لئے میزان (عدل وتوازن) دی گئی تاکہ اس کے ذریعہ عدل وانصاف کو قائم کر سکیں۔

فر مایا کہ ہم نے لو ہا پیدا کیا جس میں (جنگ کے لئے) سخت اڑائی کا سامان ہے اور اس میں لوگوں کے لئے صنعت وحرفت پیدا کرنے کے واسطے نفع کے اسباب بھی رکھ دیئے گئے ہیں تا کہ اللہ اس کے ذریعہ ہر خض کا امتحان لے لے اس کو جانچ لے کہ کون فولا دی تو تو ل کے ساتھ اللہ کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے اور کون دین اسلام کی سربلندی کے لئے اپنی ساری

قو توں کولگا دیتا ہے۔ بلاشبداس کا تنات میں ساری طاقت وقوت ایک اللہ ہی کے پاس ہے وہی تمام قو توں کا مالک ہے کیکن انسان کی آز مائش بیہے کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنو دی کے لئے اپنی طاقتوں اور صلاحیتوں کو کس طرح صرف کرتا ہے۔

الله تعالی نے حضرت نوح اور حضرت ابرا ہیم کاذکرکرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان پیغیروں کی قوم کو بھی ہوی طاقتیں دی
تھیں ان کو اور ان کی اولا دول میں سے بہت سول کو نبوت اور کتاب سے نواز اتھا لیکن لوگوں میں سے بھے تو وہ خوش نھیب سے جنہوں
نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے گراہی کا راستہ اختیار کیا۔ پھر اللہ نے لگا تار پیغیبروں کو بھیج کر
لوگوں کے سامنے راہ ہدایت کورکھا۔ خوش نھیب جنت کما گئے اور بہت سے اپنے ذاتی فائدوں اور وقتی مفادات کی بھینٹ چڑھ گئے
اور جہنم کا راستہ اختیار کرلیا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغیبر حضرت عیسی کو آخیل دے کر بھیجا کیا لوگوں میں سے اکثر تو
نافر مان اور پیغیبر کو چھلانے والے بن گئے اور جنہوں نے حضرت عیسی ابن مریم کی پیروی کی وہ عقیدت و محبت میں استے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ کے زیار کے دیا۔

اللہ نے فرمایا کہ وہ الی برعتوں میں لگ گئے جوہم نے ان کو نہ و بتائی تھیں اور نہ ان پرفرض کی تھیں۔ رہبانیت (ترک دنیا) ان میں اس طرح رہ بس گئی تھی کہ ریگڑ اہواراستدان کے لئے دین و فدہب بن گیا اور اس طرح وہ بھی گراہی کہ استے پر چل نظاری لئے ای کریم علی نے نہ کہ (نصاری کی طرح) اسلام میں رہبانیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ دین اسلام کے لئے غریبا نہ زندگی افتیار کرے اور غریبوں میں تھل ال کران کے دکھ درد میں سنت کے مطابق شرکت کرنا وہ طریقہ جوعلائے کرام اورصوفیائے عظام نے افتیار کیا تھاوہ بظاہر ترک دنیا نظر آتا ہے لیکن حقیقت ہے کہ یہان بزرگوں کا وہ سرفر وشانہ جذبہ تھا جس نے ہیشہ ہر زمانہ میں امت کو مایوسیوں سے نکال کر دین کے راہتے پر نگایا ہے اور امت کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ بعد میں مفاو پرستوں اور قبر پرستوں بنے صوفیائے کرام کے ایسے ایسے بے سند واقعات گھڑ کر مشہور کر دیئے جس سے ان کی زندگی پرستان کی کہانیاں گئے گئیں اور قبر وں پر میلے تھیلے لگا کران کو عین اسلام ثابت کرنا شروع کردیا۔

اس میں ان صوفیائے کرام اور بزرگان دین کا کوئی قصور نہیں ہے بیتو ان کاروباری سجادہ نشینوں کا مشغلہ ہے جو اندھی عقیدت رکھنے والے غریب عوام کا خون چوستے اور عیش وعشرت کی زندگی گذارتے ہیں۔

الله تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مومنو! تم الله سے ڈرتے رہواوراس کے مجبوب رسول حضرت محمصطفیٰ ﷺ پر پوری طرح ایمان لاؤ۔ اس طرح اہل کتاب سے فرمایا کہتم بھی الله سے ڈرتے ہوئے اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول حضرت محمدﷺ پر ایمان لے آؤ تو تمہیں دوگنا اجر طے گا ایک اپنے پیفیبر پر ایمان رکھنے کا اجر اور ایک نبی

M

آخرالزمان عظية يرايمان لافكااجر

قیامت کے دن اس تقوی اوراطاعت دسول کواللہ ایک نور بنادے گا جوانہیں بل صراط کے اندھیرے داستے میں روشی عطا کرے گا۔ وہ اللہ تو بہت مغفرت کرنے والا ،معاف کرنے والا مہر بان ہو ہ تہارے پچھلے سارے گنا ہوں کو معاف کردے گا۔

ید بن اللہ کی طرف سے ہاس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے بلکہ جو بھی اس راستے کو اپنائے گا اس پر اللہ کا فضل و کرم بازل ہوگا لیکن جو اس راستے کو چھوڑ کروہ راستہ اختیار کرے گا جو اللہ کے پنیمروں نے نہیں بتایا تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہا ور اطاعت و فر ماں برداری کرنے والوں پر اللہ ہمیشہ فضل و کرم کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بے انتہا فضل و کرم اور حم کرنے والا ہے۔

 باره نمبر۲۸ قرسمح اللی

سورة نمبر ۵۸ المجادلات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

# 🗞 تعارف سورة المجادليه 🗞

## بست واللوالزم والتحويث

الله على من مطريقدرائج تها كما كرانبول في ابني بيوى كوطلاق ديدى تواس ہےرجوع کیا جاسکتا تھالیکن اگر کسی نے " ظہار" کرلیا تواس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔''ظہار' ہیہے کہ اگر کسی شوہرنے اپنی بیوی سے بیکہ دیا''انستِ عَلَی تَحظَهَر أُمِّين " توجه يرالي برجيم مرى الى پيرلين ابتهد سعيت كرناايا اي بجيم من نے اپنی مال سے مباشرت کی ۔ تو اس سے ہمیشہ کے لیے جدائی سمجی جاتی تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے

| 58          | سورة نمبر    |
|-------------|--------------|
| 3           | كلركوع       |
| 22          | آيات         |
| 479         | الفاظ وكلمات |
| 2103        | حروف         |
| مديرنهمنوره | مقام نزول    |

عربوں کے اس جاہلانہ تصوراور قانون کو ہمیشہ کے لیے ختم کردیا۔ فرمایا کہ اپنی بیوی کو مال سے ہے کہ جب وہ کسی مفل میں یاکسی استھید یناانتہائی شرم ناک اور بے ہودہ بات ہے کین اگر کسی نے بیکہاتواس کے کہد سے سے کی بیوی اس کی مان نہیں بن جاتی ۔ ماں تو وہی ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہے۔البتہ اس غیرشا ئستہ اور نا مناسب بات کا کفارہ یہ ہے کہ (۱) ہوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے (۲) اگرغلام میسرنه بوتومسلسل دومهینے تک روزے رکھے (مہینہ جاند کے حساب سے ہوگا) اوراس دوران بیوی سے محبت نہ کرے (۳) اور اگر ریجی ممکن نہ ہوتو محبت سے پہلے ساٹھ

بل ایمان کو به ا<del>دب سکمایا مما</del> کے محمر مزاج بری کے لیے جائیں تو اس طرح جم کر نہ بیٹھ حائیں کہ جس سے دوس ہے کو تکلیف ہواور وہ شرم کی یا اینے ا خلاق کی وجہ ہے چھے کہہ نہ سکے ۔

مسکینوں کو دووقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے ایکا کر کھلائے یا اتنی رقم دیدے جس سے ساٹھ آ دمی دووقت پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیس۔ یہ کفارہ اداکرنے کے بعدوہ مخص اپنی بیوی سے محبت کرسکتا ہے اس سے پہلے محبت حرام ہے۔

ان آیات کا شان نزول بیہ ہے کہ قبیلہ خزرج کی ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت نغلبیہ مخیس ان کے شوہراوس بن صامت انصاری قبیلہادی کے سردار حضرت عبادہ ابن صامت ؓ کے بھائی تھے۔حضرت خولہؓ بیان کرتی ہیں کہان کے شوہر حضرت اوس ابن صامت في ان سے اظہار "كيا۔ جب انہوں نے نبي كريم علي سے اس واقعہ كا ظہار كيا تو آپ علي نے فر مايا كه تم اسے شوہر ك ليے بميشه كے واسطے حرام ہو چكى ہو ( كيونكه اس وقت تك يبى قانون رائج تھا) حضرت خولات نے الله سے فريا دكى اوررسول الله مالاتا

کے پاس آکر بار بار اصرار کیا کہ وہ اپنے شوہر سے کسی طرح جدانہ ہوں گی ورنہ ان کی اور ان

کے بچوں کی زندگی بر باد ہوکر رہ جائے گی۔ دوسری طرف حضرت خولہ نے اللہ کی بارگاہ میں

فریاد کی المبی! میری اس مصیبت پرنظر فرما ہے اور کوئی ایسا راستہ عطا فرما ہے کہ وہ اپنے شوہر

کے ساتھ ہی رہ سکیں ۔ اللہ نے ان کی فریاد من کر'' ظہار'' کے پرانے قانون کومنسوخ کر دیا اور

کفارہ لازم قرارد سے دیا۔

اس سورۃ میں مختلف معاشرتی مسائل کے طل کے لیے تو انین بھی بیان فرمائے گئے تا کہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ بن سکے جس میں تہذیب وشائشگی اور دوسروں کی تکلیفوں کا خیال رکھا جا سکے۔

جا میں تو مناسب وقت تک بیٹا کو تکلیف نہ ہو مناسب وقت تک بیٹے کے لیے جھپ جھپ کر س تا کہ آپ تا کہ آپ تا کہ و تکلیف نہ ہو گئیں تو سبکی اور سول اللہ تالیہ کی طرف سے جوان کے دلوں میں ہو جہل میں اگر بچھ زیادہ لوگ آ گئی وحسد کی آگ لگ رہی تھی اپنی تکین کا سامان کر سیس فر مایا کہ ان کی سرگوشیاں اور کر سے ہوائی کہ جارا کہ آپ تا کہ ان کی سرگوشیاں اور میں شرکت کر کے فیض حاصل منصوبہ بندیاں اللہ کی تدبیر کے سامنے دھری رہ جا کیں گی اور وہ اہل ایمان کو کسی طرح کا میں شرکت کر کے فیض حاصل نہ پنچا سیس شرکت کر کے فیض حاصل نہ پنچا سیس کے ۔مومنوں کو چاہیے کہ وہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے ایک کے دوہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے دوہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے دوہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے دوہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے دوہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے دوہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے دوہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے دوہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے دوہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے دوہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے دوہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے دوہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے دوہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے دوہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے دوہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے دوہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے دوہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے دوہ نہا کے دوہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے کے دوہ نہائے کہ کو دوہ نہائے کے دوہ نہائے کہ دوہ نہائے کے دوہ نہائے کے دوہ نہائے کے دوہ نہائے کیا کو دوہ نہائے کے دوہ نہائے کو دوہ نہائے کے دوہ

بعض صحابه كرامٌ رسول الله علیہ ہے فیض حاصل کرنے کے لیے دریک آپ سے کے ماس بیٹھنا جا ہے لیکن نی کریم علطے آیے اخلاق کریمانہ ہے کسی کومنع ندفر ماتے جب تك صحابه كرامٌ بيضة آب علية بھی بیٹھے رہنے مگر اس سے آپ کو تكلف چېنچى تى كىلىدىغالى نے فر ماما کہ جارے نی تو تم سے یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں لیکن ہم مہیں بتانے میں شرم محسوں نہیں کرتے کہ جب وه آپ الله کی محفل میں حانیں تو مناسب وقت تک ہیٹا كرين تاكه آپ تاك كو تكليف نه ہو۔مجلس میں اگر کچھ زیادہ لوگ آ کریں کہ برایک آپ علط کی مجکس

ر ہیں اگر کسی سرگوشی میں کوئی گناہ بظلم وزیا دتی اوراللہ ورسول کی مشمنی نہ ہوتو اس سرگوشی میں کوئی حرج نہیں ہے۔

کہ ایک ادب بیسکھایا گیا کہ کسی مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوں اور باہر سے پچھاور لوگ آکر بیٹھنا چاہیں تو آنے والوں کے لیے گئجائش پیدا کرنے کے لیے سٹ سٹ کر بیٹھ جائیں کیونکہ بیآ داب مجلس کے خلاف ہے کہ پچھلوگ بیٹھے رہیں اور پچھانظار میں کھڑے رہیں یا ایک دوسرے کو پھاندتے بھلا نگتے اندر گھنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی خود غرضی اور ننگے دیل ہے کہ آنے والوں کا خیال ندر کھا جائے۔

ہے اسی میں ایک ادب یہ بھی سکھایا گیا کہ کی محفل میں اس طرح جم کر بیٹے جانا کہ دوسروں کی ضرور یات اور پریٹانیوں کا خیال ہی نہ کیا جائے یہ بات بھی قطعاً مناسب نہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے صاحب خانہ کوکوئی الی ضرورت ہوجس کا اظہار وہ کرنا مناسب نہ بھتا ہو۔ فرمایا کہ اگروہ زبان سے یا اپنے کسی انداز سے اشارے سے یہ کہددے کہ میں مصروف ہوں تو لوگوں کو اس جگہ یا محفل سے اٹھ جانے میں اپنی بے عزتی محسون نہیں کرنی چاہیے۔

نی کریم ﷺ جواخلاق کریمانہ کا پیکر تھے اور صحابہ کرام جن کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ آپ ﷺ کے قریب ہو کر زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں بھی بھی آپ ﷺ کوکوئی ضروری کام ہوتا اور صحابہ کرام دیر تک بیٹھنا چاہتے تو آپ ﷺ اپ اخلاق کریمانہ کی وجہ سے ان کوئع نہ کرتے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کوفر مایا کہ ہمارے نبی تھے ۔ ان کوئع نہ کرتے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کوفر مایا کہ ہمارے نبی تھے ۔ ان کوئع نہ کرتے ہیں گئے کہ شرماتے ہیں گیاں ہمیں ۔ مختصر ہیٹے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کہتے کے آرام وراحت اور ضروریات کا خیال رکھیں ۔ مختصر ہیٹے میں اور جب آپ ﷺ فرمادی کہ آنے والوں کے لیے جگہ خال کردیں ۔ گئج اکن پیدا کریں یا اٹھ کر چلے جانے کے لیے فرمائیں تو آپ ہیں تو آپ ہی تھے کہ ہر تھم اور اشارے کی تعمیل کی جائے اور تمام اہل ایمان کوقیامت تک اس طرح کے جلسی آ داب کالحظ کرنا ضروری ہے۔

فرمایا کہ اگر کسی کو نبی کریم میں ہے کہ کہ بات خاموثی سے ملیحدگی میں کرنا ہوتو وہ پہلے صدقہ دے پھر آپ تھا ہے تنہائی میں بات کرے۔مقصد یہ تفا کہ صحابہ کرام اس بات کو سمجھ لیں اور اس عادت کو چھوڑ دیں۔ چنا نچہ جب اس کی عادت پڑگئ اور صحابہ کرام جھے گئے تو اس حکم کومنسوخ کر دیا گیا۔علاءِ منسرین نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ (ہوسکتا ہے ان میں منافق بھی ہوں) اپنی اہمیت جتا ہے اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ نبی کریم تھا ہے سہت قریب ہیں اور آپ تھا ہے کی ان کا بہت لیا ظفر ماتے ہیں آپ اور آپ تھا ہے کہ کی خواہش کرتے اور پھر جم کر میٹھ جاتے تھے جس سے آپ تھا کے تکلیف پنچی تھی مگر آپ تھا ہے کہ سے تبائی میں ملاقات کی خواہش کرتے اور پھر جم کر میٹھ جاتے تھے جس سے آپ تھا کے تکلیف پنچی تھی مگر آپ تھا ہے کہ سے کہھنے فرماتے تھے۔

ہ انساراورمہاجرین جوایمان نے تھے وہ دین کے لحاظ سے تو کفارسے علیحدہ ہو چکے تھے گردشتہ داریاں بہر حال قائم تھیں۔ بعض صحابہ اسپنے رشتہ داروں سے ملتے اور بعض صحابہ کفار کودشمن رسول ﷺ بجھ کران سے بات تک کرنا گوارانہ کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو ہرایک کے ایمان وا خلاص کا پوری طرح علم ہے۔ وہ لوگ جومنا فتن ہیں اور دشمنان اسلام سے ملتے ہیں وہ کتی ہی تشمیں کھا کر یقین دلائیں کہ ان کا مقصد محض رشتہ داریوں کا لحاظ کرنا تھا۔اللہ کو معلوم ہے کہ جب وہ کفار سے ملتے ہیں ہوں تنی ہی تشمیں کھا کر یقین دلائیں کہ ان کا مقصد محض رشتہ داریوں کا لحاظ کرنا تھا۔اللہ کو معلوم ہے کہ جب وہ کفار سے ملتے ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں فرمایا ایسے لوگ شیطان کے گروہ میں شامل ہیں اس لیے اللہ ان کو پہند نہیں کرتا لیکن جولوگ ایمان اور اخلاص کا پیکر ہیں وہ اللہ کی جماعت ہیں وہ کی ہر طرح کی کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں۔اللہ ان سے راضی ہیں۔

اور اخلاص کا پیکر ہیں وہ اللہ کی جماعت ہیں وہ کی ہر طرح کی کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں۔اللہ ان سے راضی ہیں۔

### ﴿ سُوْرَةُ الْمُجَادِلُنَا ﴾

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِينَ مِ

قَدْسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الْتِي يُجَادِلُكِ فِي زُوجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرُكُمُا إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بُصِيْرٌ ٥ الذين يظهرون منكرمن نسابهم ماهن المهتهم إن المهامه ٳڷڒٳڮٝؖؿٷۘۮۮؘۿڞٚۅٳڹۿڞڒڮؿڤٷڵۏؽڡؙؽ۫ػڒٵڝٙؽٳڵڡۜۏڸٷۯؙۉڒٲۅ رِاتَ اللهَ لَعَفُوَّ عَفُوْرَى وَالَّذِيْنَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَا إِنِهِمْ ثُمَّرَ يَعُوْدُونَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتُمَا شَاذَٰلِكُمُ تُوْعَظُونَ بِهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ۞ فَمَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَا شَا فَمُنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَاطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ذٰلِكَ لِتُوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكُفِرِيْنَ عَذَابُ ٱلِيُمُ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كُبِتُواكْمُاكُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ انْزَلْنَا آينتِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ انْزَلْنَا آينتِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ انْزَلْنَا آينتِ ابْتِينْتِ وَ لِلْكُفِرِيْنَ عَذَابٌ مُهِيْنٌ۞يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمُ بِمَاعَمِكُوۡ الْحُطْسِهُ اللهُ وَنَسُوۡهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ شَهِيدٌ ٥

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲

بے شک اللہ نے اس (عورت) کی بات من لی جوآب سے اپنے شوہر کے معاملے میں جَمَّرُ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ ہے شکایت کر رہی تھی۔اللہ تم دونوں کی بات من رہا تھا۔ بے شک اللہ سب کھے سننے والا اورسب کچھ دیکھنے والا ہے۔اورتم میں سے جولوگ بنی عورتوں سے ظہار کر لیتے ہیں ( یہ کہددیتے ہیں کہ تو میری مال کی پیٹے جیسی ہے) وہ ( کہنے سے) ان کی مائیں نہیں بن جاتیں۔ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔اور بلا شبہوہ ایک نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں اور بے شک الله معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اور جولوگ اپنی بیو یول سے ظہار کر لیتے ہیں اور پھروہ ان سے رجوع کرنا جاہتے ہیں (اس سے ) جوانہوں نے کہا تھاتوان کے ذھے آپس میں ملنے سے پہلے (صحبت کرنے سے پہلے) ایک غلام آزاد کرنا (لازمی) ہےاس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہےاور اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبرر کھتا ہے۔ پھرجس کوغلام میسر نہ ہوتواس کوملاقات سے (صحبت سے) پہلے مسلسل دومہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ پھرجس سے یہ جمی نہ ہوسکے تو پھراس کے ذھے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔اس نے بیٹ کم تمہیں اس لئے دیا ہے تا کہتم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ بیاللہ کی صدود ہیں۔ (جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے) اور کا فروں کے لئے بدترین عذاب ہے۔ جولوگ الله اوراس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس طرح ذلیل ورسوا کئے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل ورسوا کئے گئے تھے۔ حالاتکہ ہم نے صاف صاف احکامات نازل کئے تھے۔ اور کافروں کے لئے ذلت والا عذاب ہے۔ وہ دن (زیادہ دورنہیں ہے کہ) جب الله سب کوجمع کرے گا۔ پھروہ ان کے کئے ہوئے کاموں سے آگاہ کرے گاجن اعمال کو وہ بھول گئے مگر اللہ نے شار کررکھا ہے اور اللہ ہر چیز برگواہ اورنگران ہے۔

لغات القرآن آيت نمبراتا

سَمِعَ تُبَادِلُ وہ جَمَّار تی ہے اور ا

| تَشُتَكِيُ                 | شکایت کرتی ہے          |
|----------------------------|------------------------|
| تَحَاوُرٌ                  | آپس میں بات چیت        |
| يُظْهِرُوُنَ               | وہ ظہار کرتے ہیں       |
| وَلَدُنَ                   | انہوں نے جنا۔ پیدا کیا |
| <i>ذُو</i> رٌ              | حجموث _گناه            |
| يَعُوُ دُوُنَ              | وه لوشع ہیں            |
| تُحُرِيُرُ                 | آزادكرنا               |
| <b>رَقَبَة</b>             | گردن (غلام)            |
| اَنُ يَتَّمَاسًا           | ىيەكەدە ماتھالگا ئىس   |
| شَهُرَيُنِ مُتَتَابِعَيُنِ | مسلسل دومهييني         |
| إطُعَامُ                   | كحلانا المحالانا       |
| سِتِّينَ                   | سانھ                   |
| يُحَادُّوُنَ               | ناراض کرتے ہیں         |
| كُبِتُوُا                  | ذلیل کئے گئے           |
| أخطى                       | اس نے شار کیا          |

### تشريخ: آيت نمبرا تا ٢

نی کریم خاتم الانبیاء حضرت محم مصطفیٰ علیہ کی بعثت کے وقت عربوں میں بہت سے من گھڑت طریقے رائج تھے جن پروہ لوگ بڑی شدت سے جے ہوئے تھے اور اس کو ان لوگوں نے شریعت بنار کھا تھا مثلا اگر میاں بیوی کے درمیان مزاجوں میں ہم آہنگی نہ ہو کی اور با ہمی اختلافات بڑھ کر بات طلاق تک پہنچ گئی تو وہ اپنی بیوی کوچتنی طلاقیں جا ہے دیدیے اور پھر جب جا ہے اس

سے رجوع کر لیتے اس طرح عورتیں مردول کے ہاتھوں کا تھلو نابن کررہ گئی تھیں اور مردول کے ظلم وہتم سے نکلنے کا مظلوم عورتوں کے لئے کوئی راستہ ندتھا۔ دین اسلام نے طلاق کے لئے ایسے اصول عظا فرمائے کہ جس سے کی خص کو عورت پرظلم و زیادتی کرنے کا راستہ ندال سکے عربوں میں طلاق کے لئے تو یہ تصورتھا کہ اگر طلاق دیدی جائے تو اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کسی نے اپنی یوی سے ہددیا'' اُفت عَلَی کہ طُھو اُبھی '' یعنی تو بھے پرائی ہے جیسے میری مال کی پیٹیتواس نفظ کے اواکرتے ہی گویا وہ اپنی یوی سے تطبح تعلق کا ایک ایسا اعلان سمجھا جاتا تھا جس سے کسی حال میں رجوع نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس کوعربی میں 'نظِہار'' کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالی نے سورہ مجادلہ کی ان زیر مطالعہ آیات میں بالکل صاف صاف اعلان فرما دیا ہے کہ تم میں سے جولوگ اپنی عورتوں سے ظہار کر لیتے ہیں لیمنی میں جو یہ سے نہوں کی ہوئی ہیں بن جاتی کے وکٹر درحقیقت ما کیں تو وہی ہیں جن کی کو کھ سے انہوں نے جنم لیا ہے۔ فرمایا کہا کہا کہا دیا انہوں کی غیر شجیدہ، نامعقول کے کہا سے جس کی تو تع ایک مجھدار اور باوقار مومن سے نہیں کی جاسمیاں یوی کی حیثیت سے رہ سے ہیں۔

علاء مفسرین نے ان آیات کے شان نزول میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ ما ایک واقعہ کھا ہے جس سے ان آیات کی پوری طرح وضاحت ہوجاتی ہے۔قبیلہ اوس کے سردار حضرت عبادہ ابن صامت کے بھائی حضرت اوس ابن صامت انصاری نے اپنی بوى حفرت خولد بنت تعلبة سے كهديا كر اُفت عَلَى كَظَهُو أَهِي "بيكت بى حفرت خولة برتوجيے بهار وف بار و وقم سے تد ھال سرکاردوعالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور مسئلہ یو چھا آپ نے اس زمانہ کے رواج کے مطابق فرمادیا کہ میرا خیال ہےتم اپنے شوہر کے کئے حرام ہو چکی ہو۔اس کی وجہ ریتھی کہ اس وقت تک ظہار کے متعلق کوئی وحی نازل نہ ہوئی تھی۔ حضرت خولد نے رونا پیننا شروع کیا اور نبی کریم ﷺ سے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لئے کہنا شروع کیایا رسول اللہ ﷺ جب اسلام میں طلاق کے احکامات ہیں اور ظہار کے لئے کوئی تھم نہیں ہت چھراس رواج کو کیوں مانا جائے۔ آپ عظی نے پھرائی بات ارشادفر مادی کدمیرے خیال میں تم اپنے شو ہر کے لئے حرام ہو چکی ہو۔حفرت خولہ نے شکوے کے ساتھ ساتھ اپنے حق کے لئے جھڑنا شروع کردیا۔ ابھی یہ بات ہورہی تھی کہ حضورا کرم ﷺ پروی کے نزول کی کیفیت طاری ہونا شروع ہوئی تو حضرت عائشہ نے اشارہ سے حضرت خولہ کو چپ رہنے کے لئے کہا۔اس وقت سورہ مجادلہ کی بیابتدائی آیات نازل ہو کیں جن میں اس زمانہ کے چلتے ہوئے قانون کومنسوخ کرکے خانگی اور گھر بلوزندگی کو تباہی ہے بیچالیا گیا۔صحابہ اورصحابیات اللہ کواس قدرمحبوب ہیں کہ قرآن کریم میں ان کی بہت ہی اداؤں اور باتوں تک کومخفوظ کرویا گیا جوان کے لئے دنیا اور آخرت کی عزت وسر بلندی اور وقار کا ذریعہ ہیں۔ان آیات میں فرمادیا کہ بے شک اللہ نے اس عورت (خولہ بنت ثعلبه ) کی بات س لی جووہ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑرہی تھی اور الله سے شکایت کررہی تھی (اس کی اورائے نبی عظیہ! آپ کی) باتوں کووہ من رہا ہے بے شک اللہ بی تو سب کچھ سننے اورسب کچھ د تکھنے والا ہے۔ فرمایا کہتم میں سے جولوگ اپنی بیوی سے ظہار کر لیتے ہیں بینی وہ کہددیتے ہیں کہتو میری ماں جیسی ہے تو وہ اتنا کہہ

دیے سے ان کی ما ئیں نہیں بن جا تیں کیونکہ ما ئیں تو وہی ہوتی ہیں جن کیطن سے وہ پیدا ہوتے ہیں ایسی بات کہنا بہت ہی ہری اور جھوٹ بات ہے۔ لہذا جولوگ' ظہار' کرنے کے بعدا پی ہویوں سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو وہ صحبت و مباشرت سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ اگر غلام (بائدی) میسر نہ ہوتو مسلسل دو مبینے تک روز ہے کھیں اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو (دو وقت پیٹ بھر کر) کھانا کھلا کیں۔ تو بہ استعفار کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ کی صدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن صدود کو مقرر کر دیا ہے ان کے قریب بھی جانا اللہ اور اس کے رسول کی تو ہیں اور مخالفت ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ ان کو بھی اسی طرح ذکیل ورسوا کر دیے گا جس طرح اس نے گذشتہ امتوں کے نافر مانوں کوذکیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ فرمایا کہ ہو محمق کو اس بات کو خیال رکھنا چا ہیے کہ اس کو بہت جلد اللہ کے سامنے صاضر ہوکرا پنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے جس سے اللہ انچھی طرح واقف ہے۔

جب بیآیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ علیہ نے حضرت اوس ابن صامت انصاری کو بلا کرفر مایا کہ اللہ کے حکم کے تحت تہمارے لئے رجوع کرنے کی گنجائش ہے۔ ابتم ایک غلام آزاد کر دوانہوں نے اس سے معذرت چاہی آپ علیہ نے فرمایا کہ اچھاتو تم لگا تاردومہینے تک روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اوس کا تو بیحال ہے کہ دن میں تین مرتبہ کھانا نہ کھائے تو اس کی بینائی جواب دینے گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھرتم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کیا میری اتن مالی حیثیت نہیں ہے کہ میں ساٹھ آدمیوں کو کھانا کھلاسکوں آپ ہی میری مدد کرد ہے ہے۔ آپ علیہ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے ان کو اتنادیدیا کہ وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاسکیں۔ اس طرح حضرت اوس ابن صامت انصاری نے '' ظہار'' سے رجوع فرمایا اور پھروہ دونوں میاں ہوی کی حیثیت سے زندگی گذارنے گئے۔

(۱)۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ بنت نظلبہ کی فریاد کوسن کرفورا ہی ان پراحکا مات کو نازل فرما دیا جس کی وجہ سے حضرت خولہ کی صحابہ کرام میں عزت وعظمت کا ایک خاص مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق گہیں تشریف لے جارہے تھے داستے میں ایک خاتون ملیں انہوں نے امیر المونین کوروکا حضرت عمر سرجھکا کر دیر تک ان خاتون کی بات سنتے رہے۔
کی نے عرض کیا امیر المونین آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کی وجہ سے روکے رکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا جانتے ہویہ خاتون کون ہیں؟ یہ خولہ بنت نظلبہ ہیں جن کی شکایت سات آسانوں پرسی گئی۔ اللہ کو تم اگریدات بحر جھے روکے کھڑی رہتیں تو میں کھڑار ہتا صرف نمازوں کے اوقات میں ان سے معذرت کرتا۔ (این الی حاتم۔ بیہی )

(۲)۔ ظہار کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹنا بلکہ عورت بدستوراس شوہر کی بیوی رہتی ہے۔ وقتی طور پرعورت اپنے شوہر سے الگ کر دی جاتی ہے۔ جب شوہر کفارہ ادا کر دے گا تو جور کاوٹ پیدا ہوگئ تھی وہ دور ہوجائے گی اور وہ دونوں پھرسے میاں بیوی کی حثیت سے زندگی گذاریں گے۔

(m) - مردول کی طرح اگر بیوی نے اپنے شوہر سے کہددیا کہتو میرے باپ کی طرح ہے یا یہ کہ میں تیری مال کی طرح

ہوں تو اس سے ظہار نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے مردول کوطلاق دینے کاحق دیا ہے وہی ظہار کر سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل واضح طریقے پر فرمادیا ہے '' بینیب ہم محقف کہ قُ النّب کا ح ''کہ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے چاہے تو وہ اور اگر چاہے تو اس کو کھول دے یعنی طلاق دیدے۔ شریعت نے طلاق دینے کاحق عورت کونہیں دیا ہے۔ بیدی صرف مردوں کو دیا گیا ہے۔

(۷)۔اگر کوئی مسلم، عاقل، بالغ اور کمل ہوتی وحواس میں ہوتو وہ ظہار کرسکتا ہے۔ یہ بات یا درہے کہ دین اسلام نے مردوں کوطلاق اور ظہار کا حق ضرور دیا ہے لیکن اس کو لپندنہیں کیا ہے کہ مرد کی زبان پر (شدید مجبوری کے سوا) پیلفظ طلاق آئے یاوہ عورت جواس کی بیوی ہے اس کو مال، بہن، بیٹی کے سی عضو سے پکارے۔اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بہت ہی برا کرتا ہے جواللہ اور اس کے دسول کوخت نا پہند ہے۔

(۵)۔وہ خض جس نے اپنے بیوی سے ظہار کیا ہے اگر تعلق رکھنا چاہتا ہے تو قر آن کریم کے تھم کے مطابق اس کا کفارہ ادا کرے۔اورا گروہ رجوع کرنانہیں چاہتا تو اس پرکوئی کفارہ نہیں ہے چونکہ اس میں بیوی کی حق تلفی ہےاس لئے کفارہ ادا کر کے پھر اگر چاہتو اس کو طلاق دے دے۔

المُرْكَانَ الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَا فِي مَا الْكُونَ مِنَ الْمُرْكَانَ اللهُ وَكَانُونُ مِنَ الْمُوكِ الْمُوكِ الْمُوكِ الْمُوكِ الْمُوكِ الْمُوكِ الْمُوكِ الْمُوكِ الْمُوكِ الْمُؤْكِ اللهُ ال

بِالْبِيرِ وَالتَّقُوٰيُ وَاتَّقُوااللهَ الَّذِي اِلْيَهِ يُعْشَرُونَ ۞ اِنَّمَ النَّجُوٰى مِنَ الشَّيْطِنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ الْمَنُوْاوَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْمًا لِآلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوْكِلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ يَا يَهُا الَّذِينَ امنوااذا قِيلَ لَكُرُ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيْلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفِعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوثُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُلُونَ خَبِأَرُهُ يَاتُهُا الَّذِيْنَ امَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى تَجُوْيِكُمُ صِدَقَةٌ وْلِكَ خَيْرٌ كُكُمُ وَاطْهُرُ قِانَ لَمْ يَجِدُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ ءَاشَفَقْتُمُ إِنْ ثُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى كَجُولَمُو صَدَفْتِ وَإِذْ لَمُ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمُ فَاقِيمُوا الصَّالِةَ وَ اتُواالزُّكُوةَ وَأَطِيْعُوااللهُ وَرُسُولَهُ وَاللهُ عَبِيْرُيمَا تَعْمَلُونَ ﴿

### ترجمه: آیت نمبر ۷ تا ۱۳

کیا (اے مخاطب) تو نے نہیں دیکھا جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے وہ ہر بات کو جانتا ہے۔ کہیں بھی تین آ دمیوں میں سرگوثی (خفیہ مشورہ) ہوتا ہے تو چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ اورا گرکہیں مانچ آ دمی خفیہ بات کررہے ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔

پی کا بین بات کرنے والے تھوڑ ہے ہوں یازیادہ کوئی خفیہ مشورہ ایسانہیں ہوتا مگریہ کہ اللّہ ساتھ ہوتا ہے جنواہ وہ کہیں بھی خفیہ مشورہ کریں۔ پھروہ قیامت کے دن بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔ بے شک اللّہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

(اے نبی ﷺ) کیا آپ نے ان لوگوں کودیکھا کہ جن لوگوں کوسر گوشیوں (خفیہ سازشوں)
سے روکا گیا تھا مگروہ پھر بھی وہی کام کرتے ہیں جس سے روکا گیا تھا اور وہ آپس میں گناہ بظلم اور
رسول کی نافر مانی کے لئے چیکے مشورے کرتے ہیں اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان
الفاظ سے سلام کرتے ہیں جن الفاظ سے اللہ نے آپ پرسلام نہیں بھیجا۔ اور وہ اپنے دلوں میں کہتے
ہیں کہ ہم جو الفاظ ادا کرتے ہیں ان پر ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں دیتا۔ (یا در کھیں) ایسے لوگوں
کے لئے جہنم کافی ہے جس میں بیداخل ہوں گے اور وہ بدترین ٹھکا نا ہے۔

اے ایمان والو! تم جب بھی آپس میں سرگوشیاں کروتو گناہ ، ظلم اور رسول کی نافر مانی کی سرگوشیاں نہ کرو۔ بلکہ بھلائی اور پر ہیزگاری کی باتوں میں باہم مشورہ کرتے رہا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہوجس کے سامنے تہ ہیں حاضر ہونا ہے۔ ہراس شم کی سرگوشی کرنا شیطانی کام ہے۔ جو سلمانوں کورنجیدہ کردے۔ حالانکہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہواس وقت تک وہ اہل ایمان کونقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اہل ایمان کواللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلوں میں کشادگی پیدا کروتو جگہ کھول دیا کرو۔ (تم ایسا کروگتو) اللہ تمہارے لئے کشادگی پیدا کرد ہے کہا جائے کہ (مجلس سے) اٹھ جاؤتو کھڑے ہوجایا کرو۔ اللہ تعالی پیدا کردے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ (مجلس سے) اٹھ جاؤتو کھڑے ہوجایا کرو۔ اللہ تعالی اللہ کومعلوم ہے تم جو پھی کے کہا جائے کہ (مجلس سے) اٹھ جاؤتو کھڑے ہوجایا کرو۔ اللہ تعالی اللہ کومعلوم ہے تم جو پھی کے کہ کرتے ہو۔

اے ایمان والو! جبتم رسول الله ( ﷺ) سے سرگوشی کرنا چا ہوتو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کردیا کرو۔ اسی میں تہمارے لئے بہتری اور پاکیزگی ہے۔ پھرا گرتمہیں (صدقہ) میسر نہ ہوتو اللہ بخشفے والا مہر بان ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈرگئے کہ سرگوشی سے پہلے صدقہ کردیا کرو۔ پھر جبتم نے اس کونہ کیا اور اللہ نے تم سے درگذر کرلیا تو نماز قائم کرو، زکوۃ ویتے رہواور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اللہ کومعلوم ہے تم جو پچھ کرتے ہو۔

لغات القرآن آیت نبر ۱۳۱۷

چپکے چیکے ہاتیں۔سر کوشی۔مشورے

وہ آگاہ کرتاہے۔وہ خبردیتاہے

نَجُوای بربر ب

اَطُهَرُ نیاده پاکیزه۔ زیاده صاف تقرا اَشْفَقْتُمُ تُمُ دُرگئ

## تشريخ: آيت نمبر ٢ تا١٣

دین اسلام ہمیں روحانی اوراخلاقی بلندیوں کے ساتھ معاشرہ میں تہذیب وشائنگی ،اعلی درجہ کانظم وضبط ،سادگی ،وقار اور چھوٹے بڑے کے آ داب کا لحاظ کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور ہراس طریقہ کو ناپسند کرتا ہے جس سے آپس میں کسی طرح کی غلط نہی یا بدگمانی پیدا ہونے کا امکان بھی ہو۔

مشرکین، منافقین اور بہودونصاری ہروفت اس فکریس گئے رہتے تھے کہ اپنے دلی بغض وحسد کی آگ کو شند اکرنے کے لئے اہل ایمان کے درمیان غلوانہی اور بدگمانی کی فضا پیدا کردیں۔ان منافقین کابیصال تھا کہ اگر انہیں اہل ایمان کی ذراسی بات بھی ہاتھ لگ جاتی تو وہ اس کو جگہ اڑانے میں اپنی ساری طاقتیں لگادیتے تھے۔ان تمام ساز شوں کو ناکام بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لئے صفورا کرم بھائے کی محفل کے تین بڑے بڑے اواب سکھائے ہیں۔

 بھی چھپالیں کے کیونکہ جہاں بھی دویا تین آدمی چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے اور جہاں بھی پانچ آدمی سرگوشیاں
کررہے ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ داز کے ہزار پردوں میں بھی جو باتیں کی جاتی ہیں وہ تین ہوں، چار ہوں یا
زیادہ یا کم ہوں ان کی تمام باتوں کو اللہ کن رہا ہے اور ان کے ظاہری اور دلوں کے حالات تک سے وہ واقف ہے۔ کانوں میں چپکے
چپکے باتیں اور سرگوشیاں کرنا برا بھی ہے اور اچھا بھی۔ اگر سرگوشی کی اعلیٰ اور بہتر مقصد کے لئے کی جار ہی ہے تو اس پرا جرعظیم ہے
لیکن اگریسر گوشی کسی سازش راز داری اور اہل ایمان کو چڑانے یا اذیت دینے کے لئے کی جار ہی ہے تو یہ نہر فسانے کا میں ہے۔ بلکہ اللہ کی طرف سے خت سز ادیئے جانے کا سبب بھی ہے۔

الله تعالى في سورة نساء كي آيت نمبر ١١١ مي ارشا دفر مايا ب

ا کٹرسر گوشیاں وہ ہوتی ہیں جن میں کوئی خیرنہیں ہوتی۔ ہاں اگرصدقہ کرنے ،نیکیوں اور بھلائیوں کو پھیلانے اورلوگوں میں با ہمی سلح وصفائی اوراللہ کی رضاوخوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہوتو ایسا کرنے والوں کواجرعظیم عطا کیا جائے گا۔

سورہ مجادلہ کی ذیر مطالعہ آیات میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کوخطاب کرتے ہوئے فرہایا ہے کہ اے مومنو! تم جب بھی آپ میں سرگوشی کروتو گناہ بھلا فی اور پر ہیزگاری کی باتوں میں سرگوشیاں نہ کرو بلکہ بھلائی اور پر ہیزگاری کی باتوں میں سرگوشیاں کیا کرو۔ تمہیں ہر وفت اس اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے جس کے سامنے تمہیں ایک دن حاضر ہونا ہے۔ بری سرگوشی در حقیقت شیطان کا کام ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مومنوں کور نجیدہ کردے اور کوئی نقصان پہنچائے کین شیطان کی کوششوں کے باوجود کسی کواس وفت تک نقصان نہیں پہنچ سکا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایمان والوں کو اللہ پر بی بھروسہ کرنا چاہیے۔

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ اگر سر گوثی خیر اور بھلائی کے لئے ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس پر اجرعظیم کا وعدہ کیا گیا ہے البتۃ اللہ کے نز دیک وہ سر گوثی سخت ناپسندیدہ ہے جو کسی برے ارادے اور بری نیت سے کی گئی ہو۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین اپنی اہمیت جنانے کے لئے نبی کریم علیہ سے یہ درخواست کرتے کہ ہمیں تنہائی میں آپ سے پھو شروری با تیں کرنا ہیں۔ آپ ان کواجازت دید ہے۔ وہ منافقین علیحدہ بیٹھ کراتی فضولی با تیں کرکے وقت ضائع کردیے کہ جس سے بعض صحابہ کرام جواپنے ذاتی مسائل ہیں آپ سے بات کرنے کے خواہش مند ہوتے تھے وہ اس سے محروم رہ جاتے۔ آپ اپنے اخلاق کر بمانہ کی وجہ سے سب پھی جانے کے باوجود کی سے بھی دفر ماتے اوراس اذبت کو برداشت فرمالیا کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ منافقین آپ سے علیحدہ وقت لے کراس بات کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ نبی کریم ہوگئے ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالی نے قرآن کریم ہیں بیارشاوفر مایا کہ جولوگ آپ سے بہت قریب ہیں اور آپ بھی گئے ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالی نے قرآن کریم ہیں بیارشاوفر مایا کہ جولوگ آپ سے سرگوٹی کرنا چا ہے ہیں وہ پہلے بھی صدقہ دیدیا کریں۔ جب بی گلم آیا تو منافقین اپنی وہنی کمینگی اور بخوی کی وجہ سے ڈرگئے کہ اب اگر ہم علیحدگی میں کوئی بات کریں گئے تو ہمیں صدقہ بھی دینا پڑے گا۔ لیکن وہ صحابہ کرام پھو آپ ہیں ہوگی کرنے سے اجتناب شروع وہ سے کہ کاللہ کی طرف سے اس تھم میں کیاراز پوشیدہ ہے چنا نچہ صحابہ کرام نے علیمدگی میں سرگوٹی کرنے سے اجتناب شروع وہ سے کہ کہ اللہ کی طرف سے اس تھم میں کیاراز پوشیدہ ہے چنا نچہ صحابہ کرام نے علیمدگی میں سرگوٹی کرنے سے اجتناب شروع وہ جو کے کہ اللہ کی طرف سے اس تھم میں کیاراز پوشیدہ ہے چنا نچہ صحابہ کرام نے علیمدگی میں سرگوٹی کرنے سے اجتناب شروع

کردیا کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اللہ کو یہ بات پسندنہیں ہے کہ اس کے محبوب نبی پیٹیٹے کو کسی طرح اور کسی تعلیف دی جائے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے مومنو! کیا تم اس حکم سے ڈر گئے حالا نکہ اللہ تم سے درگذر کرنے والا یعنی معاف کرنے والا ہے۔بہر حال تم نماز قائم کرتے رہو، زکو قا داکرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔اللہ کوسب پھے معلوم ہے کہ تم جو پھی کرتے ہو۔ مرادیہ ہے کہ تمہاری زندگی کا جومشن اور مقصد ہے اس میں لگے رہواس سے منہ نہ مجھیرو۔اگر آپس میں چکے چکے باتیں کرنا ضروری ہوتو اس میں اللہ کے احکا مات کا ضرور خیال رکھو۔

اسسلسله میں نبی کریم علیہ نے کھی واب محفل ارشاد فرمائے ہیں وہ یہ ہیں

(۱)۔ آپﷺ نے فرمایا کہ جب دوآ دمی آپس میں با تیں کررہے ہوں تو تیسرے آ دمی کوان سے اجازت کینی چاہیے (تا کہان دونوں کونا گوارنہ گذرہے)۔ (صحیح مسلم)

(۲)۔ فرمایا کہ جب تین آ دمی بیٹے ہوں تو دوآ دمی آپس میں چیکے چیکے باتیں (سرگوشیاں) نہ کریں کیونکہ یہ بات تیسرے آ دمی کے لئے رنج کاباعث ہو تکتی ہے۔ اس طرح دوآ دمی کسی ایسی زبان میں بات نہ کریں جس کو پاس بیٹھا تیسرا آ دمی جھتا نہ ہو کیونکہ اس سے اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو تکتی ہے یاوہ اجنبیت محسوس کرسکتا ہے۔

﴿ ٢ - سلام کو بگاڑ کر کہنا ﴾ ان منافقین کی ڈھٹائی، باد بی اور گستاخی کی انتہا بیٹی کہ جب وہ حضورا کرم ہے گئے کے پاس
آتے تو اللہ نے جن الفاظ کے ساتھ انبیاء کرامؓ اورخود نبی کر یم علیہؓ پرسلام بھجا ہے وہ اس کو بگاڑ کر''السلام علیم'' کے بجائے''السام علیم'' کہتے تھے جس کے معنی بیں تنہیں موت آ جائے۔ ایک مرتبہ منافقین نے اسی طرح نبی کر یم علیہؓ کو سلام کیا ام المونین خورت عاکثہ صدیقہ نے من لیا۔ ام المونین نے فر مایا کہ اللہ تنہیں غارت کر دے اور اس کی تم پرلعنت اورغضب ہوتم کس طرح سلام کررہے ہو؟ نبی کریم علیہؓ نے حضرت عاکثہ صدیقہ کورو کتے ہوئے فر مایا کہ اے عاکثہ اللہ کو ایبا کلام پند نہیں ہے جس میں تنی ہوتہ ہیں نری سے بات کرنا جا ہے۔ عاکثہ صدیقہ نے عرض کیا یارسول اللہ علیہؓ کیا آپ نے سانہیں کہ ان لوگوں نے آپ کو کیا کہ اب میں نے س لیا ہے اور میں نے اس کا مناسب جواب بھی و یہ یا ہے کوئے ہیں نے آپ کو کیا کہ اب میں نبی کریم علیہ نے فر مایا کہ ان کی دعا تو قبول نہ ہوگی البتہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لئے ان کی شرارت کا بدلہ تو ہوگیا۔ (بخاری شریف)

منافقین حضورا کرم بیگی کوان برے الفاظ سے سلام کر کے اپنے دل میں کہتے تھے کہ اگریہ اللہ کے رسول ہوتے تو ایسے برے الفاظ جوہم اکثر کہتے رہتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ کا قبر فوراً ٹوٹ پڑتا اور ہم تباہ ہوجاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا غضب تو آئے گا گراس جہنم کی شکل میں آئے گا جو بدترین ٹھکا ناہوگا۔

سے جہل میں بیٹنے کے آداب ﴾ تیسراادب بیس کھایا گیا کہ جبتم سے بہ کہا جائے کہ جلس میں کشادگی پیدا کروتو کھل کر بیٹے جایا کرو۔ اگرتم ایبا کروگے والڈ تمہارے لئے کشادگی پیدا کردے گاادراگر (کسی مصلحت کی وجہ سے )تم سے بیکہا

جائے کہتم (مجلس سے) اٹھ جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔اس طرح اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کو بلند کردےگا۔

مفسرین نے ان آیات کی تشری کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سے ان اسلام سے ان اسلام میں اعلیٰ ترین مقام ہے) چونکہ بیٹنے کی جگہ نہ تھی تو آپ سے ان نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دوہ مجلس میں وسعت پیدا کریں یعنی جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لئے جگہ بنادیں اور آپ نے یہ محل فرما دیا کہ جولوگ دیر سے بیٹے ہیں وہ اٹھ جا کیں تا کہ بعد میں آنے والے بھی استفادہ کر کئیں ۔ یہ آئی بڑی بات نہ تھی لیکن منافقین اور یہودیوں کوتو ایک بہانہ چاہیے تھا انہوں نے یہ پرو پیگنڈ اشروع کر دیا کہ یہ تو انساف کے خلاف ہے کہ جولوگ پہلے سے بیٹے ہوئے ہیں ان کواٹھا کر دوسروں کو بٹھا دیا جائے ۔ اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کواٹھنے کا حکم دیا جائے اوروہ اس تھم کی تقیل میں اٹھ جائے تو اس سے دوسروں کو بٹھا دیا جائے ۔ اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کواٹھنے کا حکم دیا جائے اوروہ اس تھم کی تقیل میں اٹھ جائے تو اس سے بربہت اجروثو اب ہے۔

آ داب محفل کے لئے نبی کریم ملے نے بہت ی باتیں ارشاد فرمائی میں جن میں سے چندیہ ہیں۔

حضرت عبداللدابن عراس روايت بكرسول الله عظف في ارشادفر مايا

کوئی شخص کسی دوسرے کواٹھا کراس کی جگہ نہ بیٹھے بلکہ مجلس میں ایسی کشادگی پیدا کرے جس سے آنے والے کو جگہ لل جائے۔ (بخاری مسلم ۔ ترندی)

نبی کریم علی نے فرمایا ہے کہ اگر دوآ دمی بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان تیسرے آ دمی کو بغیران دونوں کی اجازت کے نہیں بیٹھنا جا ہے۔(ابوداؤد۔تر مذی۔منداحمہ)

نی کریم ﷺ نے فرمایا کسی کے لئے بیرجا ئزنہیں ہے کہ اگر کسی مجلس میں دوآ دمی بیٹھے ہوں تو وہ ان دونوں کے درمیان دوری پیدا کردے جب تک ان سے اجازت نہ لے لے۔ (ابوداؤر۔ ترندی)

آداب مجلس كاخلاصه بيديك

ہے مجلس میں جہاں بھی جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔مجمع کو چیرتے پھاڑتے اور پھلا نگتے آگے جانے کی کوشش کرنا اس لئے مناسبنہیں ہے کہاس سے ان لوگوں کوشدید تکلیف پہنچتی ہے جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔

ہمجلس سے سی بیٹھے ہوئے کواٹھانا اور اس کی جگہ بیٹھ جانا بہت بری بات ہاں سے دوسر وں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہاس سے بچنا چاہیے۔

جلس میں دوآ دمی چیکے چیکے باتیں نہ کریں کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کو ناگواری محسوس ہوتی ہے اوراس سے برگمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں بید دنوں ہمارے خلاف ہی تو باتین نہیں کررہے ہیں۔

اكمرتراكي الذين توكؤا قوماغضب الله عليهم ماهم وينكرولا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْعَدَاللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدُا ۚ إِنَّهُمْ سَاءَمَا كَانُوۤ ايَعْمَلُوۡنَ ﴿ إِتَّخَذُوۤ اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوُاعَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُمُ عَذَابٌ مُّهِيْنُ ® لَنْ تُغْنِي عَنْهُمُ امُوَالْهُمُوكِلَا أَوْلَادُهُمُ مِنَّ اللهِ شَيًّا أَوْلَيْكَ اصْحَبُ النَّارِ أَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَوْمَرِيبُعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَعَلِفُونَ لَهُ كَمَا يُعْلِفُونَ لَكُثُرُو يَعْسَبُونَ الْهُمْ عَلَى شَيَّ الرَّانَّهُمْ هُمُ الكذِبُون ﴿إِسْتَحُودَعَلَيْهِمُ الثَّيْظِنُ فَانْسَلُهُمْ ذِكْرَاللَّهِ ٱوللَّكَحِزْبُ الشَّيْطِنُ الرَّ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطِنِ هُمُ الْخَيرُونَ ٠ إِنَّ الَّذِيْنَ يُعَادُّونَ اللهُ وَرَسُولَهُ أُولِيكَ فِي الْاَذَلِّينَ ۞ كَتَبَاللهُ لَكَفْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيْ إِنَّ اللهَ قَوِيًّ عَزِيْزُ ۞ لَاتِجِدُ قَوْمًا يُّوْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلخِرِيُوَآدُوْنَ مَنْ حَآدًاللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا ابّاء هُمُ أَوْ ابْنَاء هُمُ أَوْلِخُوا نَهُمُ أَوْعَشِيْرَتُهُمُ أُولَلِكَ كَتَبَ فِي فُلُوْبِهِمُ الْإِنْمَانَ وَآيَّدَهُمْ بِرُوْجٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنْتٍ تَجْرِي مِن تَغْتِهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولِإِكَ حِزْبُ اللهُ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفَلِحُونَ أَنْ

#### ترجمه: آیت نمبر۱۴ تا۲۲

(اے نبی ﷺ) کیا آپ نے ان لوگوں کونہیں دیکھا جوا پیےلوگوں سے دوئی کرتے ہیں جن پراللّٰد کا غضب نازل کیا گیا۔ یہلوگ نہ تو تم میں سے ہیں اور نہان میں سے ہیں۔ اور یہلوگ جان ہو جھ کرجھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللّٰد نے ایسےلوگوں کے لئے شدید عذاب تیار کررکھا ہے۔ بے شک وہ جو کچھ کرتے ہیں براکرتے ہیں۔

ان (منافقین نے) اپنی قسموں کو (اپنے بچاؤ کے لئے) ڈھال بنار کھا ہے اور لوگوں کو اللہ کے رائے سے دو کتے ہیں۔ لہذاان کے لئے ذلت ورسوائی والا عذاب ہے۔

ان کے مال اور ان کی اولادی اللہ کے مقابلے میں (ان کے ) کسی کام نہ آسکیں گی ہے جہم والے ہیں جواس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کوجع کرے گاتو بیاللہ کے سامنے اس طرح قسمیں کھایا کرتے تھے۔ وہ یہ بحصیں کے اس طرح قسمیں کھایا کرتے تھے۔ وہ یہ بحصیں کے دانہوں نے کوئی اچھی بات کہی ہے۔ سنو! یہ بڑے ہی جموٹے لوگ ہیں۔ ان پر شیطان نے پوری طرح قابو پار کھا ہے۔ جس نے آئیں اللہ کی یاو سے عافل کر رکھا ہے۔ یہ شیطانی جماعت بوری طرح قابو پار کھا ہے۔ جس نے آئیں اللہ کی یاو سے عافل کر رکھا ہے۔ یہ شیطانی جماعت ہے۔ سنو! کہ شیطان کا اشکر ہی تباہ ہونے والا ہے۔ اور جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذکیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ اس بات کولکھ چکا ہے کہ میں اور میر ارسول دونوں غالب رہیں گے بے شک اللہ قوت والا اور زبر دست ہے۔

(اے نی ﷺ) آپان لوگوں کو جواللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے مجت
کرتے نہ دیکھیں گے جواللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر چہ وہ ان کے باپ دادا،
بیٹے، بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے یقین کو جما دیا ہے۔ اور
ان کے دلوں کو اپنے فیف سے قوت دی ہے۔ وہ اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گاجن کے
ینچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ جن میں وہ بمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگیا اور وہ اللہ سے
راضی ہوگئے یہ اللہ کی جماعت ہے۔ سنو! کہ بے شک اللہ کی جماعت ہی فلاح وکا میا بی حاصل
کرنے والی ہے۔

لغات القرآن آيت نمبر ٢٢٥ ١٣٠

ووقتم کھاتے ہیں

يَحُلِفُونَ

| اس نے تیار کیا ہے                  | ٱعَدَّ               |
|------------------------------------|----------------------|
| ڈھال۔ بیخے کاسہارا                 | جُنَّةً              |
| انہوں نے گیراڈال لیا               | <b>اِسْتَحُو</b> َذَ |
| جماعت _گروه                        | حِزُبٌ               |
| ذ <sup>لي</sup> ل ر <i>ي</i> ن لوگ | ٱۘۮؘڵؚؽؙڹؘ           |
| وه دوی کرتے ہیں                    | يُوَادُّوُنَ         |
| خاندان والے                        | عَشِيْرَةٌ           |
| اس نے قوت دی                       | اَيَّدَ              |

### تشریح: آیت نمبر۱۲۲ تا۲۲

کفار کے ساتھ عام زندگی میں حسن سلوک، ہمدردی، خیر خواہی، حسن اخلاق اور احسان کرنا۔ اس طرح تجارتی اور اقتصادی تعلق رکھنا رواداری ہے جو ہرمومن کو ہر مخص کے ساتھ کرنا چاہیے لیکن کفار ومشرکین اور یہود و نصاری یعنی اللہ ورسول کے دشمنوں سے قبلی تعلق رکھنا یا اپنے مفاد کے لئے دو کشتیوں میں سوار ہونا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح تجارتی ، اقتصادی لین دین اور سیاسی تعلقات میں اگر اہل ایمان کا نقصان اور غیرت مسلم بھی آجائے تو پھروہ بھی جائز نہ ہوگا۔

مدینے کے یہودی اور کفار جودکھانے اور پچھ دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لئے بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے اور دیکھادیکھی مسلمانوں کے ساتھ عبادات میں بھی شریک رہتے تھے وہ ذہنی الجھن اور کشکش کا شکار ہو کررہ گئے تھے۔ نہ تو ان کامخلصانہ تعلق اہل ایمان سے تھا اور نہ یہود ونصال کی اور مشرکین سے بلکہ وہ اپنے قتی مفاوات کے لئے دونوں سے رشتہ اور تعلق قائم کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ چونکہ ان کی سوچ اور ذہنیت مجر مانہ بن چکی تھی لہٰذا اگر انہیں اس بات کا خطرہ پیدا ہوتا کہ ان کا نفاق اور جھوٹ کھل جائے گا تو وہ جھوٹی قسمیں کھانے سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ جھوٹی قسمیں کھانے کی عاد تیں اتن پختہ ہوچکی نفاق اور جھوٹ کھل جائے گا تو وہ جھوٹی قسمیں کھانے کی عاد تیں اتن پختہ ہوچکی

ہوں گی کہ جب قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان منافقین سے پوچھا جائے گا تو وہ وہاں بھی اپنی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ دراصل ان کے دل ود ماغ اور حواس پر شیطان نے اس طرح قابو پالیا ہے کہ وہ شیطان کی گرفت سے کوشش کے باوجود نکل نہیں سکتے۔ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل وخوار ہوں گے اور آخرت کے عذاب سے بھی نہ نے سکیں گے۔

اس کے برخلاف وہ لوگ جو سپچ مومن ہیں ان کے نزدیک صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی سب بچھ ہے۔ ان کے نزدیک صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تغییل کرنا ہے۔ اس تغییل میں کے نزدیک درشتہ داریاں اور تعلقات حائل ہونے کی کوشش کریں تو وہ ان کو کاٹ کر پھینک دینے کو اپنی سعادت بچھتے ہیں۔ غزوہ بدر اور غزوہ اصلا کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔

غزوہ بدر میں حضرت مصعب ابن عمیر ہے سکے بھائی ابوعزیز ابن عمیر کو ایک انصاری صحافی گرفتار کر کے ان کے ہاتھ پیر باندھ رہے تھے۔ حضرت محصب ہے پکار کر کہاؤر امضبوط باندھنا اس کی ماں بڑی مال دار ہے اس کی رہائی کے لئے وہ تہہیں بہت سافدید دے گی۔ ابوعزیز نے کہا کہ تم بھائی ہوکریہ بات کہدرہے ہو؟ حضرت محصب ہے جواب دیا کہ اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ یہ انصاری میرا بھائی ہے جو تہہیں گرفتار کرکے لایا ہے۔

خلاصہ بیہ کہ وہ خص جس نے نفاق کا راستہ اختیار کر رکھا ہے وہ کمی کا دوست نہیں ہوتا اس کو صرف اپنا ذاتی مفادع زیر
ہوتا ہے جہاں اسے اپنا ذاتی فائدہ نظر آتا ہے وہ اسی طرف جھکتا چلا جاتا ہے اور ہرایک کو راضی کرنے کی کوشٹوں میں لگا رہتا
ہوتا ہے جہاں اسے اپنا ذاتی فائدہ نظر آتا ہے وہ اسی طرف جھکتا چلا جاتا ہے اور ہرایک کو راضی کرنے کی کوشٹوں میں لگا رہتا
ہوتی جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی مجبت رہ بس جاتی ہے اس کے نزد یک اپنے ذاتی مفادات، دوستیوں، رشتہ دار یوں
ہوروں اور ہرطرح کے تعلقات کی اللہ ورسول کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ۔ وہ ایک مومن کی حیثیت سے انبانیت کی خدمت،
ہوروں اور بیکسوں سے ہمدردی کرنے کو، بروں کا احتر ام اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کو اپنے دین و فد ہب کا ہز و ہم ستا ہے اور اس کا اور کو خطاب
قبلی تعلق اور محبت صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کے لئے ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں کو زیر مطالعہ آیات میں نبی کریم عظالہ کو خطاب
کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اے نبی عظالہ آپ نے بھی ان منافقین کے طالت پر خور کیا جوا سے لوگوں ہے دوتی کرتے ہیں جن بن جن ہوئی قسمیں کھا کرا ہے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اور تبی کا نہوں نے کوئی بہت برا کا رہا مہ انجام
اللہ کا غضب نازل کیا گیا (یعنی یہود و نصالی) مقتقت ہے ہے کہ میرمنا فتی نہ تو تم میں سے ہیں اور نہ ان (یہود یوں) میں سے بیتو مفاد کے بندے ہیں جو چھوٹی قسمیں کھا کرا ہے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اور تبی کے ہوئی قسموں کوئی بہت برا کا رہا مہ انجام دیا ہے۔ یہ بیا حمل کوئی جن برا کر رہے ہیں۔ ان کا عذاب اللی سے بچنا ممکن نہ ہوگا۔ یہ چھوٹی قسموں کوا پنا سہار ااور ڈھال بنا کے دیا ہے۔ یہ اپنے حق میں بہت برا کر رہے ہیں۔ ان کا عذاب اللی سے بچنا ممکن نہ ہوگا۔ یہ چھوٹی قسموں کوا پنا سہار ااور ڈھال بنا کے دیا ہو کے خور کیا جو ان کوئی ہو کوئی ہوں۔ ان کا عذاب اللی سے بچنا ممکن نہ ہوگا۔ یہ چھوٹی قسموں کوا پنا سہار اور ڈھال بنا کے دیا ہو کوئی ہوں کوئی ہوئی قسموں کوئی ہو کوئی ہوئی قسموں کوئی ہوئی تھوئی قسموں کوئی ہوئی تھوئی قسموں کیا کی کوئی ہوئی تھوئی تھیں۔ ان کا عذاب اللی کے دو کوئی ہوئی تھوئی قسموں کوئی ہوئی تھوئی تھیں کوئی ہوئی تھوئی تھوئی تھوئی تھوئی تھوئی تھوئی تھوئی تھوں کوئی کوئی ہوئی تھوئی تھوئی تھوئی تھوئی تھوئی تھوئی تھوئی تھوئی

ہوئے ہیں اورلوگوں کو اللہ کے راستے سے رو کنے کی کوششوں میں گےرہتے ہیں۔ اپنی اولا دوں اور گھر والوں کے لئے مال ہوڑرتے رہتے ہیں اپنی اورلوگوں کو اللہ کے راستے ۔ شیطان ان رہتے ہیں لیکن یہ بدنصیب لوگ یہ ہیں بچاسکتے ۔ شیطان ان پر اس طرح مسلط ہو گیا ہے کہ یہ اس کے جال سے باہرنکل ہی نہیں سکتے یہ شیطانی جماعت بن چکے ہیں۔ اگر یہ لوگ بڑا جتھا بن بھی جا کیں گھر بھی اہل ایمان پر غالب نہ آسکیں گے۔ اللہ نے یہ طے کرلیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی سب پر غالب رہیں گے کیونکہ اس کا کنات میں ساری طاقت وقوت صرف اللہ بی کی ہے اس کے سواکسی کی نہیں ہے۔

الله تعالی نے فرمایا جولوگ الله تعالی اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں وہ بھی ایسے لوگوں سے قبی تعلق نہیں رکھ کتے جو
الله ورسول کے دشمن ہیں۔اگر چہوہ ان کے باپ، دادا، بھائی اور عزیز وا قارب ہی کیوں نہ ہوں۔اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان
کے یقین کو جمادیا ہے اور ہر جگہ ان کو باطنی قوت اور باطنی سکون واطمینان حاصل رہتا ہے۔ان کا انجام بہترین ہے۔ان کے لئے
جنت کی راحتیں، بہتی ہوئی نہریں اور راحت و آ رام کا ہر سامان موجود ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔اللہ ان سے راضی ہوگیا اور وہ
ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ورحقیقت یہ اللہ کی جماعت ہے اور ہر خض کو مان لینا چاہیے کہ ساری فلاح و کامیا بی صرف
اللہ کی جماعت ہی کو حاصل ہوگی۔

 باره نمبر۲۸ قرسمح اللی

سورة نمبر ۹ ۵

الحشر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

. 



## بِسَمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

الله من المنافع المناف ورزیوں کی وجہ سے نی کریم علیہ نے بوضیر کووس دن کے اندراندریہ شرچھوڑنے کا نوٹس دے دیا تا کہان کوان کی ساز شوں کی سزادی جا سکے۔اصل میں نبی کریم ﷺ نے ہجرت کے بعد مدينه منوره مين آبادتمام قبيلون سيدايك معامره امن كياتها جس كابنيادي مقصدآ يس مين لبال كرر منااورا گركوئي بيروني حمله يامداخلت موتوسب مل كرايين اس شهركا دفاع كرسكيس ان بي میں یہودی قبیلہ بونضیر سے با قاعدہ تحریری معاہدہ تھالیکن انہوں نے شروع ہی سے اپنی شرارتوں اور سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ وہ مکہ کے کافروں کو مدینہ منورہ پر حملے پر اکساتے رہتے یہاں تک کہ انہوں نے ایک موقع پر نبی کر یم سے کے کوشہید تک کرنے کی سازش کرڈ الی تھی مگر اللہ کی طرف سے برونت اطلاع پرآ ہے تھے بنوفسیر کے قبیلے سے واپس تشریف لے آئے۔ مدینه منوره کی بستی ہے باہر بنونضیر کی با قاعدہ بستیاں تھیں جہاں وہ صدیوں سے آباد تھے۔انہیں اینے مضبوط قلعہ، ہرے بھرے باغات اوراینی مال و دولت پر براناز تفا جب آب ملك نے بونفيركورس دن كانوٹس ديا تووه اڑ مجے ادهرركيس المنافقين عبداللدابن ابی نے خاموثی کے ساتھ کہلا بھیجا کہتم اپنی جگہ ڈٹے رہوڈ رنے کی ضرورت مبیں ہے۔ میں دو ہزار جوانوں کے ساتھ تہاری طرف سے لڑوں گا اور آس یاس کے دوسرے قبلے بھی تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ بونضیر نے اپنے محمنڈ اور منافقین کے مجروے پر نبی کریم تھا ہے کہلا بھیجا کہ ہم اپنی بستیاں خالی ندکریں گے آپ تھا سے جو کچھ ہوسکتا ہے وہ آپ کر لیجیے۔ بونضیرنے مقابلے کی تیاریاں شروع کردیں رکاوٹیں کھڑی

| 59          | سورة نمبر    |
|-------------|--------------|
| 3           | كل ركوع      |
| 24          | آيات         |
| 455         | الفاظ وكلمات |
| 2016        | حروف         |
| مدينة منوره | مقام نزول    |

مال ننیمت بہے کہ جنگ میں جو پھو ہاتھ آئے اس کو ایک جگہ کر کے اس کے پانچ ھے کیے جائیں۔ چارھے جنگ میں حصہ لینے والوں میں تقیم کر دیئے جائیں اور پانچواں حصہ بہت المال میں جمع کردیا جائے تا کہ مملکت کے ضروری کا منمٹائے جاشکیں۔

مال فے دشمن سے حاصل ہونے
والا وہ مال ہے جو بغیر جنگ کے
ہاتھ آئے۔اس کے لیے اللہ نے
فرمایا کہ مال فے کوفوج میں تشیم
نہ کیا جائے بلکہ اس کو اللہ ورسول
کے لیے مخصوص کر دیا جائے تا کہ
اس کی تشیم اس طرح ہو کہ کوئی بھی
اس کے محروم نہ رہے۔ بنو نفیر
سے چونکہ جنگ نہیں ہوئی تھی اس
لیے اس کو مال فے قرار دیا گیا۔
لیے اس کو مال فے قرار دیا گیا۔

کیں اور اپنے قلعوں سے تیراور پھر پھیننے کی جگہوں کا انتخاب کرلیا۔ ادھر دس دن کی مدت
گذرتے ہی آپ علیہ اور صحابہ کرام نے اس قدر تیزی سے بنونضیر کی گڑھیوں اور قلعوں کو
گھیرلیا کہ وہ اپنے قلعوں سے سوائے تیر برسانے اور پھر پھیننے کے اور پچھ نہ کر سکے اور جن
منافقین نے مدد کا وعدہ کیا تھا وہ بھی سب کے سب دبک کر پیٹھ گئے۔ آپ علیہ نے یا بعض
صحابہ کرام نے جو آس پاس درخت تھان میں سے پچھ کو کاٹ ڈالا تا کہ بنونضیرا پن نظروں
سے اپنے باغات کی تباہی دکھ کرمقا بلے کے لیے باہر کلیں گروہ در کیھے رہ گئے اور یہودی اپنے
قلعوں اور گڑھیوں سے باہر نہ نکل سکے۔ بنونشیر نے نہایت بے بی کے عالم میں مسلمانوں

اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ مال ودولت سب اس دنیا میں رہ جائے گا۔ اصل چیز میہ ہے کہ آنے والے کل کی فکر کی جائے کہ کس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے کیونکہ جو کچھاس نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے وہی قیامت کے دن اس کے کام آئے گا اور باتی سب کچھاتی دنیا میں رہ جائے گا۔

ے سلے پرآ مادگی ظاہر کردی اور کہا کہ ہماری جانیں بخش دی جائیں اور ہمیں ہتھیاروں کے سواجو کچھ لے جاسکتے ہیں وہ لے جانے دیں۔ آپ ملٹ نے بائے نے اجازت دیدی۔ اس کے بعد انہوں نے خودا پنے ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے مکانات توڑنے شروع کر دیئے تا کہ سلمان ان کو استعال نہ کر سکیس اور وہ جو کچھ اونٹوں پر لادکر لے جاسکتے تھے وہ ساتھ لے گئے اور اس طرح بزنشیر کی پوری بستیوں پر سلمانوں کو فتح حاصل ہوگئے۔

چونکہ بونضیر سے بغیر جنگ کیے ان کی دولت اور جائیداد ہاتھ آگئ تھی تو مال غنیمت کی طرح اس کوبھی مجاہدین میں قاعدہ کےمطابق تقسیم کیا جاتالیکن اللہ نے اس مال کو'' مال فے'' قرار دے کرا حکامات نازل فرمائے۔

'' مال غنیمت'' یہ ہے کہ جنگ میں جو پچھ ہاتھ آئے اس کوایک جگہ جمع کر کے اس کے پانچ جھے کیے جا کیں۔ چار جھے جنگ میں حصہ لینے والوں میں تقسیم کیے جا کیں اور ایک حصہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے تا کہ اس سے مملکت کے ضروری امور سر انجام دیئے جا کیں۔

''مال نے''دشمن سے ماصل ہونے والا وہ مال ودولت وغیرہ ہے جو بغیر جنگ کے ہاتھ آئے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مازل فرمایا کہ مال نے کوفوج میں تقسیم نہ کیا جائے بلکہ اس کو اللہ ورسول کے لیے خصوص کر دیا جائے تا کہ کوئی بھی اس سے محروم نہ در ہے۔اللہ کی طرف سے رسول اللہ عظی کو اختیار دیا گیا کہ آپ اس مال نے کورشتہ داروں، بیٹیموں اور مسافروں پرخرچ فرما کیں نہ در ہے۔اللہ کی طرف سے رسول اللہ عظی کو اختیار دیا گیا کہ آپ اس مال نے کورشتہ داروں، بیٹیموں اور مسافروں پرخرچ فرما کیں اس طرح وہ افسار مدینہ کے اس طرح وہ ضرورت مندم ہماجرین جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کھے چھوڑ کر ہجرت کی اس طرح وہ افسار مدینہ کے ضرورت مندم ہما جرین جنہوں نے مہاجرین کے لیے بردی بردی قربانیاں دیں اور اپنی ضروریات کے باوجود انہوں نے ضرورت مندم ہمارے میں جنہوں نے مہاجرین کے لیے بردی بردی قربانیاں دیں اور اپنی ضروریات کے باوجود انہوں نے

مجھی بخل اور تنجوی سے کامنہیں لیا بلکہ اپنے او پرمہاجرین کوتر جیے دی۔

کے آخریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے مومنو! اللہ سے ڈرتے رہو۔اللہ اوراس کے رسول میں کے کہ کمل اطاعت و فرمانہ رواری کرتے رہو۔ گنا ہوں سے بچتے رہوتا کہ تم جنت کے متحق بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم والے اور جنت والے بھی کیساں اور برابر نہیں ہوسکتے کیونکہ جنت والے کامیاب و با مراد لوگ ہیں۔ فرمایا کہ اس باعظمت قرآن پر پوری طرح عمل کرو جس کی شان میہ ہے کہ اگر اس کو کسی بہاڑ پر نازل کردیا جاتا تو وہ اس کے بوجھ سے دب جاتا اور اس کے کھڑے اڑ جاتے مگروہ اس بوجھ کو برداشت نہ کریا تا۔ فرمایا کہ ہر خص کو بیسوچنا جا ہے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔

فرمایا کہ اس اللہ کو مانو جو ہرطرح کی عبادت وبندگی کامستحق ہے جو ہر چیز کے ظاہراور باطن کو اچھی طرح جانتا ہے۔

بڑا مہر بان نہا بت رتم وکرم کرنے والا ہے۔اللہ وہ ہے جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔وہ بادشاہ ہے نہا بت مقدس،

سلامتی ہی سلامتی، امن دینے والا، تکہبان، ہر ایک پر غلبہ رکھنے والا، اپنا تھم پوری قوت سے نافذ کرنے والا، ہرطرح کی

بڑا نیوں کامستحق ہے۔ہراس شرک سے پاک ہے جولوگ اس کی ذات اور صفات میں ملارہے ہیں۔وہی پیدا کرنے والا، نافذ

کرنے والا،صورت شکل بنانے والا،سارے بہترین نام اس کے ہیں۔ز مین وآسان میں جو پچھ ہے وہ اس کی حمد وثنا کر رہا ہے

وہی زبر دست حکمت والا ہے۔

### المُورَةُ الْحَشر الله

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمُ الرَّحِينَ عِ

سَتَبَحَ يِتْهِ مَا فِي السَّمْ وَتِ وَمَا فِي الْرَضْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيمُ ٥ هُوَالَّذِي ٱخْرَجَ الَّذِينَ كَفُرُوامِنَ اهْلِ الْكِتْبِمِنْ دِيارِهِمْ رِكَوَّلِ الْحَشْرِ مَاظَنْشَمْرَانَ يَخْرِجُوا وَظُنُّوَ النَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونَهُمْ مِّنَ اللهِ فَأَتْهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسُوْأُ وَقَذَفَ فِي ڠؙڵۅ۫ؠۿؚۿٳڵڗؖۼؘۘۘۘۘۜڲۼ۬ڔۣؠؙۅٛڹؠؙٷؿۿۿڔٳؽۮؽۿؚۣۼۅٵؽۮؚؽٳڵۿٷ۫ؠڹؽ<sup>ڽ</sup> فَاعْتَيْرُوْا يَالُولِي الْكَبْصَارِ® وَلَوْلَا أَنْ كُتَبَ اللهُ عَلَيْهِ مُر الْجُكُرِّمُ لَعَذَّبُهُ مُوفِي الدُّنْيَا وُلَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ عَذَابُ التَّارِ @ ذَلِكَ بِمَا نَعْمُ شَا قُواللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيْدُالْعِقَابِ<sup>©</sup>مَاقَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةِ اَوْتَرَكْتُمُوْهَاقَآيِمَةُ عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْ نِ اللهِ وَرِلْيُخْزِى الْفُسِقِيْنَ ©

### ترجمه: آیت نمبرا تا۵

آ سانوں اور زمین میں جو بھی (مخلوق) ہے وہ سب اس کی پاکیز گی بیان کرتی ہے۔ وہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب (میں سے بونظیر) کوان کے گھروں سے پہلی مرتبداکھا کر کے نکال دیا۔

تمہیں تو اس کا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جا ئیں گے اور وہ خود بھی پی خیال کئے بیٹھے تھے کہ ان کے قلع (نما گھر)انہیں اللہ کے ہاتھ ہے بیالیں گے۔

پهرالله کاعذاب ان برايي جگه سه آياجس کاانبيس گمان تک نه تفا۔

الله تعالی نے ان کے دلوں میں ایبارعب ڈال دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کررہے تھے۔اے آنکھوں والو!اس (واقعہ) سے عبرت ونصیحت حاصل کرو۔

اورا گرگھر سے بے گھر ہوجانا اللہ نے ان کے (مقدر میں) نہ لکھ دیا ہوتا تو ان کو دنیا ہی میں سزادیتا اور آخرت میں تو ان کے لئے جہنم کاعذاب دیا جانا طے ہے۔

بید سزا)اس لئے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی اور جو بھی اللہ

کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اس کے لئے اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

(اےمومنو!)تم نے محجوروں کے جن درختوں کو کاٹ ڈالا۔

یا جنہیں تم نے اس حالت پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنی جڑوں پر کھڑے رہیں تو سیسب اللہ کے حکم سے ہوا تا کہ (اس کے ذریعہ ) وہ فاسقین کوذلیل ورسوا کردے۔

لغات القرآن آيت نبراتاه

أَوَّلُ الْحَشُوِ . پېلامقابلہ

مَانِعَتُ بِالْهِ اللهِ

حُصُونٌ (حِصُنٌ) قلع

| قَذَف         | پچينکا_ڈ الا                       |
|---------------|------------------------------------|
| يُخُرِبُونَ   | وه برباد کرتے ہیں                  |
| ألجكلآء       | (وطن سے) لکانا                     |
| شَاقُّوُا     | انہوں نے نافر مانی کی              |
| مَاقَطَعُتُمُ | تم نے نہیں کا ٹا                   |
| لِيُنَةٌ      | کھجور (مدینه منوره کی مشہور کھجور) |
| أصُولٌ        | بنیاد-بڑ                           |

### . تشریخ: آیت نمبرا تا۵

مكمرمدے جبآب نے بیرب (مدیندمنوره) كى طرف جرت فرمائى تو آپ نے مدیند ك آس ياس رہے والے یہودیوں اور مختلف قبیلوں سے برابری کی بنیادیر ایک ایبا معاہرہ کیا جس سے سب اپنی اپنی جگدایے اینے ندہب پر پوری آزادی ہے عمل کریں اور اگر مدینہ منورہ برکسی طرف سے بھی حملہ ہوتو سب مل کراس کا دفاع اور ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں گے۔اس وقت خاص طور پر بنونضیر، بنوقر بظه، بنوقینقاع یهود بول کے برے قبیلے تھان کی باھمی دشنی کے باوجوداس معاہدے کا یابند بنانے کی کوشش کی گئی۔

مکہ کے قریش شروع ہی ہے اس' میثاق مدینہ' کے شریک قبائل کو نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کے خلاف بحر کانے کی کوششیں کرتے رہتے تھے لیکن ان کو ہرطرح کی ناکامی ہوئی اور تمام قبائل اس معاہدے کی یابندی کرتے رہے۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کی زبر دست شکست سے مدینہ کے قبائل چونک اعظمے۔

غز وہ احدیث بعض مسلمانوں کی اجتہا دی غلطی کی وجہ ہے وقتی تنگست ہوئی جو بعد میں فتح ہے بدل گئی کیکن اس کے منفی اثرات پورے علاقے پر مرتب ہوئے جس کے نتیجہ میں بعض قبیلوں نے کفار مکہ کے اشارے پر کچھے غداری کرنے کی کوشش کی لیکن نی کریم عظی نے برونت اقدام کر کے بوقر بطہ اور بنوقیقاع کو تخت سزادی اور مدینہ سے بھا گئے پرمجبور کردیا۔

بنونضیر جوصد یوں سے مدینہ میں رہتے آئے تھے اور انہیں حضرت ہارون کی اولا دہونے پر بڑا فخر تھاان کے مضبوط قلعے اور گڑھیاں تھیں ،سرسبز وشاداب باغات تھے اور جماعتی لحاظ سے بھی وہ ایک منظم گروہ تھے۔غزوہ احد تک وہ خاموش رہے لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی حفاظت کے لئے خاموثی سے اقد امات کرنا شروع کر دیئے کیونکہ وہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور قوت سے سخت پریشان تھے۔

بنونفیر کے سردار کعب ابن اشرف غزوہ احد کے بعد چالیس اہم ترین لوگوں کو لے کر قریش مکہ کے پاس پہنچا اور ایک خفیہ معاہدہ کیا اور آخر میں چالیس یہودیوں اور قریش مکہ کے چالیس ذمہ دار لوگوں نے بیت اللہ میں اس کے پردوں سے لیٹ کر دعا نمیں کیس اور یہ معاہدہ کیا کہوہ ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے معاہدہ کیا حضرت جرئیل نے آ کرنبی کریم عظیم کردیا۔ مدینہ کے یہودیوں کی بیر بہلی اور سب سے بڑی عہد کھنی تھی۔

دوسری طرف ایک ہی مہینے میں دوز بردست حادثے پیش آگئے رجیج اور بیر معونہ ان دوواقعات نے اہل ایمان کو ہلا کر رکھ دیا اور یہودیوں کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے اور انہوں نے طرح طرح سے بیٹات مدینہ کی دھجیاں بھیرنا شروع کردیں ۔ صفر ۲ ھی مضل اور قارہ کے لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے ظاہری طور پر ایمان قبول کرنے کا ڈھونگ رہایا اور آپ سے درخواست کی کہ ان کے قبیلے کے لوگوں کو قر آن پڑھانے کے لئے کچھ حضرات کو بھیج دیجئے ۔ آپ بھی نے چھالیے صحابہ کرام گا کو بھیجا جو سب سب سے سب حافظ قر آن تھے لیکن ان کو راستے ہی میں دھو کے سے شہید کر دیا گیا۔

اییای دوسرا واقعہ بیر معونہ کا پیش آیا جس میں آپ علی نے ابو براء عامراین مالک کی درخواست پرستر صحابہ کی جماعت قرآن کریم پڑھانے کے سلسلہ میں بھیج دی جو دین کے عالم، قاری اور ممتاز صحابہ تھے۔ بیدہ مجاہدین تھے جو دن بھر لکڑیاں کاٹ کر لاتے ،ان کوفروخت کر کے اہل صفہ کے لئے غلہ خریدتے ،لوگوں کوقر آن کریم پڑھاتے اور رات بھر اللہ کی عبادت و بندگی کرتے تھے۔ بیصحابہ کی جماعت جب معونہ کے کویں کے قریب پہنچی توان پر زبردست جملہ کر کے سب کوشہید کر دیا گیا۔

جب نی کریم ﷺ کواشنے بڑے حادثے کی اطلاع دی گئی تو آپﷺ رنج وغم سے تدھال ہو گئے اور آپ ﷺ نے ظالموں کے لئے بددعا فر مائی ۔غزوہ احد کی ظاہر ک شکست اور ان دوسلسل واقعات کی وجہ سے بنوفشیر کی شرار تیں عروج پر بینج گئیں یہاں تک کہ ایک موقع پر یہودیوں نے نبی کریم ﷺ اور آپ کے لیل القدر صحابہ کرام گاوشہید کرنے کی سازش کی جس کی بروقت

اطلاع حضرت جرئیل نے دی۔ بونضیری ان مسلسل سازشوں اور عہد هکنیوں نے اہل ایمان کواس بات پرآ مادہ کر دیا کہ اب بونضیر کو ان کے علاقوں سے نکال دیا جائے تا کہ پوراعلاقہ امن وامان کے ساتھ رہ سکے اور کفار مکہ کی مدینہ پرمزید جارحیت کے امکانات ختم ہوجا کیں چنا نچہ آپ نے بونضیر کو کہلا دیا کہ وہ دس دن کے اندرا پنا جوسامان اپنے ساتھ لے کر جاسکتے ہوں وہ لے کر کہیں دور چلے جا کیں ور خان کے جاگئے کے لئے تیار ہوجا کیں۔

اگرچہ انہیں اپنی جماعت کی طاقت ، قلعوں اور شہروں کی مضبوطی پر بڑا ناز تھا لیکن وہ مسلمانوں سے مرعوب تھے اس نوٹس کے بعدوہ جانے کے لئے تیار بھی ہو گئے لیکن رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے کہلا بھیجا کہتم نہ گھبراؤ ، مقابلہ کے لئے ڈٹ جاؤ میرے پاس دو ہزارا بیے رضا کارموجود ہیں جوتمہاری مدد کریں گے اور جوتمہارے دوسرے حلیف قبائل ہیں وہ بھی تمہاری بھر پورمدد کریں گے۔

بنونفیر جوصد یوں سے اس علاقے میں آباد سے جب منافقین اور کفار کی طرف سے مدد کا یقین دلایا گیا تو انہوں نے رسول اللہ علیہ سے کہلا دیا کہ ہم تو کہیں جانے والے نہیں ہیں تم سے جوہو سکے وہ کراو۔ جب نی کریم علیہ نے بنونفیر کے اس جواب کوسنا تو آپ نے صرف اتنافر مایا' اللہ اکبر' اور آپ علیہ نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کرنے کا تھم دیدیا۔ جب دی دن دن کی مدت گذرگئ تو تین ہزار صحابہ کرام نے بنونفیر کے تمام قلعوں اور گڑھیوں کو گھیر لیا۔ بنونفیر قلعہ بندہو گئے۔ انہوں نے اپ قلعوں سے پھر اور تیر برسانا شروع کر دیئے اور جن منافقین اور کفار نے مدد کا یقین دلایا تھا وہ سب خاموش تماشائی بن کر رہ گئے۔ نبی کریم سے تھر اور تیر برسانا شروع کر دیئے اور جن منافقین اور کفار نے مدد کا یقین دلایا تھا وہ سب خاموش تماشائی بن کر رہ گئے۔ نبی کریم سے تھا نے ایک جنگ کے ایک کہ جب یہودی ہے دیکھیں گئے ان کی محت مملی ہے اختیار کی کہ یہود یوں کے جو بہترین باغ سے ان کے بعض درختوں کو کا ٹنا شروع کیا۔ مقصد بہ تھا کہ جب یہودی ہے دیکھیں گے ادان کی محت بر با دہور ہی ہے تو اپنے قلعوں سے باہر آ جا کیں گے اور پھران کو گھیر کر مارنا آسان ہو جا گئے۔

دوسرافا کدہ یہ تھا کہ اگر میدان میں مقابلہ ہوگا توبید درخت بنونضیر کے نیچنے کی جگہ بن جا کیں گے اور مسلمانوں کواس سے
نقصان پہنچ سکتا تھا۔ آپ بھٹے نے بیساری تدبیریں کیں مگر بنونضیر کو مقابلے کی جرات نہ ہوئی۔ دس پندرہ دراتوں کے ماصرے نے
یہودیوں کواس قدر مرعوب کر دیا کہ انہوں نے ہتھیارڈال دیئے اور بغیر کسی جنگ کے آپ کی ہر شرط مانے پر مجبور ہو گئے۔ بنونضیر
نے کہا کہ ہم جانے کے لئے تیار ہیں ہماری جا نیں بخش دی جا کیں اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ہتھیا دوں کے سواجو کچھ یہاں
سے ساتھ میں لے جاسکتے ہیں وہ لے جا کیں۔

آپ سے ایک نے فرمایا کہ ہر مخص ایک اونٹ پر جتنا سامان لے جاسکتا ہے وہ لے کر چلا جائے۔ چلتے ہوئے انہوں نے دروازے، کھڑکیاں، کھونٹیاں اور چھتوں کی شیٹیں تک اکھاڑ کر اونٹوں پر لا دنا شروع کر دیں اور اس طرح بونضیر کے تمام لوگوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا۔ بونضیر مدینہ سے نکل کر خیبر اور شام کے علاقوں میں آباد ہوگئے۔

واقعات کے اس پس منظر میں سورۃ الحشر کی آیات کو بجھنے میں سہولت رہے گی۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ زمین وآسان یعن کا کنات میں جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سے ہرا کیک اس زبر دست حکمت والے اللہ کی حمد وثنا کر رہی ہے۔اس کا کنات میں ساری طاقت وقوت اس ایک اللہ کی ہے اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت اور ہیبت وجلال نہیں ہے۔

الله تعالی نے بونفیر کانام لئے بغیر فرمایا ہے کہ ای الله نے ان اہل کتاب میں سے لوگوں کو پہلی مرتبہ اکھا کر کے نکال دیا۔ تہمیس یا عرب میں کسی کواس بات کا گمان اور اندازہ تک نہ تھا بلکہ خودان کے ذہن کے کسی گوشے میں اس کا تصور تک نہ تھا کہ وہ ایسے مضبوط قلعوں کے باوجوداس قدر آسانی سے نکلنے پرمجبور ہوجائیں گے۔

بات بیہ ہے کہ اللہ نے ان اہل کتاب ہے دلوں میں ایسارعب ڈال دیا تھا کہ وہ بڑی محنت سے بنائے گئے اپنے گھروں اور آباد یوں کواپنے ہاتھوں سے تو ڑپھوڑ کر برباد کرنے پرمجبور تھے۔اس میں ہرا یک کے لئے عبرت دفھیحت کا سامان موجود ہے۔ فرمایا کہ اگر گھرسے بے گھر ہوتا ان کے مقدر میں نہ لکھ دیا ہوتا تب بھی ان کو دنیا میں ذلت ورسوائی کی سز ااور آخرت میں ان کوجہنم میں جمونک دیا جاتا (اور آخرت میں اب بھی ایسانی ہوگا)۔

اللہ نے ان کو بیم تناک سزااس لئے دی ہے کہ انہوں نے اللہ اوراس کے رسول بھٹے کی نافر مانیاں کی تھیں اور ہر خض کو بیر بات رکھنی چاہیے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ اس کو اس طرح سزادیا کرتا ہے۔ اہل ایمان نے بنونضیر کے جن ہرے بھرے درختوں کو کاٹا تھا اور بنونضیر نے کہا تھا کہ ان درختوں کا کیا تصور ہے؟ بیتو فساد فی الارض ہے۔ اللہ نے فر مایا کہ جن درختوں کو کاٹا گیایا جن کواپئی حالت پر چھوڑ دیا گیا وہ سب اللہ کے تھم اورا جازت سے تھا جس کا مقصد میں تھا کہ اللہ تعالی فاسقین کو ذکیل ورسوا کردے اور وہ ذکیل ورسوا ہو کررہے۔

چونکہ بونضیر کے سارے باغات، قلعے اور مکانات اور جائیدا دبغیر جنگ کے حاصل ہوئے تھے اس کے اس کے احکامات کوآئندہ آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

بونفيرے يغزوه بدركے بعدر بيج الاول الم مطابق اگست 625ء من پيش آيا۔

### ومآافاء الله على

رُسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا ٱوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلارِكابٍ وَالكِنَ الله يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ ۗ فَدِيْرٌ ۞ مَا آفاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن آهُلِ الْقُرْى فَيِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْلِي وَالْيَهْى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كُنُ لا يَكُونَ دُوْلَةٌ بَكِينَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمُ وَمَا الْتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوُّهُ وَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ أَوَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهجِرِيْنَ الَّذِيْنَ الْخَرِجُوْامِنْ دِيَارِهِمْ وَامْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَامِ مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا وَيُنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ \* ٱولَيْكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَالِيهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ مِتَا أُوْتُوْا وَيُؤُشِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَكُوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً المُوْمَنُ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولِلِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهِ وَالَّذِنِّنَ جَاءُوْمِنَ بَعْدِهِمْ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِنْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلْا لِلَّذِيْنَ امنواريَّنا إنك رعوف رَّحِيمُ

انع

#### ترجمه: آیت نمبر۲ تا ۱۰

اور جو مال غنیمت اللہ نے اپنے رسول کوان (بنونضیر) سے دلوایا تھا اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اس پرتم نے نہ تو گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس طرح جو مال اللہ اپنے ، رسول کو'' نے ''کے طور پر دے اس میں بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ ، اس کے رسول سے بھی اس کے رسول سے بھی اس کے رشول سے بھی میں اور مسافروں کا حق ہے تا کہ وہ مال تمہارے مال داروں کے ہتھوں میں نہ گھومتارہے۔

اوررسول ﷺ تمہیں جو کچھ دیدیں وہ لے لواور جس چیز سے مع کر دیں اس سے رک جاؤ۔
اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس مال (فے) میں مہاجر فقرا کا خاص تق ہے جواب گئے۔ جب کہ ان کی بیرحالت ہے کہ وہ اللہ کا فضل وکرم اور اس کی رضاو خوشنودی کے طلب گار ہیں۔

اوروہ لوگ اللہ (کے دین) اور اس کے رسول کی مدد (دین کی سربلندی کے لئے) کیا کرتے ہیں یہی سپچ لوگ ہیں۔ اس مال (فی) کے وہ بھی حق دار ہیں جو ان مہاجرین سے پہلے (مدینہ منورہ میں) ٹھ کانار کھتے تھے اور انہوں نے ایمان میں ایک الی جگہ پیدا کر لی ہے کہ وہ مہاجرین کے لئے اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے۔ اور وہ (اپنے مہاجر بھائیوں کو) اپنے سے مقدم سجھتے ہیں اگر چہ وہ فقر و فاقہ ہی میں کیوں نہوں۔

اور (درحقیقت) جولوگ بھی بخل اور تنجوی سے نیج گئے وہی فلاح وکامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔اوروہ لوگ بھی مال (فے) کے مستحق ہیں جوان (مہاجرین وانصار) کے بعد آئے جو یہ کہتے ہیں کہا ہے ہمارے پروردگار ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دیجئے جوایمان لانے میں ہم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لئے بغض وعداوت کو جگہ نہ دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار بے شک آپ ہی تو شفقت کرنے والے مہر بان ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢ تا١٠

اَفَاءَ اس نے لوٹاما أوجفته تم نے بھگایا۔تم نے دوڑ آیا دُوْلَةٌ مال ودولت نَهٰی منع كرديا تبوء انہوں نے محکا نابنایا حَاجَةٌ يُوثِرُونَ وہ ترجے دیتے ہیں خَصَاصَةٌ ضروريات زندگی فقروغربت شُحَّ سنجوى \_ لا يج

كبينه لغض

## تشریخ: آیت نمبر۲ تا۱۰

غلاً

جنگ میں فتح کے بعد کفار سے جو مال مجاہدین کے ہاتھ لگتا ہے اگر با قاعدہ جنگ کے ذریعہ حاصل ہوتواس کو' مال غنیمت' اور' انفال'' کہا جاتا ہے اور بغیر جنگ کے صلح کے ذریعہ مال ودولت، زمین وجائیدا دہاتھ آتی ہے اس کو' مال نے'' کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت اور مال نے کوئس طرح صرف کیا جائے گااس کے الگ الگ احکامات ہیں۔

دور جہالت میں عربوں کا دستوریہ تھا کہ جنگ میں جو بھی مال و دولت اور غلام باندیاں ہاتھ لگتی تھیں وہ اس کی ملکیت سمجھی جاتی تھیں جس نے ان کواپنے دیمن سے چھینا ہے۔ دین اسلام نے زندگی کے ہرشعبہ پیس ہرخض کواصولوں پر چلناسکھایا ہےتا کہ ہرخض کوعدل وانصاف ال سکے اور کسی پر کسی فتم کی زیادتی نہ ہو۔ اسلام کے ان انقلائی اصولوں نے ہرمؤس کو ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت کرنے والا بنادیا۔ سب سے پہلے تو اہل ایمان کو بتایا گیا کہ اصل چیز اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے اپنی جان و مال کا ایما واور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

دشمن سے جو مال ماتا ہے وہ 'انفال' ہے یعنی زائد چیز ہے اس کواصل نہ سمجھا جائے کیونکہ جب آدی مال ودولت کواپنا مقصد بنالیتا ہے تو آدی کی اندرونی کمزوریاں اس کولا لجی ، نبوس، ظالم اورغروروتکبر کا پیکر بنادیتی بیں اس لئے اہل ایمان کے مند کردیک اللہ کی راہ میں جان و مال کا نذرانہ پیش کرنا ہی ان کی ساری دولت ہوا کرتی ہے۔ جنگ سے ہاتھ لگنے والے مال کا اصول یہ مقرر فرمایا گیا ہے کہ جو بھی مال غنیمت ہاتھ گے اس ورسول اللہ عظافے کے پاس لاکرڈ میر کردیا جائے چنا نچاس مال غنیمت کو پائے حصوں میں تقسیم کردیا جاتا ایک حصر (خس) بیت المال میں جمع کرادیا جاتا جس کی تقسیم کی پوری ذمہ داری اور اختیار رسول اللہ عظافے کو حاصل ہوتا تھا تا کہ وہ لوگ جو اس جنگ میں شریک نہیں ہیں یا خریب اور ضرورت مند ہیں وہ بھی محروم ندر ہیں اور باقی مال بجاہدین میں تنسیم کردیا جاتا تھا۔

غزوہ بنونفیر کے موقع پراللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بیمقرر فرمادیا کہ دشمن سے جومال وجائیداد بغیر جنگ کے ہاتھ گے وہ'' مال نے'' ہے جوسب کا سب رسول اللہ عظی کے اختیار سے تقیم ہوگا۔ آپ اس مال و جائیداد کواپی مرضی سے عام لوگوں کی مصلحت اور مدد میں خرچ کریں گے۔ چنانچہ جب بنونفیر کے قلعوں اور گڑھیوں کو مجاہدین نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پنونفیر کو اندازہ ہوگیا کہ کوئی دوسراان کی مدد کے لئے نہیں آئے گا تو وہ صلح پرآمادہ ہوگئے۔

رسول الله على نے بوان سے ممکن ہوسکا انہوں نے ہر چیز کواپنے اونٹوں پر اور اور ایک ایک اونٹ پر جو پچھ لا دکر لے جاسکتے ہیں لے جا کیں۔ یہود یوں نے جوان سے ممکن ہوسکا انہوں نے ہر چیز کواپنے اونٹوں پر لا دااور اپ قلع، گڑھیاں، گھر باراور مال و جائیداد مسلمانوں کے حوالے کر کے خیبر اور ملک شام کی طرف روانہ ہوگئے۔ یہ سب پچھاس قدر آسانی سے ہوگیا کہ جس کی کسی کوتو قع تک منظی ۔ اس وقت نے کے احکامات نازل ہوئے جن پر انصاراور مہاجرین نے دل کی خوشی سے مل کیااور ایسے زبر دست ایٹار وقر بانی کا مظاہرہ کیا جورہتی دنیا تک انسانی تاریخ کا سنہری باب سمجھا اور کھا جائے گا۔

اسی بات کواللہ تعالی نے کچھاس طرح بیان فر مایا ہے کہ اے مومنو! اللہ نے جو مال اپنے رسول کوان بستی والوں (بونضیر) سے دلوایا ہے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ تم نے اس پر نہ تو گھوڑے دوڑ ائے اور نہ اونٹ (لیعنی تم نے کوئی خاص جنگی کاروائی نہیں کی) بلکہ اللہ نے اپنے رسول کوجن پرچا ہا مسلط کر دیا۔وہ اللہ ہی ہر چز پرقدرت رکھنے والا ہے لہذا جو مال اللہ نے اپنے

رسول کو'' نے '' کے طور پر دلوائے ہیں ان میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول، رشتہ داروں، بتیموں، مسکینوں اور مسافروں کاحق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ساتھ اس کی حکمت ہے بیان فرمائی کہ وہ مال (جومعاشرہ کو زندگی دینے کے لئے محموصت رہنا چاہیے) چند ہاتھوں تک محدود ہوکر ندرہ جائے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی اصول زندگی کے ہرمعاطے ہیں متعین فرماد یا کہ رسول اللہ علیہ تہمیں جو کچھ دیدیں وہ لے اواور جس چیز سے منع فرمادیں اس سے رک جاؤ ۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ جب وہ کی کو مزادیے پر آتا ہے تو سخت اور بھیا نک سزادیا کرتا ہے ۔ اللہ نے اس ''مال فے ''میں مہا جرفقراء کی بحر پورمدد کرنے کی جب وہ کی کومزاد سے نوالے کے اس من مہا جرفقراء کی بحر پورمدد کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مال فے میں ان مہا جرفقراء کا بھی حق ہے جواب گھروں اور مالوں سے نکالے گئے ہیں جن کی میصالت ہے کہ وہ ہرونت اللہ کے فضل وکرم اور اس کی ممل رضا وخوشنودی کے طلب گار رہتے ہیں جواللہ اور اس کے رسول کی مدد کر کے اپنے ایمان کی سچائی کا شبوت پیش کرتے ہیں ۔

اللہ تعالی نے انصار مدینہ کے ایٹار وقربانی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مال نے کے وہ بھی حق دار ہیں جوان مہاجرین کے آنے مے پہلے (مدینہ منورہ میں) اپنا ٹھکا نار کھتے تھے۔ جنہوں نے اپنے پر خلوص ایٹار وقربانی کے ذریعہ ایک ایساعظیم مقام حاصل کرلیا ہے کہ وہ ان مہاجرین سے اپنے دلوں میں کوئی خلش اور تنگی محسوں نہیں کرتے بلکہ اپنے نقر وفاقہ کے باوجود اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کرنے کو اپنا سرمایہ حیات سمجھتے ہیں۔

فرمایا کرواقعی جولوگ ' شخ نفس' ( کنجوی ، بخل ، ننگ دلی اور تنگ نظری سے ) فی گئے حقیقی فلاح اور کامیا بی ان ہی کا مقدر ہے۔الللہ نے فرمایا کہ وہ بھی مال فے کے مستحق ہیں جومہا جرین وانصار بعد میں آئیں گے۔ جن کی زبان پریہی خلصانہ دعا سَیکا ست ہوتے ہیں اے ہمارے پروردگار! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دیجئے جوایمان لانے میں ہم ہے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔اللی! ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لئے کسی بھی بغض وعداوت کو جگہ نہ دیجئے گا۔اے ہمارے پروردگار آپ ہی تو ہر طرح کی شفقتیں کرنے والے مہربان ہیں۔

ن ال فن کاس عادلانہ نظام کاسب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ سے بھرت کر کے آنے والے وہ مہاجرین جواللہ کی رضاوخوشنودی کے لئے اپناسارا گھربار، رشتہ داراور کاروباروجائیدادکوچھوڑ کرمدینہ منورہ آگئے تھے۔

انصار مدینہ نے ان کا نہ صرف زبر دست، پر خلوص اور گرم جوثی سے استقبال کیا تھا بلکہ اپنے کاروبار، مال و دولت، کیتی باڑی میں اپنا حصد دار بنالیا تھا۔انصار نے ان کواپنے گھروں اور بستیوں میں مہمانوں کی طرح نہیں بلکہ بھائیوں کی طرف آباد کیا۔ جب بنونسیر کے مال اور جائیداد کی تقتیم کے لئے" مال نے "کا دکامات نازل ہوئے تو آپ نے انصار کے سرداروں اور انصار مدینہ کومثورہ کے لئے طلب فرمایا۔ آپ ﷺ نے سب انصار مدینہ سے فرمایا کہ بنونسیر کے مال و جائیدادہمیں حاصل ہو چکے ہیں اب ان مالوں کومہا جرین اور انصار میں تقتیم کردیا جائے اور مہا جرین کواسی طرح آپ کے مکانوں اور جائیدادوں میں محنت مزدوری کے لئے چھوڑ دیا جائے؟ اس سلسلہ میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ بین کر انصار کے دوسر دار حضرت سعد ابن عبادہ اور حضرت سعد ابن عبادہ اور حضرت سعد ابن عبادہ اور حضرت معد ابن عبادہ اور منہوں نے ایک ہی بات فرمائی کہ یا رسول اللہ ملے ہماری تو بیرائے ہے کہ بیسارے مال و جائیدادہارے مہا جربھائیوں میں تقسیم کردیئے جائیں اوروہ پھر بھی ہمارے گھروں میں بدستور رہیں۔ ان سرداروں کی باتیں من کر جائی اور انہوں نے بیک آواز کہا کہ ہم اس فیلے پرداضی اورخش ہیں۔

نی کریم علیہ نے انسار مدینہ کے اس عظیم جذب کوسنا توب ساختدان انسار مدینہ کے لئے بہت می دعائیں فرمائیں۔
اس فیلے کے بعد آپ نے صرف دوانساری صحابہ معظرت ابود جانہ اور حضرت کہل بن حنیف کو اور ایک روایت کے مطابق حضرت حارث ابن الصمہ کو ان کی بے انتہا غربت کی وجہ سے حصہ دیا (ابن ہشام) اور باقی تمام مال کا بڑا حصہ مہاجرین میں تقسیم فرما دیا گیا۔

سورة الحشركي ان آيات ميں چند بہت ہى بنيادى باتنى ارشادفر مادى بين جن كى تفصيل يہ ہے

(۱) دین اسلام نے معیشت کے ایسے منصفانہ اصول مقرر فرمائے ہیں جن میں دولت کی تقسیم میں عدل وانصاف کو بنیاد بنایا گیا ہے تا کہ معاشرے کے چند مال داروں اور دولت مندوں میں ساری دولت گھوئی ندر ہے جس سے غریب اورامیر کے دوایسے طبقے پیدا ہوجا کیں جس میں غریب تواپی محنت مزدوری کے باوجود اپنے لئے اوراپنے بال بچوں کے لئے راحت کے ہر سامان سے محروم ہوکرروٹی کے دوکھڑوں کے لئے ترس جائے اوراس پر زندگی ایک ایسا ہو جو بن جائے جس میں اسے سانس لیناد شوار ہوجائے لئے ن دوسری طرف بچھ مال دار معاشرہ کے اس طرح ٹھیکیدار اور اجارہ دار بن جا ئیں کہ ریاست، سیاست، صحافت،

معاشرت،معیشت، تہذیب وتدن اور مال و دولت کے تمام ذرائع ان کے غلام بن کررہ جائیں اور زندگی کا کوئی شعبہ ان کی اجارہ داری سے خالی ندر ہے۔امیر ہرروز امیر تربنآ چلا جائے اورغریب ہرروزغریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے۔

چونکہ دین اسلام کے اصولوں میں جراور زبردئ نہیں ہے اس لئے اس نے ایسے طریقے متعین کر دیئے ہیں کہ دولت مندوں کی دولت کا بہاؤ غریوں کی طرف اور شہر میں رہنے والے صاحب حیثیت لوگوں کی دولت دیباتوں کی طرف بہنے گئے چنانچے ذکو قوصد قات کوعبادت کا درجہ دیا گیا اور اور نفلی صدقات کی جگہ جگہ رغبت دلائی گئی۔

قرض داروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کو سہوتیں دینے کا حکم دیا گیا۔

سود کے لین دین کوطعی حرام قرار دیا گیا۔

ذخیرہاندوزی کی ممانعت کی گئی۔

مختف غلطیوں کی معافی کے لئے کفارہ لازم کیا گیا۔

میراث کی تقسیم اور وصیت کے احکامات دیئے گئے تا کہ مرنے والے کا مال اور اس کی دولت و جائیداد زیادہ وسیع دائر ہے میں تھیل جائے۔

بخل، تنجوی ، تنگ د لی اور تنگ نظری کی مذمت اور سخاوت و فیاضی کواخلاق کا اعلیٰ ترین مقام عطا کیا گیا۔

جائز طریقے پر مانگنے والوں، مسافروں، نا دانوں اور محروم رہ جانے والوں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کا تھم دیا گیا کہ مال دار مجبوروں کو بھیک سجھ کرنددے بلکہ اس کوان کا ایک حق سجھ کرا دا کرے۔

حکومت کے پاس بیت المال میں ٹمس اور فے کی جوبھی رقم جمع ہوجائے اس کومعاشرہ کے غریب اور بدحال لوگوں کی خوش حالی برصرف کیا جائے۔

نی کریم ﷺ کی بے شاراحادیث میں بخل اور کنجوی کوقابل ملامت اور فیاضی وسخاوت اور معاشرہ کے غریبوں کے لئے فرض شنای کی عادت کو بہت پسند کیا گیا۔ جولوگ تنگ دل، تنگ نظر، کم ظرف، دل کے چھوٹے اور زر پرست ہوتے ہیں ان کو معاشرہ کا ایک ایسا کینسرقر اردیا گیا جو آہتہ آہتہ پورے انسانی معاشرہ کوتباہ و برباد کرے رکھ دیتا ہے۔

حضرت جابر بن عبداللہ اللہ علیہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا فیج ( بخل ، تبوس اور کوتاہ نظری ) سے بچو کیونکہ اس عادت نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک وہر باد کیا ہے۔ جس نے انہیں ایک دوسرے کے خون بہانے ایک دوسرے کی حرمت کوحلال جانے پراکسایا۔ ان کوظلم وزیادتی پر نہ صرف آمادہ کیا بلکہ انہوں نے ظلم وستم کئے فیق و فجو راور قطع رحی میں

ہتلا ہوئے اورانہوں نے (صلدرحی کے بجائے )قطع رحی کی۔(مسلم۔ بیبق)۔ نبی اکرم ﷺ نے یہ بھی فرمادیا ہے کہ ایمان اور فیح ( بخل ، کنجوی اورزریریتی )ایک دل میں جمع نہیں ہوسکتے۔(نسائی۔ بیبقی )

(۲)۔ نبی کریم علی کے بعد یہی سارے اختیارات جو مال غنیمت اور مال نے سے متعلق ہیں اور آپ کو پوری طرح حاصل ہے اس کے انتظامی اختیارات خلفاء راشدین اور ان کے بعد آنے والے خلفاء کی طرف نتقل ہو گئے ہیں۔ اب جب بھی ایسے حالات پیش آئیں اور مال فے حاصل ہوں تو آپ میں کے خلفاء اپنے اختیارات کو استعمال کریں گے۔ وہ چاہیں تو مال فے کوتمام مسلمانوں کے مفاد میں روک لیں، بیت المال میں جمع رکھیں کسی کو پچھودیں یا نددیں، عام مسلمانوں کی فلاح و بہود جن کاموں سے متعلق ہے اس میں خرچ کردیں اور جیسے تھم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔

مال غنیمت کے مس اور مال نے کے سور وَ انفال اور سور وَ حشر میں پانچی مصرف بیان کئے گئے ہیں۔رسول ،رشتہ دار ، پیتیم ، مسکین اور مسافر نے میں بھی بہی مصارف ہیں اور مال نے کے بھی۔بس یہاں میفر مادیا گیا کہ مال نے کی تقسیم کا بوراحق صرف رسول اللہ علیہ کو حاصل ہے۔

آپ تھا گائی تھا آپ تھا کے وصال کے بعداب آپ تھا کا حصد توخم ہو چکا ہے کیونکہ یہ آپ تھا گائی تھا آپ تھا کی وراشت نہیں محتی کہ جو آپ تھا کی اولا دوں کی طرف نعقل ہوجاتی ۔ اس نسبت سے ذوی القربی یعنی رشتہ داروں کا حق تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ البتہ حضورا کرم تھا تھا کے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات کو اور لوگوں سے پہلے پورا کیا جانا چا ہے کیونکہ رسول اللہ تھا کے کر شتہ داروں میں جو شتہ داروں پرزکوۃ وصد قات لینا حرام ہے۔

(۳)۔ان آیات میں تیسرااصول یہ بیان فرمایا گیاہے کہ''رسول تہمیں جو پچھ دیدیں وہ لے لواور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ''۔اگر چہ یہ آئی ہے کین اس کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آئی ہے لیکن اس کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ بھاتے جو پچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کے تکم سے فرماتے ہیں لہذا آپ بھاتے جس چیز اور جس کام کے کرنے کا تکم دیدیں اس کواسی طرح کیا جائے اور جس سے دکنے کا اشارہ کریں اس سے رک جانا ہی سب سے بڑی سعادت ہے۔

چنانچہ ذخیرہ احادیث کواگر دیکھاجائے تو اس میں سیکروں ، ہزاروں ایسی حدیثیں ملیں گی جن میں آپ ہے ہے۔ امت کو احکامت عطافر مائے ہیں جن کی تغیل کرنا اصل دین ہے۔ دراصل جو محفی رسول اللہ تھا گئے کے احکامات کو اہمیت نہ دیتا ہواوروہ ذخیرہ احادیث جس پر امت کے علاء ،محدثین ،مفسرین اور فقہاء نے بے مثال محنتیں کر کے ہم تک پہنچایا ہے اس کا انکار اور اس کو مجمی سازش قرار دینے والاروح اسلام کا انکار کرنے والا ،خود دشمنان اسلام کی سازشوں کا شکار ہے۔

# اَلُمْرِّرَاكَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا

يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اهْلِ الْحِتْفِ لَإِنْ أنجرج تُعُركن في مَعَكُمُ وَلا نُطِيعُ فِيكُمُ أَحَدًا أَبَدًا لَوَإِنْ فُوْتِلْتُمْ لِنَنْصُرِ تُكُمْ واللهُ يَشْهَدُ النَّهُمْ لَكُدِبُونَ ۞ لَبِنَ أُخْرِجُوا كَيْخُرْجُونَ مُعَهُمْ وَلَئِنْ قُوْتِلُوا لاينْصُرُونَهُمْ وَكِينَ نَصَرُوهُمْ كَيُولِنَّ الْاَدْ بَارَ فَنُعَرِّلُا يُنْصَرُونَ ۞ لَكَنْتُمْ الشَّدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِن اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ® لايقاتِلُونكُمْرَجَمِيْعًا إلَّافِي قُرِّي مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِنْ وَمَ آءِ جُدُرِ بِأَسْهُ مُربَيْنَهُمُ شَدِيدٌ تُحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بَهُمُ شَتَّىٰ ذٰلِكَ بِٱنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُوْنَ ۞ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ امْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيُعُرُ الشَّهُ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِٱلْإِنْسَانِ ٱلْفُرُّ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنَّ بَرِئَ عُرِينًا مِنْكَ إِنَّ آخَافُ اللهَ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَّ النَّهُمُ الْفَارِخَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزْوُ الظّلِمِينَ ١٠

#### ترجمه: آیت نمبراا تا ۱۷

اور (اے نی ﷺ) آپ نے ان (منافقین) کو دیکھا جو اپنے اہل کتاب بھائیوں (بنوفقین) کو دیکھا جو اپنے اہل کتاب بھائیوں (بنوفقیر) سے یہ کہتے ہیں کہ اگرتم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ بی نکلیں گے اور ہم تمہاری مددکریں گے اور اللہ معاملہ میں کسی کی بات نہ سنیں گے۔ اور اگرتم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مددکریں گے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ (منافق) جھوٹے ہیں۔

البتہ اگروہ (گھروں سے) نکالے گئے توبیان کے ساتھ نہ نگلیں گے اور اگر جنگ چھڑگئ تو بیان کی مدونہ کرسکیں گے۔ اور اگروہ ان کی مدوکریں گئے تو پیشے دکھا کر بھا گیں گے اور پھران کی کوئی مدونہ کی جائے گی۔ اور یقینا تمہارارعب ان (منافقین) کے دلوں میں جس طرح اللہ (کاخوف ہونا چاہیے تھا) اس سے بھی زیادہ خوف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیلوگ سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ وہ تم سے (جتھا بنا کر) بھی نہیں لڑ سکتے سوائے اس کے کہ قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ میں ہوکر لڑیں۔ درحقیقت ان کے آپس میں شدیدا ختلا فات ہیں۔ (اے خاطب) تو انہیں متحدوث قتی خیال کرتا ہے حالا نکہ ان کے دل (آپس میں) پھٹے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل وقہم نہیں رکھتے۔ ان (بنونضیر کی) مثال ان (قوموں) جیسی ہے جو ذرا ہی دیر پہلے گذر کی جو تئی سزاکا مزہ چکھ بھے ہیں۔ اور ان کے لئے شخت سزا ہے۔

ان کی مثال اس شیطان جیسی ہے جوآ دمی سے کہتا ہے کہ تو کا فر ہوجا۔ پھر جب وہ کفر کرتا ہوں۔ پھر جب وہ کفر کرتا ہوں۔ پھر جب کہتا ہے کہ بتا ہے کہ بیل بھوں۔ پھر دونوں (شیطانوں اورانسانوں) کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ایک الی جہنم میں پہنچائے جا کمیں گے جہاں انہیں ہمیشدر ہنا ہے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔

لغات القرآن آيت نبرااتا ١

انہوں نے دھوکہ دیا

نَافَقُوُا

| گواہی دیتاہے     | يَشُهَدُ          |
|------------------|-------------------|
| وارخوف           | رَهُبَةٌ          |
| وه جھتے نہیں ہیں | لَا يَفُقَهُو ٰنَ |
| بستياں           | قُر يُ (قَرُيَةٌ) |
| فلعدبند          | مُحَصَّنَةٌ       |
| د يوارين         | جُدُرٌ (جِدَارٌ)  |
| سختى۔جنگ         | بَأُسٌ            |
| تو گمان کرتا ہے  | تُحُسَبُ          |
| الگالگ           | شتی               |

## تشریخ: آیت نمبراا تا ۷

نے تقریباً تین ہزار صحابہ کو لے کراس قدر تیزی سے بونفیر کے قلعوں کو گھیر لیا کہ وہ قلعوں میں بند ہوکر اہل ایمان پرصرف تیراور پھر برساتے رہے۔ آپ تھا نے گھیرا نگ کردیا اور کوئی خاص جنگی کاروائی نہیں کی ۔عبداللہ ابن ابی اور بونفیر کا کوئی حلیف ان کی مدد کرنے کے لئے نہیں آیا۔ طویل محاصرہ اور کسی طرف سے کسی طرح کی امداد نہ آنے پر آخر کار بونفیر نے سلح کی چیش کش کردی جسے آپ تھا تھا وہ لے جانے کی پیش کش کردی جسے آپ تھا تھا وہ لے جانے کی اور نہ دیری۔ اس طرح چند ہی دنوں میں بغیر کسی جنگ کے بونفیر کوسر پر پاؤں رکھ کر بھا گنا پڑا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے زیر مطالعہ آیات کونازل فرمایا۔

ارشاد ہے کہ اے نبی تھا اگر آپ نے ان منافقین کو دیکھا جنہوں نے کا فراہل کتاب ہے کہا اگر تہیں نکالا ایر ہم تہارے ساتھ لکیں گے اور ہم تہارے مقابلے میں کی کی بات نہ سنیں گے۔ جنگ ہونے کی صورت میں ہم تہارے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا کہ اللہ گواہ ہے بید قطعاً جموٹے لوگ ہیں۔ اگر یہ (بنونفیر) نکالے گئے تو یہ ہرگز ان تہارے ساتھ نہ لکیں گے۔ فرمایا کہ اللہ گواہ ہے بید قطعاً جموٹے لوگ ہیں۔ اگر جب کی ان کی مد دنہ کی جائے گی اور اگر جنگ ہوئی اور انہوں نے بھی مدد کرنے کو کوشش کی تو یہ سب پیٹھ دکھا کر بھا گیں گے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے اگر جنگ ہوئی اور انہوں نے بھی مدد کرنے کی کوشش کی تو یہ سب پیٹھ دکھا کر بھا گیں گے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہب منافق ہیں جو کی سامنے آکر مقال اللہ سے تو نہیں ڈرتے لیکن تہارا رعب ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ سب منافق ہیں ہوگری یا دیواروں کے پیٹھے سے تم پر حملے کریں گے۔ فرمایا کہ شاب نہیں ہے بلکہ ان کے دل تو خود ایک دوسرے سے پیٹے فرمایا کہ شاب کہ ایس متحد وشفق ہیں ایسانہیں ہے بلکہ ان کے دل تو خود ایک دوسرے سے پیٹے فرمایا کہ شاب کو ان انجا م بھی در در تاک ہی ہے۔ اکسانے والے کی مثال تو اس شیطان جیسی ہے جو آ دمی کو کم فرح ہیں جو ان سے بھی ہی در در تاک ہی ہے۔ اکسانے والے کی مثال تو اس شیطان جیسی ہے جو آ دمی کو کھر پر آمادہ کرتا ہے اور جب آ دی کفر کرنے لگتا ہے تو شیطان چیٹھ دکھا کر بھا گتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل میں جمی تو سے شیطانوں اور انسانوں) کا انجا م ایک ایس جبنم ہے۔ انسانہ نے شیطانوں اور انسانوں) کا انجا م ایک ایس جبنم ہے۔ فرم سے بیشہ رہیں ہے۔ اور خس شی یہ بیشہ رہیں گے۔ اور خالموں کی بہی میں اور انسانوں) کا انجا م ایک ایس ہے۔ فرم سے بیشہ رہیں گے۔ اور خالموں کی بہی میں اور انسانوں کا انجام ایک ایسانوں ہے۔ اس سے بیشہ رہیں گئی ہے۔ اور خالموں کی بہی میں اور انسانوں کا انجام ایک ایسانوں ہے۔ اس سے جس سے بیشہ رہیں گئی ہے۔ اور خالموں کی بہی ہوں ہے۔ اس سے بیشہ در ہیں گئی ہے۔ اس سے بیشہ رہیں گئی ہے۔ اور خالموں کی بی سے بیشہ رہا ہے۔ اس سے بیشہ کی ہوں ہے۔ اس سے بیک ہوں ہے۔ اس سے بیشہ کی ہوں ہے۔ اس سے بیشہ کی ہونے کے اور خالموں کی بی ہوں ہے۔ اس سے بیک ہوں کی ہو سے بیک ہو کی ہوں ہوں کی ہوں ہے۔ اس سے بیک ہونے کی ہونے کو بیک ہوں کی بی ہوں ہوں ہے کی ہونے کی

# كَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوااتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ \* وَاتَّقُوا اللهَ \* إِنَّ اللهَ حَبِيْرٍ \* وَاتَّقُوا اللهَ \* إِنَّ اللهَ حَبِيْرٍ

بِمَاتَعُمَلُوْنَ ﴿ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسُهُمْ اَنْفُسَهُمْ الولاك هُمُ الْفيسُقُون ® لايستوى اصلب النَّارِوَاصَحْبُ الْجُنَّةِ أَصْعِبُ الْجُنَّةِ هُمُ الْفَالِبِرُوْنَ ٠ كَوْ آنْزَلْنَاهٰذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَآيْتَ لَا خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْسَيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْكِمْثَالُ نَضْرِيُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيتَفَكُّرُونَ ®هُوَاللهُ الَّذِي لَاللهُ الكَّهُوَّ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مُوَالرَّحْمِنُ الرَّحِيْمُ ® هُوَاللهُ الَّذِي لِكَالِدَ إِلَّاهُوَّ ٱلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزِ الْجَبَّارُ الْمُتَّكِّيرٌ سُبْحْنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْكَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْرَضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ الْعَرِيْدُ الْحَكِيْمُ

## ترجمه: آیت نمبر ۱۸ تا۲۲

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو۔ اور ہرایک کواس بات پرغور کرنا چاہیے کہ اس نے کل (قیامت) کے لئے کیا آ گے بھیجا ہے۔ اور اللہ ہے ڈرو۔ بے شکتم جو پچھ کرتے ہواس کی اللہ کو خبر ہے۔ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق اور نا فر مان ہیں۔ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں کیونکہ جو اہل جنت ہیں وہ کی کامیاب ہونے والے ہیں اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو (اے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو (اے

خاطب) تو دیکھنا کہ وہ (پہاڑ) اللہ کے خوف (اور دہشت) سے دب جاتا (اس کے کلڑ ہے اڑ جاتے) اور ہم لوگوں کے لئے ان مثالوں کواس لئے بیان کررہے ہیں تا کہ غور وفکر کریں۔ اللہ وہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔وہ کھلے ہوئے اور چھے ہوئے دونوں کا جانے والا ہے وہ ہے حدم ہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

الله وہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ بادشاہ ہے۔ ہرعیب سے پاک ذات ہے،
امن دینے والا ، تلہبانی کرنے والا ، تمام قوتوں کا مالک ، نہایت زبر دست ، بڑی عظمت والا ، اوراس
کی ذات ان تمام چیز وں سے پاک ہے جنہیں بیلوگ اس کا شریک تھہراتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو
پیدا کرنے والا ، ایجاد کرنے والا ، صورت بنانے والا سارے اجھے نام اسی کے ہیں۔ جو پھھ
آسانوں اور زمین میں ہے وہ اس کی تنبیع کرتا ہے۔ وہ زبر دست حکمت والا ہے۔

#### لغات القرآن آیت نبر۲۱۸ ۲۳۲

| وَ لُتَنْظُرُ   | . اورد کھنا چاہیے     |
|-----------------|-----------------------|
| غَدًا           | آئندہ مجے۔آنے والا دن |
| نَسُوُا         | انہوں نے بھلادیا      |
| كا يَسْتَوِئَ   | برارنہیں ہے           |
| <b>خَاشِعًا</b> | دب جانے والا          |
| مُتَصَدِّعًا    | بھٹ جانے والا         |
| <b>خَشْيَة</b>  | خوف فر                |
| اَلْقُدُّوسُ    | ہرایک عیب سے پاک      |
| اَلسَّلامُ      | هرطرح لمحفوظ          |
| اَلُمُوْمِنُ    | امن دینے والا         |

اَلُمُهَيْمِنُ پناه دين والا - جَعَ كرنے والا الله الله الله والا أَلُبَادِئُ الله الله والا الله والا الله الله والا الله والا

## تشریح: آیت نمبر ۱۸ تا ۲۲

ان آیات میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مومنو! تم ہمیشہ اللہ ہی ہے ڈرداوراس بات پر نظررکھوکہ تم نے اپنے کل کے لئے آگے کیا بھیجا ہے۔ ای ایک اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے جو تہمارے ہرکام سے واقف ہے۔ فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہوجا تا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی آئیس بھلادیا (محروم کردیا)۔ ان فاسقین کا انجام تو جہنم ہے۔ جہنم میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کے سال اور برابر کسے ہوسکتے ہیں؟ کیونکہ جنت میں جانے والے تو کامیاب وہامراد ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن ایک الی کتاب ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتاردیتے تو وہ بھی اللہ کے خوف سے دب جاتا اور بھٹ پڑتا۔ یعنی تمہارے دل کسے ہیں کہ قرآن کریم کوئن کرتمہارے دلوں پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ فرمایا کہ یہ مثالیں ہم نے اس لئے بیان کی ہیں تا کہ وہ اپنے حال پرغور وگرکر سکیں۔

جس اللہ نے اس قر آن کو نازل کیا ہے اس کی شان ہے ہے کہ اس کے سواکوئی دوسرامعبود نہیں ہے موجوداور غائب کا جانے والا ، بڑا مہر بان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہی وہ معبود ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے ، وہ با دشاہ ہے ، محتر م و مقدس بے عیب ذات ہے ، سب کوسلامتی اور امن دینے والا ، تگہبانی کرنے والا ، سب پر غالب ، اپنے تھم کو پوری طاقت وقوت مقدس بے عیب ذات ہے ، سب کوسلامتی اور امن دینے والا ، تگہبانی کرنے والا ، سب پر غالب ، اپنے تھم کو پوری طاقت وقوت سے نافذ کرنے والا ، بڑی عظمت والا ہے۔ اس کی ذات پاک بے عیب ہاس کے ساتھ وہ جن کو شریک کرتے ہیں وہ ان سے اعلی وافعنل ہے۔ وہ اللہ بی اور آسانوں میں جو بھی مخلوق ہے وہ سب اس کی حمد وثنا کر رہی ہے۔ وہی زبر دست اور ہر جیسے اس کے بہترین نام ہیں ، زمین اور آسانوں میں جو بھی مخلوق ہے وہ سب اس کی حمد وثنا کر رہی ہے۔ وہی زبر دست اور ہر چین کی حکمت سے واقف ہے۔

# پاره نمبر۲۸ قرسمح اللی

سورة نمبر ۲۰ المنتجناتا

• تعارف • ترجمه • لغت • تشرت

|   | - |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | · |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

# تعارف سورةُ المتحد

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحْفِيمِ

ان آیات کے خلاصے سے پہلے ایک واقعہ کو سجھنا ضروری ہے تا کہ بات یوری طرح سجھ میں آجائے۔

صلح حدیدیا کے معاہدے کی کفار مکہ کی طرف سے جب مسلسل خلاف ورزیاں ہوتی چلی محكين تورسول الله على في ان يرحمله كرن كا فيصله كرك تياريان شروع كردير -آب على جب بھی کمی مہم پرتشریف لے جاتے تو سوائے چند مخصوص لوگوں کے کسی کوایے ارادے سے مطلع ندفر ماتے۔اس موقع پر بھی آپ تھ نے سوائے چند مخصوص اصحاب کے کسی کو این ارادےاور پروگرام ہے مطلع نہ کیا تھا۔ خاموثی اور نہایت احتیاط سے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔اسی دوران مکمعظمہ سے بی عبدالمطلب کی ایک غلام عورت جس نے آزاد ہونے ك بعدگانے بجانے كاپيشافتيار كرايا تعاده حالات سے تك آكرآب على كے ياس مديند منوره سمی مالی امداد کے لیے پینی آپ تھا نے بی عبدالمطلب سے اپیل کر کے اس کی مدد کرا دى ـ جب وه مكه كرمه جائے كى توبدرى صحابى حضرت حاطب ابن ابى بلتعد نے اسے سرداران مکہ کے نام ایک خط دیا اور کہا کہ بیخط چیکے سے مکہ کے سرداروں تک پہنچادینا اور کس سے اس کا ذکر نہ کرنا۔اسے راز داری کے لیے دس دیناربھی دیدیئے۔ابھی وہ مدینہ سے روا نہ ہو کی تھی کہ اللہ نے وی کے ذریعہ بنی کریم تھا کو اس سے مطلع فر ما دیا۔ آپ نے حضرت علی ،حضرت زبیرا و رحضرت مقداد این اسود کواس عورت کے پیچیے بھیجا۔ پچھ دور پر وہ عورت مل میں ان صحابہ نے کہا کہ جو خطاتم لے کر جارہی ہووہ ہمیں دیدو۔ پہلے تو اس نے ا نکار کیالیکن جب اس کوهمکی دی گئ تواس نے وہ خط نکال کرمحابہ کرام کے حوالے کر دیا۔اس خط کو صحابہ نے نبی کریم سے کے کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس خط میں حضرت حاطب نے سرداران مکہ کواس بات کی خبر دی تھی کہ بہت جلد رسول اللہ تھے تم برحملہ کرنے کی تیاری

| 60          | سورة نمبر    |
|-------------|--------------|
| . 2         | کل رکوع      |
| 13          | آيات         |
| 370         | الفاظ وكلمات |
| 1593        | حروف         |
| مديبنهمنوره | مقام نزول    |
|             |              |

اللدتعالى نے اصحاب بدر کواتن عظمت عطا فرمائی ہے کہ ان کی بڑی ہے بری غلطیاں بھی معان کی جاسکتی ہیں۔ چنانچہ جب حضرت حاطب ابن الى بلتعة ہے ایک سخت قصور ہوا تو حضرت عمر في عرض كيايا رسول التسطيخ اگرآپ کی اجازت ہوتو میں اس کی گردن اڑا دوں تو نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا حضرت حاطب ؓ نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے ۔ حمہیں کیا خبر ہو سكتاب الله نے الل بدر كوملا حظه فرما كر فيعله فرماديا هوكهتم خواه فيجيرنجي کرومیں نے حمہیں معاف کر دیا۔ بہ س کر حضرت عمر فارد ق رویزے اور انہوں نے کہااللہ اوراس کارسول ہی سب چھھانے ہیں۔

کررہے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے جب حضرت حاطبؓ سے یو چھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول انٹیاﷺ **میری والدہ، بھائی ا**ور نیچے

مکہ میں ہیں اور میں قریش کے قبیلے کا آ دمی نہیں ہوں۔ جب وقت پڑے گا تو جن کے اہل وعیال مکہ میں رہ گئے ہیں ان کوتو ان کے قبیلے والے بچالیں گے مجھے کوئی قبیلہ پچانے والا نہ ہوگا۔ میں نے قریش پراحسان رکھنے کے لیے یہ خط کھا تا کہ وہ میرے اہل وعیال کا خیال رکھیں اوران کی حفاظت کریں۔

یہ ن کر نمی کے کہ کہ ایک کے مایا کہ حاطب نے کی بات کی ہے لینی بیسب کھ کرنے میں وہ اسلام سے منکر نہیں ہوئے انہوں نے محض اپنے گھر والوں کی خاطر ایسا قدم اٹھایا۔
سورۃ الممتحنہ میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مومنو! اگرتم میری رضا و
خوشنودی کے لیے اپنے گھر بار کوچھوڑ کر نکلے ہوتو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔
تم تو ان سے مجت کا ظہار کرتے ہوگر انہوں نے تو اس بچائی کا ہی انکار کر دیا ہے جس سے اللہ
نے تہمیں نواز اہے۔ رسول اللہ عظیم کھوڑ نے پر
مجور کر دیا تھا کہ تم اس اللہ پر ایمان لے آئے ہوجو تہمار ارب ہے۔ یہ قطعاً مناسب نہیں ہے

آج بھی اگر کی سے بیعت کی جائے تواس کی بپی شرطیں رکھی جا ئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے اورا پنی اولا دکوئل نہ کریں گے۔ اور وہ معروف چیزوں میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کریں گے۔ اگر کوئی ان شرائط کو مانتا ہے تواس سے بیعت لی جا سکتی ہے۔ آخر میں اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے تا کہ اللہ اس کے پچھلے گنا ہوں کومعاف فرمادیں۔

کہتم چھپا کران کودوئت کے پیغام بھیجو۔ ہرا یک کو یا در کھنا جا ہے کہتم نے جس کام کوجھپ کریا کھل کر کیا اسے اللہ پوری طرح جانتا ہے۔ جو مخص تم میں سے کوئی ایسا کام کرے گا تو بیا ایک راستہ سے بھٹک جانے کی بات ہوگی۔

فرمایا کہ ان کافروں کا بیرحال ہے کہ اگروہ آج تم پر قابو پالیں تو نصرف تم سے دشمی نکالیں گے بلکہ تمہیں ہاتھ اور زبان سے تکلیفیں پہنچا میں گے۔ وہ تو بہ چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ کیکن یا در کھو قیامت کے اس دن تمباری رشتہ داریاں اور تمباری اولا دیں تمبارے برفعل کو اچھی طرح جانتا ہے تمبارے اولا دیں تمبارے برفعل کو اچھی طرح جانتا ہے تمبارے لیے حضرت ابرا جیم اوران کے ساتھیوں کی زندگی ایک بہترین نمونہ اور مثال ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جم تم سے اور تمبارے ان من گھڑت معبودوں سے نفرت کرتے ہیں جنہیں تم نے اللہ کی عبادت اور بندگی میں تثریک کررکھا ہے۔ تمبارے اور تمارے درمیان بھیشے کی دشمی بخالفت اور عداوت ہی کیوں نہ ہو جب تک اللہ پر ایمان ندلاؤ کے جم تم سے الگ رہیں گے۔ حضرت ابرا جیم کو جب تک معلوم نہ قانہوں نے اپ والد سے بیزاری کا اظہار کر دیا تو یہ واقعہ اس سے مشتی ہے۔ فرمایا کہ حضرت کرا جیم نہد دیا تھا کہ بیں آپ کے لیے دعائے مغفرت کر والد اس اقدام سے بیزاری کا اظہار کر دیا تو یہ واقعہ اس سے مشتی ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابرا جیم یہ دوردگار جم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں کے ونکہ جمیں آپ ابرا جیم یہ دوردگار جم آپ کی ورددگار جمیں کا فروں کے لیے فتنہ نہ بناد سے گھا، تماری مغفرت فرماد سے جیا اوران کے مائے والوں کی روش زندگی تمبارے لیے اور ہراس شخص تی باس بیٹ کرآنا ہے۔ اے تمارے پروردگار جمیں کا فروں کے لیے فتنہ نہ بناد سے گھا، تماری مغفرت فرماد سے جواللہ اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ اگر کوئی اس سے منہ پھرتا ہے والہ اس تیاز آپ کے لیے بہترین نمونہ زندگی ہے جواللہ اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ اگر کوئی اس سے منہ پھرتا ہے والہ اس کے دنیاز دیا در اور کی اس سے منہ پھرتا ہے تو اللہ بیاز

اورتمام تعریفوں کاحق دارہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ

(۱) یہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان الفت ومحبت پیدا کردے جوتم سے آج دشمنی کردہے ہیں وہ اللہ ہرچیز پر قدرت رکھنے والا ہمغفرت کرنے والانہایت مہربان ہے۔

رع) فرمایا کہ اللہ تہمیں اس بات سے نہیں روکتا کہتم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا معاملہ کروجن لوگوں نے تم سے دین کے معاطع میں جنگ نہیں کی اور نہ تہمیں تمہارے گھروں سے نکالنے میں کسی طرح کی مدد کی۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پند کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تہمیں ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاطع میں جنگ کی تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے پرمجبور کیا اور اس سلسلہ میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ ان ظالموں سے بیجنے کی ضرورت ہے۔

(۳) فرمایا کہ اے ایمان والو! جب مومن عورتیں ( مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ) ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کواچھی طرح جانچ لو۔ ویسے اللہ تو ہرا یک کے حقیقت ایمان سے واقف ہے۔ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کے حوالے نہ کرو۔ کیونکہ وہ کا فروں کے لیے اور کا فران کے لیے حلال نہیں ہیں۔ سرمتماہ :

مهرك متعلق فرمايا؛

ان کے کافرشو ہروں نے جومہران کودیئے تھے وہ انہیں واپس کردو۔ان سے اگرتم نکاح کرنا چاہتے ہوتو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے آ

ہ اورتم خود بھی ایسی عورتوں کواپنے نکاح میں نہ رکھو جو کا فر ہیں۔ جومبرتم نے اپنی کا فریو یوں کو دیئے تھے وہتم ان سے واپس مانگ لواور جومبر کا فروں نے اپنی مسلمان ہیو یوں کو دیئے تھے وہ انہیں واپس مانگ لیں۔ بیراللّٰد کا حکم ہے وہ اللّٰہ جو ہر بات کی ہر حکمت کوجا نتا ہے۔

ہے اورا گرتمہاری کافر بیو یوں کے مہروں میں سے پچھتہ ہیں کفار سے واپس نہ طے اور پھرتمہارانمبر آ جائے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھررہ گئی ہیں ان کواتنی قم ادا کر دوجوان کے دیئے ہوئے مہروں کے برابرہو۔اس اللہ سے ڈرتے رہوجس پرایمان لائے ہو۔

(۲) نی کر بم میلائیکہ خوال کر ترجہ برفرال جہرہ وی تس آپہ میلائیکہ کریاں ہو ہو کر گر گر گرائیکی اور وو

(۲) نی کریم سے کے لیے آئیں اور وہ اللہ کے اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ جب وہ عور تیں آپ سے کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں اور وہ اس بات کا عہد کریں کہ ، وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کریں گی ، چوری نہ کریں گی ، زنا نہ کریں گی ، اپنی اولا د کو آل نہ کریں گی ، اپنی اور کسی معروف بات میں نا فر مانی نہ کریں گی تو آپ سے اس سے بیعت لیے ہوئے ۔ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ بے شک اللہ مغفرت کرنے والا ہے۔

آخر میں ایک مرتبہ پھرارشادفر مایا گیا کہتم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤجن پراللہ نے غضب نازل کیا ہے جوآخرت سے اس طرح مایوں ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر (اللہ کی رحمت سے ) مایوں ہیں۔

## و سُورَة المُهْتَجِنَاتا

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَّ

لَا يُعْاللَّا فِي الْمَنْوُ الْاتْتَخِذُو اعْدُونَ وَعُدُوَّكُمُ وَلِياءَ تُلْقُونَ اليهم بالمودة وقد كفروا بملجاء كمرمن المق يخرجون الرسول وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرْجَتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مُرْضَانِي تُسِرُون إليهِمْ بِالْمُودَةِ فَعَ كَاكُ مُومِا أَخْفَيْتُمْ وَمُ ٱ اَعْلَنْتُمْ وَمُنْ يَفْعُلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءُ السَّبِيْلِ ١ إِنْ يَّتْقَفُوكُمْ لِكُوْنُو الكُمْ اعْدَاءُ وَكِيْسُطُوۤ الكَمْرَ ايْدِيهُمْ وَالْسِنَهُمْ ؠؚٵۺؙۏٙءؚۅؘۅڎؙؙۉٳڵۅٛؾؙڴڣ۠ۯۅٛڹ۞ڶڹۛؾڹٛڣؘۘۼڴڡٝٳۯڿٵڡؙڴۄ۫ۅؘڵٳٲۊڵۮڴڗٞ يُوْمَ الْقِيمَ وَ يُفْصِلُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ بُصِيْنَ قَدْكَانَتُ لَكُرُالْمُوةٌ حَسَنَةٌ فِي ابْرِهِيْمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا برع والمنكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدابيننا وَيَنِينَكُمُ الْعَكَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ابَدَّاحَتَّى ثُوْمِنُو إِبِاللَّهِ وَحُدَةً إِلَّا قُولَ إِبْرَهِيْمَ لِآبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكُومَا آمُلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءً لِينَا عَلَيْكَ تَوكَلُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ فَ رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفُرُوا وَاغْفِرْلِنَا رَبِّنَا وَإِنَّكَ انْتَ

# الْعَزِيْزُالْحُكِيْمُ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِيهِمُ اللَّهُ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُواالله وَالْيُومَ الْإِخِرُ وَمَنْ يَتُولَ فَإِنَّ الله هُوالْغَنِيُّ الْحِمَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَيْدُ الْحَمَيْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### ترجمه: آيت نمبرا تا ٢

اے ایمان والوائم میرے اور اپنے دشمنوں کودوست نہ بناؤ کہم ان کودوست کے پیغام بھیخے لگو۔ حالانکہ جو دین تمہارے پاس آیا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ رسول ﷺ کو اور تمہیں صرف اس لئے (تمہارے گھروں ہے) نکال چکے ہیں کہتم اس اللہ پرایمان لے آئے ہوجوتمہارا پروردگار ہے۔ (اے مومنو!) اگرتم میرے رائے میں جہاد کرنے کے لئے نکلے ہواور میری رضامندی چاہتے ہوتوتم ان کودوسی کے پیغام نہ بھیجو۔ حالانکہتم جو کچھ چھیا کرکرتے ہو یا تھلم کھلا کرتے ہواہے میں خوب جانتا ہوں۔اورتم میں سے جوبھی ایسا کرے گاتو (اس بات کواچھی طرح جان لے کہ )وہ سید ھےراہتے سے بھٹک گیاہے۔اگروہ ( کافر)تم پر ( کسی طرح) قابو پالیں تو وہ دشمنی براتر آئیں گے اور تمہارے اوپر برائی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کریں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ( کسی طرح )تم کا فربن جاؤ۔ (یادر کھو ) قیامت کے دن نہ تو تمہاری رشتہ داریاں کام آئیں گی نہاولا دیں۔اس دن (تو فیصلے کا دن ہوگا اور ) وہتمہارے دَرمیان فیصلہ کر دے گا اور تم جو کچھ کرتے ہواسے اللہ دیکھ رہاہے۔ (حضرت) ابراہیم اوران کاساتھ دینے والوں (عمل میں )تمہارے لئے بہترین نمونہ زندگی ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہمتم سے اور جنہیںتم اللہ کو چھوڑ کران کی عبادت کرتے ہوان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ہم (تہارے ہمل سے) انکار کرتے ہیں تہارے اور ہمارے درمیان عداوت اور حمنی ظاہر ہوگی جب تک کہتم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤگے۔

گر (حضرت) ابراہیم کی وہ بات کہ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں تہمارے لئے مغفرت کی دعا کروں گا (اس سے الگ بات ہے) انہوں نے کہد یا تھا کہ میں اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوں۔اے ہمارے پروردگارہم نے آپ پر بھروسہ کیا ہے اور آپ کی طرف ہی ٹھکا ناہے۔ اور آپ کی طرف ہی ٹھکا ناہے۔

Vi

اے ہمارے پروردگارہمیں کافروں کے لئے آزمائش نہ بنایے گا۔اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کرد بجئے۔ بشک آپ ہی زبردست حکمت ودانائی والے ہیں۔البتہ یقیناً تم جواللہ اور قیامت پرامیدر کھتے ہوابراہیم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔اور جو محض منہ پھیرے گا تو بے شک اللہ بے نیاز اور تمام خوبیوں کا مالک ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا

| تلاش كرنا                    | اِبْتِغَآءَ      |
|------------------------------|------------------|
| وه پکڑتے ہیں                 | يَثُقَفُوا       |
| وه کھولتے ہیں                | يَبُسُطُوْا      |
| رشته داریاں                  | <b>اَرُحَامٌ</b> |
| نمونه                        | ٱسُوَةٌ          |
| بهترین                       | حَسَنَةٌ         |
| وه بری میں                   | بُرَاءَ وَأَا    |
| وه طا ہر ہوا                 | بَذَا            |
| میں مغفرت (کی دعا) مانگوں گا | ٱسۡتَغُفِرُ      |

## تشریخ:آیت نمبرا تا ۲

نی کریم عظی نے مکہ والوں سے ملح حدیبیدیں ایک معاہدہ کیا تھا جس پر نبی کریم عظی اور صحابہ کرام نے پوری طرح عمل کیالیکن کفار مکہ نے جگہ جگہ عہد شکنی کی اور معاہدہ کے اسولوں کی پابندی نہیں کی قریش مکہ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ نے نہایت

راز داری اور خاموثی کے ساتھ کفارقریش کواس کی سز ادینے کے لئے تیاریاں شروع کر دیں۔ان تیاریوں کاعلم چند صحابہ کے علاوہ کسی اورکونہیں تھا۔ ان میں سے ایک بدری صحابی حضرت حاطب ابن الی بلتعة بھی تھے جنہیں ان تیاریوں کا پوراعلم تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس زمانہ میں مکہ مرمہ سے ایک عورت آئی جو مجھی بنی عبد المطلب کی باندی تھی۔ اس نے آزاد ہونے کے بعد گانے بجانے اورلوگوں کا دل بہلانے کا دھندہ شروع کر دیا تھا۔اسے معلوم تھا کہ نبی کریم ﷺ انتہائی شفیق اورمہر بان شخص ہیں اوروہ ہر ا کی کے ساتھ ہدردی ضرور کرتے ہیں۔اس نے مدیندآ کرکہا کہ جب سے آپ کے اور کفار قریش کے درمیان جنگ جیسے حالات شروع ہوئے تو لوگوں نے اس کے گانے بجانے کی طرف توجہ کم کردی اوروہ شدید ننگ دست ہوکر آپ تھائے کی خدمت میں مدد کے لئے حاضر ہوئی ہے۔آپ عظے نے بن عبد المطلب سے اس کی مدد کرنے کے لئے کہا جس سے اس کی بیر حاجت پوری ہوگئی۔اوروہ مکہ مکرمہ واپس جانے گلی تو حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ اس سے ملے اور اسے دس دینار دے کر اور راز داری کا وعدہ لے کر مکہ کے بعض سرداروں کے نام ایک خط دیا جس میں کفار قریش کواس بات کی اطلاع دی گئی تھی کدرسول اللہ ﷺ مکہ برج و صائی کی تیاریاں کرر ہے ہیں۔ جب وہ عورت مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی اور ابھی بہت زیادہ دور نہ گئے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کے ذریعیہ آپ تا کے اس کی اطلاع کر دی۔ آپ تال نے حضرت علی ،حضرت زبیر اور حضرت مقداد ابن اسود کواس عورت کے پیچھے اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ وہ عورت تنہیں روضہ و خاخ کے مقام پر ملے گی جس میں مشرکین کے نام ایک خط لکھا گیا ہے اس کواس عورت سے زبروی چھین کر لے آؤخواہ اس کے لئے اس پر بوی سے بوی پخی کرنی پڑے۔ یہ تیوں صحابہ کرام جب روضہ خاخ (جومدیندے بارہ میل کے فاصلے برتھا) کینچے تو وہ عورت ان کولمی۔اس سے خط مانگا۔ پہلے تواس نے انکار کیا۔ان صحابہ کرام نے اچھی طرح اس کی تلاشی لی مگروہ خط کہیں نہیں ملا لیکن ان صحابہ کرام گویقین تھا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے توبیہ خط اس کے یاس ضرور ہوگا۔صحابہ نے فرمایا کہ دیکھووہ خط جمارے حوالے کر دوور نہ ہمیں نرگا بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔وہ عورت اس دھمکی کی سنجیدگی کو مجھ گئی اور اس نے اپنی چوٹی میں سے خط نکال کر دیدیا۔اور وہ خط انہوں نے حضور اکرم ﷺ کے حوالے کر دیا جس میں اتنے بڑے جنگی راز کو کھولا گیا تھا۔حضرت عمرتو اتنی بڑی بات ہے لرز گئے کہ اگریدراز کفارتک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کوشدیدنقصان پنچتا۔عرض کیا یارسول اللہ ملک مجھا جازت دیجئے کہ میں اس کواس جگہ تل کر دوں۔آپ ملک نے حضرت حاطب کو بلا کر یو چھا تو انہوں نے عرض کیایارسول اللہ علقہ میرے معاطع میں جلدی نفر مائیں اور پہلے میری بات من لیجئے ۔اصل میں میں نے جو کچھ کیا اس کی وجہ رہے کے میرے بیجے اور والدہ مکہ میں ہیں۔ میں قریش یا مکہ کے کسی قبیلے کا آ دمی نہیں ہوں بلکہ اہل قریش نے میرے گھر والوں کو پناہ دے رکھی ہے مہاجرین میں ہے جن کے اہل وعیال مکہ میں ہیں ان کوتو ان کا قبیلہ کسی خرسے ہیا ہی لے گا مگر میرا

وہاں کوئی قبیلہ نہیں ہے جوان کو کفار کے ظلم وسم سے بچا لے گا۔ عرض کیا یار سول اللہ بھتے ہے خط میں نے اس لئے نہیں تکھا تھا کہ میں کا فروم رتد ہوگیا ہوں یادین اسلام کے سوامیس کسی اور دین کو پسند کرنے لگا ہوں بلکہ میں نے بیخط اس لئے لکھا تھا تا کہ قریش پرمیرا بیا حسان ہوجائے اور وہ میرے اہل خانہ کی حفظ ت کر سکیس۔ آپ بھتے نے من کر فرمایا کہ حاطب نے نچی بات کہی۔ حضرت عمر اس متام تر عذر کے باوجود بیرچا ہے آدمی کی گردن اڑادی جائے گرآپ بھتے نے فرمایا کہ حاطب نے نے خزوہ بدر میں حصہ لیا متام تر عذر کے باوجود بیرچا ہے تھے کہ ایسے آدمی کی گردن اڑادی جائے گرآپ بھتے ہے فرمایا کہ حاطب نے غزوہ بدر میں حصہ لیا ہے۔ تہمیں کیا خبر کہ اللہ تعالی نے بدروالوں کی قربانیوں کو دیکھ کریہ کہد یا ہو کہتم کرومیں نے تہمیں معاف کردیا ہے۔ اہل بدر کا بیمقام ہے حضرت عمر من کررو پڑے اور عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانے والے ہیں۔ اس طرح ان کا عذر سن کران کومعاف کردیا گیا۔ (بخاری۔ ترفیدی۔ نسائی)

حضرت حاطب کے اس واقعہ کو تقریباً سب ہی مفسرین نے زیر مطالعہ آیات کا شان نزول قرار دیا ہے۔ قر آن کریم میں اس واقعہ کو بیان کرنے کی مصلحت سے کہ ہرصاحب ایمان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب بھی کفر واسلام کے درمیان مقابلہ ہوتو وہ کوئی الیمی بات نہ کریں جس سے کفار کو کسی طرح کی بھی قوت مل جائے اور راز کو راز رکھنا چاہیے کیونکہ حضرت حاطب تو بدری صحابی سے جنہیں محافی کا پرواند مل گیا لیکن اگر کسی اور نے ایسا کیا تو اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے دوسری بات بی فرمادی ہے کہ انسان زندگی بحر جس اولا د، بیوی اور رشتہ داروں کے لئے بہت کچھ کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے کسی کام نہ آئیں گے وہاں ہر خض کو اپنے ذاتی اعمال کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ اگرتم اپنے اعمال کی جوابد ہی میں پھنس گئے تو بیسب دشتے نا ہے تہمارے کسی کام نہ آئیس گے لہذا اولا د، بیوی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن معالمہ تو اچھی بات ہے لیکن ان کی وجہ سے اپنی آخرت کو ہر باد کر لین سب سے بری بات ہے۔

تیسری بات بی فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی بہترین نمونہ زندگی ہے جنہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اگر میں نے تچی بات کہی تو میراانجام کیا ہوگا بلکہ دل گردے اور بہادری کی بات بیہ ہے کہ انہوں سے سب کے سامنے صاف صاف اعلان کر دیا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی نہیں کرسکتا جن کی تم عبادت و بندگی کرتے ہو بلکہ میں اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور تبہارے ہم کمل کو میں نفرت کی نگاہ ہے دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤگا اس وقت تک ہم تہمیں اپنا دیمن می تیجھتے رہیں گے۔ فرمایا کہ ابراہیم نے اپنے والد کو بھی اللہ کی رضا وخوشنودی کے لئے چھوڑ دیا تھا اگر چہ انہوں نے اپنے والد کو بھی اللہ کی رضا وخوشنودی کے لئے چھوڑ دیا تھا اگر چہ انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں تبہارے لئے دعائے مغفرت کروں گا لیکن جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ ان کا باپ تو اللہ کا دات اور اس کی رضا و خوشنود کہ تر رشتہ اور تعلق کو تھکرادینا اصل ایمان ہے۔ اللہ تعالی نہمیں بھی ایمان کی بہی پختگی عطا فرمائے۔ آئین

عَسَى الله اَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الّذِيْنَ عَادَيْتُمْ وَبَهُمُ مُودَةً وَالله عَفُورٌ وَيَعْدَمُ وَلَا يَنْهَا كُمُ الله عُفُورٌ وَيَعْدَمُ وَلَا يَنْهَا كُمُ الله عُمُولًا فَهُمُ وَلَا يَعْدَمُ وَكُمْ مِن وَيَارِكُمُ الله عُمُولًا الله عَنْهُ وَلَا الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَنْهُ وَلَا الله عَنْهُ وَالله وَالله وَالله عَنْهُ وَالله والله وا

#### ترجمه: آیت نمبر ۷ تا ۹

شاید کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری میشنی ہے دوسی پیدا کر دے۔اللہ قدرت رکھنے والا اور مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ احسان وانصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جوتم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے۔نہ انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔اللہ تمہیں ان لوگوں کی دوسی سے منع کرتا ہے جو تمہارے دین کے بارے میں جنگ کرتے ہیں جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے خلاف تمہارے نکالنے والوں کی مدد کی اور جو بھی ان جیسے لوگوں سے دوسی کرے گاؤی تھینا وہ ظالموں میں سے ہوگا۔

لغات القرآن آيت نبر عا٩

شايد-اميد ب

تم نے دشمنی کی

عَادَيُتُمُ

عَسِي

اَنُ تَبَوُّوا یکتم نیکی (نه) کردگ تُقُسِطُوُا تم انساف کردگ

## تشريح: آيت نمبر ٢ تا٩

انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا بستا ہوا پنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی محبت کو دل ہے نہیں نکال سکتا ۔ مکہ مکرمہ سے بجرت کے بعدان اہل ایمان سے جواینا سب کچھ چھوڑ کرمحض اللہ کی رضا اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت وممیت میں مدینہ منورہ آ گئے تھے ان سے فرمایا گیا کہتم کا فررشتہ داروں سے قطع تعلق کرلو۔ ان کے ساتھ حسن سلوک سے نہیں بلکہ . قلبی محبت ر کھنے کومنع فر ما دیا گیا تھا۔اہل ایمان اس حکم پر پوری طرح عمل نہایت صبر و بر داشت ہے کرر ہے تھے لیکن ان پر کیا گذررہی ہوگی اس کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کوتسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ بیلوگ جوآج تمہارے دشمن ہے ہوئے ہیں بہت جلدتمہارے دوست بن جائیں گے۔ بیارشا دایک تسلی بھی تھی اور فتح کمہ کی خوش خبری بھی چنا نچہ چند ہفتے نہیں گذرے تھے کہ مکہ مکر مہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا اور وہی قریش مکہ اورمشر کین جو پہلے دشمن تنے انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ دشنی دوتی میں بدل گئی۔ اسی بات کو زیر مطالعہ آیات میں ارشاد فر مایا گیا ہے۔ارشاد ہے کہاللہ جو ہرطرح کی قدرت رکھنے والا اورا پنے بندوں کی مغفرت کرنے والا ہے ممکن ہے کہ وہتم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری دشنی ہے دوسی پیدا کر دے۔اس جگہ ایک اصولی بات بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالی تمہیں ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور عدل وانصاف کرنے سے نہیں رو کتا جونہ تو تمہارے دین کے بارے میں تم سے جھگڑتے ہیں اور نہانہوں نے تہمیں تمہارے گھروں سے نکالنے میں حصہ لیا ہے۔ان کے ساتھ عدل وانصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جانا جاہیے کیونکہ اللہ کوایسے لوگ بہت پسند ہیں جوانصاف سے کام لیتے ہیں۔البتہ اللہ تعالیٰ تنہیں ان لوگوں کی دوستی سے منع کرتا ہے جوتہارے دین کے بارے میں تم سے جنگ کرتے ہیں۔جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالایا ان لوگوں کی مد د کی جنہوں نے تہمیں تمہار ہے گھروں سے نکالنے کی کوشش کی ۔ان جیسے لوگوں سے دوستی کرنا بڑے ظلم کی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ یقیناً ظالموں میں سے ہوگا۔ يَاتُهُا الّذِينَ امْنُوَّ الذَاجَاءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتٍ فَامْجُوْمُنَّ اللهُ اعْلَمْ الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتِ فَامْجُوْمُوَنَّ اللهُ اعْلَمْ الْمُؤْمِنْتِ فَلَا تَرْجُوُمُونَ اللهُ الْمُقَارِلا هُنَّ حِلْ الْمُمْوَلِا هُمْ يَجِلُوْنَ لَهُنَّ وَاتُوهُمْ مَا اللهُ الْمُقَارِلا هُنَّ حِلْكُمُ اللهُ مُؤكِلا هُمْ يَجِلُوْنَ لَهُنَّ وَاتُوهُمْ مَا اللهُ الْمُقَارِلُوهُ اللهُ اللهُ

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۰ تااا

اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں (وارالحرب سے) ہجرت کر کے آئیں تو ان کو جانچ لیا کرو۔ اللہ ان کے ایمان (کی حقیقت) کوخوب جانتا ہے۔ پھراگرتم ان کو واقعی مومن سجھتے ہوتو ان کو کا فروں کی طرف مت لوٹا و کیونکہ نہ تو وہ عورتیں ان کے لئے حلال ہیں اور نہ دہ کا فر ان عورتوں کے لئے حلال ہیں۔ اور جو (ان کے پہلے والے شوہروں نے) مہر دیا ہو وہ ان کے خاوندوں کو واپس کر دو۔ اور تمہیں ان ہجرت کرنے والی مومن عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی گائی ہیں ہے جب کہتم ان کو ان کے مہر ادا کر دو۔ اور تم ان کا فرہ عورتوں سے زوجیت کا تعلق قائم نہر کو جو (دارالحرب میں رہ گئی ہیں) یا مرتد ہو کر واپس لوٹ گئی ہیں۔ البتہ جو مہرتم نے دیا ہو وہ کا فروں سے واپس لے دوراس کے واپس لے دیا ہو اوراس کے دیا ہو دو کا دوراس کے دیا ہو دو کا دوراس کی بیں۔ البتہ جو مہرتم سے واپس لے کا فروں سے واپس لے دیا تھا وہ اپنا دیا ہوا مہرتم سے واپس لے کسے دیا لئد کا تھم ہے۔

وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ جانے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تہاری عورتوں میں سے کوئی عورت کا فروں میں رہ جائے بالکل تمہارے ہاتھ نہ آئے اور پھر (کا فروں کومہر دینے کی) نوبت آ جائے تو جن مسلمانوں کی عورتیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں تو جتنا مہر انہوں نے ان عورتوں پرخرج کیا تھا اس کے برابرتم ان کودیدو۔ اور وہ اللہ جس پرتم ایمان رکھتے ہوتم اس سے ڈرتے رہو۔

#### لغات القرآن آيت نمرواتاا

مُهاجِرَاتٌ جَبرت کرنے والیال اِمُتَجِنُوُا تَم آزمالو۔ جانچ لو اُجُورٌ اجر۔ بدلد۔ مہر لَا تُمُسِكُوا تَم ندر وکو يَم تعلق قائم ند کرو عِصَمَّم تعلقات ذکاح

## تشریخ: آیت نمبر• ا تااا

ان آیات کو بیجھنے کے لئے بنیادی طور پران کے پس منظر پرنظر ڈالناضروری ہے۔اصل میں صلح حدید پیس ہیں جوشرا لط طے کی گئی تھیں ان میں سے ایک شرط بیتھی کہ اگر کوئی فض مکہ مرمہ سے مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا اس کے برخلاف اگر کوئی مدینہ منورہ سے مکہ مرمہ چلا جائے گا تو کفار قریش اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ بیا یک ایسا معاہدہ تھا جس میں بظاہر عورتیں اور مرد دونوں شامل سے لیکن پے در پے چھا لیے واقعات پیش آئے جن میں پچھے کو رتوں نے مکہ مرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جرت کی تو ان کے متعلقین نے حضورا کرم تھا ہے سے درخواست کی کہ معاہدہ کے تحت ان عورتوں کو واپس کیا جائے۔لیکن خرف بھی کریم سے بھی خواتیں کو مقورتوں کو مدول کے لئے تھا عورتوں کے لئے تیا جائے۔لیکن نی کریم سے بھی خواتیں کو مقورتوں کے مدینہ بین سے بعض خواتین کے مدینہ آئے کا ثبوت ماتا ہے جس پر بیا دکا مات نازل ہوئے۔سعیدہ بنت جنانچہ مختلف روایات سے بعض خواتین معیط ان تینوں کا ذکر ماتا ہے کہ یہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آگئیں۔سعیدہ الحارث الاسلیمہ ام کلثوم عمر وابن عاص اورام کلثوم عتب ابن معیط ان تینوں کا ذکر ماتا ہے کہ یہ مکہ مرمہ سے مدینہ مورہ آئیں۔سعیدہ بنت الحارث الاسلیمہ ام کلثوم عمر وابن عاص اورام کلثوم عتب ابن معیط ان تینوں کا ذکر ماتا ہے کہ یہ مکم مدے مدینہ مورہ آئین سے مدینہ الحارث الاسلیمہ ام کلثوم عمر وابن عاص اورام کلثوم عتب ابن معیط ان تینوں کا ذکر ماتا ہے کہ یہ مکم مدے مدینہ منورہ آئیس سعیدہ بنت

بنت الحارث جوسنی ابن اخطب کے نکاح میں تھیں جب وہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آگئیں تو ان کے شوہر صنی بھی ان کے پیچے پیچے مدینہ منورہ آگئیں تو ان انہوں نے معاہدہ صلح حدید کے حت آپ سے اپنی بیوی کی واپسی کے لئے درخواست کی تو آپ نے سعیدہ سے تمام حالات معلوم کئے اور جب آپ علی تھی ہوگیا کہ سعیدہ نے دل سے اسلام کو قبول کر لیا ہے تب آپ نے صفی ابن اخطب سے کہا کہ ہمارامعاہدہ مردوں کے لئے تھا عورتوں کے لئے نہیں۔ اسی طرح دوسراواقعہ بیپیش آیا کہ ام کلاؤم عمروابن عاص کے نکاح میں تھیں۔ ام کلاؤم کر وابن عاص کے نکاح میں تھیں۔ ام کلاؤم نے تو اسلام قبول کر لیا تھا لیکن عمروابن عاص نے ابھی تک اسلام قبول نہ کیا تھا۔ ام کلاؤم کے ساتھ دو بھائی بھی بھاگی بھی ہماگ کرمد بینہ منورہ آگئے تھے۔ جب عمروابن عاص نے ان سب کی واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ نے دونوں بھائیوں کو تو کہ مکرمہ واپس بھیج دیالیکن ام کلاؤم کو ریہ کہ کرواپس کر دینے سے انکار کردیا کہ بیشر طوم دوں کے لئے تھی عورتوں کے لئے نہیں۔ اگر چہ نبی کر بھی علیات ماکلوم کی اس نیصلے کا اعلان کر دیا تھالیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ علی کے اس فیصلے کی تصدیت فرمادی کی مہرکی ادائی کے لئے گھی اصولی با تیں بھی ارشاد فرمادیں۔ فرمایا کہ

ا۔جنعورتوں نے مدیند منورہ ہجرت کرلی ہاوروہ مومن ہیں توان کے کافرشو ہروں نے ان کو جو بھی مہرادا کیا ہووہ ان کے شوہروں کو ان کو جو بھی مہرادا کیا ہووہ ان کے شوہروں کو واپس کردیا جائے۔ چونکہ ہجرت کرنے والی مومن عورت کا نکاح کافرشو ہرسے فنخ ہو چکا ہے۔ اب وہ مشرک مرد پر حرام ہو چکی ہے لہذاوہ عورت کسی بھی مسلمان مردسے نکاح کرسکتی ہے۔

۲۔مشرک اور کا فرمر داگر چہ زندہ ہو جب کسی عورت نے اسلام قبول کرلیا اور وہ مدینہ آگئی تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔اس کے شوہرنے اس کوطلاق دی ہویا نہ دی ہواس کو کسی مسلمان مر دیسے نکاح کرنا حلال قرار دیا گیا ہے۔

س۔اگرکوئی عورت مرتد ہوکر دارالحرب کی طرف لوٹ گئی ہے تو فر مایا کہاس سے زوجیت کاتعلق قائم نہ کرواورتم نے جومہر دیا ہے وہ کا فروں سے واپس لے لیا جائے اور جومہر کا فروں نے مسلمان ہو جانے والی عورتوں کو دیا تھا وہ مہرمسلمانوں سے واپس لے لیس۔

۳-مهر کی واپسی کا علم مها جرعورتوں سے نہیں کیا گیا بلکہ مسلمان مردوں کو علم دیا گیا ہے کہ وہ واپس کریں۔ یقینا مہر کا جو مال انہوں نے اپنی عورتوں کو دیا ہوگا وہ ختم ہو چکا ہوگا۔اب اس کی واپسی کی صورت یہی ہوسکتی ہے کہ عام مسلمان اس فرض کوادا کریں، بیت المال سے اداکریں یامسلمان آپس میں چندہ کرکے اداکریں۔

ان آیات میں ایک بات بیفرمائی گئی کہ جب پچھ کورتیں دارالحرب سے بھرت کر کے آئیں تو ان کے حالات کو جانچ لیا جائے۔ جب تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ واقعی وہ موثن ہیں تو پھران کو تحفظ دیدواور بھی ان کو کفار کے حوالے نہ کرو کیونکہ وہ عورتیں کا فروشرک مردوں پر حلال نہیں ہیں اور نہ کا فرمردان کے لئے حلال ہیں۔ لہذااان مورتوں کا چھی طرح امتحان لے لیا جائے۔ حصرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ مہا جرمورتوں سے اس بات پر حلف لیا جاتا تھا کہ (۱)۔ وہ اینے شو ہروں سے کی بغض وحسدیا نفرت کی بنا پر نہیں آئی ہیں۔

(۲)۔ ندمہ ینہ کے کسی آ دمی کی محبت میں وہ یہاں آئی ہیں۔

(۳)۔اور نہ وہ کسی اور دنیاوی غرض ہے آئی ہیں بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی اور رسول اللہ علیہ کی عجت واطاعت کے جذبے ہے آئی ہیں۔

جبوہ بیحلف کرلیتیں بعنی تم کھالیتیں تورسول اللہ ﷺ ان کو مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت عطافر مادیتے تھے اور ان عور توں نے اپنے کا فرشو ہروں سے جومہر وصول کیا تھاوہ ان کے شوہروں کو واپس دیدیتے تھے۔ (قرطبی) آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرمومن ہرآن اللہ سے ڈرتار ہے کیونکہ اس سے ڈرنا ہی سب سے بوی نیکی ہے۔

كَانَهُا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنْكُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى الْمُؤْمِنْكُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِنْكُ وَلا يُأْتِيْنَ وَلا يَأْتِيْنَ وَلا يَأْتِيْنَ وَلا يَأْتِيْنَ وَلا يَأْتِيْنَ وَلا يَأْتِيْنَ وَلا يَعْنَانِ يَعْنَانِ يَعْنَانِ يَعْنَانِ يَعْنَانِ يَعْنَانِ يَعْنَانِ يَعْنَانِ يَعْنَانِ وَلا يَعْنِينَكُ وَيْ مَعْرُونِ فَيَالِعِهْنَ اللهُ عَنْوُلُونِ فَيَالِعِهْنَ وَلا يَعْضِينَكُ وَيْ مَعْرُونِ فَيَالِعِهُنَ وَلا يَعْضِينَكُ وَيْ مَعْرُونِ فَيَالِعِهُنَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْنَالُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْنَالُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْنَالُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا يَعْنَالُ مِنَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### ترجمه: آیت نمبر۱۲ تا۱۳

اے نی ( ﷺ) جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں تو ان سے ان باتوں پر بیعت لیجے۔(۱) کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کریں گی۔(۲) وہ چوری نہ کریں گی۔(۳) نہ وہ ذیا کریں گی۔(۳) نہ وہ ذیا کریں گی۔(۳) اور نہ کوئی ایسا بہتان لائیں گی جواپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑا گیا ہو۔(۲) اور نہ کسی شرعی کام میں آپ کی نافر مانی کریں گی۔ تو آپ ان سے بیعت لے لیجے۔اوران کے لئے دعائے مغفرت کیجئے۔ بے شک اللہ مغفرت کرنے والا مہر بان ہے۔

۲ کې م اےایمان والو!تم ان لوگوں سے دوتی نہ کروجن پراللہ نے غصہ اورغضب نازل کیا ہے۔ ان کا بیرحال ہے کہ وہ آخرت کے ثواب سے ایسے ناامید ہیں جیسے وہ کا فرناامید ہیں جوقبروں میں مدفون ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبر١١ تا١١

يُبَايِعُنَ وه بيعت كرتى بين لا يَسُوقُنَ وه چورى نه كرين گ

قَدْيَئِسُوا وهايس وي

أَصْحَابُ الْقُبُورِ ترول وال

## تشريح: آيت نمبر١٢ تا١٣

یہ آیات فتح مکہ سے پچھ عرصے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ فتح مکہ کے بعدتویہ حال تھا کہ جماعتیں کی جماعتیں حلقہ اسلام میں داخل ہورہی تھیں۔ اس وقت آپ تھا نے کوہ صفا پر نئے ہونے والے مسلمانوں سے بیعت کی اور حضرت عمر فاروق سے فر مایا کہوہ ان تمام باتوں پرعورتوں سے بیعت لیس جوقر آن اورا حادیث میں ذکر کی گئی ہیں۔

بیعت کامفہوم بیتھا کہ اس میں ایمان ویقین ،عقائداورشری احکامات کی پابندی کاعہدلیاجائے۔عورتوں سے بیعت لینے کی (۱) پہلی شرط بیتھی کہ وہ ایمان لائیں اورشرک سے بچی رہیں (۲) دوسری شرط بیتھی کہ وہ اس بات کاعہد کریں کہ وہ بھی چوری نہ کریں گی (۳) چوتھی شرط بیتھی کہ وہ اپنے بچوں کو تل نہ کریں گی (۳) چوتھی شرط بیتھی کہ وہ اپنے بچوں کو تل نہ کریں گی (۵) پانچویں شرط بیتھی کہ وہ کسی پر بہتان اور الزام نہ لگائیں گی (۲) چھٹی شرط بیتھی کہ وہ نیک اور بھلے کام میں رسول اللہ اللہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں گی۔

بہت ی احادیث وہ ہیں جن میں ان باتوں کے علاوہ چنداور باتوں پر بھی بیعت لیگئی ہے مثلاً ا۔ دور جہالت میں عورتیں مرنے والوں پر نوحہ کیا کرتی تھیں ، کپڑے بھاڑلیتیں ،منہ نوچتیں ، بال کاٹمتیں اور خوب بین کیا کرتی تھیں۔ بخاری مسلم اورنسائی میں ہے کہ آپ عظی اس بات پر بھی بیعت لیتے تھے کہ وہ عورتیں مرنے والوں پرنو حد نہ کریں گ۔

۲۔ حضورا کرم عظی کی ایک خالہ ملمی بنت قیس فر ماتی ہیں کہ میں انصار کی چندعورتوں کے ساتھ آپ کے پاس بیعت کے لئے حاضر ہوئی تو آپ نے قرآن کریم میں بیان کی گئی شرائط کے ساتھ بیعت کی اور ہم سے کہا کہ دیکھوشو ہروں کے ساتھ دھو کے بازی مت کرنا۔ (منداحمہ)

۳۔ حضرت فاطمہ کی خالدامیمہ بنت رقیقہ نے حضرت عبداللہ بن عمر والعاص سے روایت نقل کی ہے کہ حضورا کرم میں اللہ ع نے ان سے اس بات پر بھی بیعت لی کہ نوحہ نہ کرنا اور جاہلیت کے جیسے بنا وُسٹکھار کر کے اس کی نمائش نہ کرنا۔ (منداحمہ)

جب بھی نی کریم ﷺ عورتوں سے بیعت لیتے تو اس کا طریقہ بیتھا کہ جس طرح آپ مردوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے سے کر آپ ﷺ فرما کے بیت کر آپ ﷺ فرما دیتے تھے کہ میں نے تجھ سے بیعت لی۔ ( بخاری )

اس لئے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ فی خرمایا ہے کہ اللہ کو تتم بیعت میں حضورا کرم ہے گئے کا ہاتھ بھی کسی عورت کے ہاتھ سے چھوا تک نہیں ۔ آپ ہی گئے عورتوں سے بیعت لیتے وقت بس زبان سے فرمادیتے کہ میں نے تجھ سے بیعت لیے وقت بس زبان سے فرمادیتے کہ میں نے تجھ سے بیعت لیے کا یکی طریقہ ہے کہ ان سے زبانی اقر ارکرا کے ان سے کہ دیا جائے کہ میں نے ان سے بیعت لیے کا یکی طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھا جائے اور ان تمام باتوں کا اقر ارلیا جائے جس کا حکم قرآن کریم اور احادیث میں دیا گیا ہے۔ لیکن اگر بیعت کرنے والے زیادہ ہوں تو بہتر ہے سب مل کرکوئی کپڑایا جا در پکڑ لیں اور بیعت کرلیں۔

بیعت لینے کے بعد تمام لوگوں کے لئے ان گناہوں اور بھول چوک سے معافی کی دعا کرنی جاہے اور آئندہ ہر گناہ سے سیخے کی تلقین کی جائے۔اللہ اپنے بندوں پر بہت مہر بان ہے وہ ضرورتمام گناہوں کومعاف فر مادے گا۔

آخر میں فر مایا گیا کہا ہے مومنو!تم ان لوگوں سے قبلی تعلق اور دوتی قائم نہ کروجن پر اللہ کا غصہ اورغضب نازل کیا گیا ہے کیونکہ تہمیں تو اللہ سے اس کی امید ہے کہ تم جوبھی بھلا کا م کرو گے اللہ اس کی جزائے خیرعطا فر مائے گالیکن یہ کفار اور اللہ کے دشمن تو ہر تو اب سے اسی طرح مایوں ہیں کہ تمام رشتہ دار جو قبروں میں فن کئے جانچکے ہیں وہ بھی زندہ ہوکر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔

پاره نمبر۲۸ قرسمح اللی

سورة نمبر ۲۱

الصف

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# القارف سورةُ القيف الله

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِينِ

کہ اللہ کی حمدوثنا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا تنات میں کوئی ایس چیز نہیں ہے جواس کی حمدوثنا اور تنیج نہ کرتی ہو۔ ذرہ ذرہ اس کی تنبیج میں لگا ہوا ہے۔

ہے اہل ایمان کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آدمی کی سب سے بڑی خوبی ہے ہے کہ وہ جو کچھ زبان سے کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے کیکن بیدا کی برترین عادت ہے کہ آدمی جس بات کو زبان سے کہ درہا ہے اس پراس طرح عمل نہیں کرتا۔ منافقین کی عادت ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اللہ کو بیربات قطعاً نا پسند ہے۔

اللہ تعالیٰ کویہ بات بہندہے کہ اہل ایمان جب کس سے جنگ کرتے ہیں تو سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں یعنی اپنی صفوں کو درست رکھتے ہیں۔

اپ جان و مال کواللہ کے رائے میں ایک جسرت موگا کا ذکر خیر کرتے ہوئ فی مایا کہ جب حضرت موگا نے اپنی قوم کا دواور دہ یہ ہے کہ تم پر ایمان لاکر کے لوگوں سے کہا کہ تم جھے اپنی باتوں سے افیات اور تکلیف کیوں پہنچاتے ہو؟ جب کہ میں اور اس کے رسول معلقی پر ایمان لاکر خود اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہو آگیا ہوں۔ بنی اسرائیل نے ان کی رہواور اپنی جانوں اور مال سے اللہ اللہ کی طرف کے ربیائے اپنے دلوں کو اوندھا کر لیا تو اللہ نے بھی ان کے مزاجوں کو اس طرح کے رائے میں جباد کرو۔ اس کے راضوں کی سیدھی بات بھی ان کی سیدھی بات بھی ان کی سیدھی بات بھی میں نہ آتی تھی۔

حفرت عیسی ابن مریم " کا ذکر خیر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم بنی اسرائیل سے بہی خرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ مجھ سے پہلے اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے توریت نازل کی تھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور میرے

بعد جورسول تشریف لانے والے ہیں ان کا نام' احمد' ہوگا۔ بنی اسرائیل نے ان کی تمام باتوں کوئن کراور معجزات کود کی کرایک بے حقیقت جادوقر اردیا۔

☆ فرمایا کداللہ کے دین کا افکار کرنے والے ظالم لوگ بیرچاہتے ہیں کداللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس روشنی

| 61          | سورة نمبر    |
|-------------|--------------|
| 2           | کل رکوع      |
| 14          | آيات         |
| 223         | الفاظ وكلمات |
| 991         | حروف         |
| مديينهمنوره | مقام نزول    |

التد تعالی نے ایمان والوں سے فرمایا ہے کہ تم دنیا کی جس تجارت میں گلے ہوئے ہواس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے جان و مال کواللہ کے راستے میں گاد واور وہ یہ ہے کہ تم پوری طرح اللہ اور اس کے رسول ﷺ پرایمان لا کر اور اس کے رسول ﷺ پرایمان لا کر رہواور اپنی جانوں اور مال سے اللہ کے راستے میں جباد کرو۔ اس کے بدلے اللہ تمہیں دنیا میں فتح ونصرت اور آخرت میں جناد کرو۔ اس کے اور آخرت میں جنت کی راحیں عطا فرمائے گاوہ جنت جو ہمیشہ ہمیشہ کے فرمائے گاوہ جنت جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔

جب حضرت عیسیٰ ٹنے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی اورا سے

قریب بنصنے والے حوار یوں سے

یو جھا کہتم میں ہے کون کون اللہ کے

لیے میرا مددگار ہے تو سب حواریوں نے کہا کہ ہم سب اللہ کے دین کے

مددگار ہیں۔ان کی محنتوں سے اس

ز مانے میں دین کوفروغ حاصل ہوا۔ کیچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے

صاف اٹکار کر دیا۔اللہ نے ان کے

دشمنوں کے مقالمے میں ان کی تائید

کی اوروہی غالب ہوکررہے۔

یعنی دین اسلام کو بھیجا ہے بیاس کواپئی پھوٹلوں سے بجھا دیں۔ان کی تو یہی خواہش ہے کہ بیہ چراغ بجھ جائے اور دین اسلام کی ترقی کوروک دیں لیکن میخف ان کی تمنا ہے۔انہیں معلوم ہونا چا ہیے کہ اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے وہ اس روشنی کو کممل کر کے رہے گا اگر چہ بیکا فرکتنے ہی ناراض کیوں نہ ہوں۔وہ اللہ اپنی قدرت سے ان کے سارے ارادوں اورعز ائم کونا کام بنا کررکھ دے گا۔

الله نے اپنے نبی حضرت محمد رسول الله عظافہ کواس لیے بھیجا ہے کہ وہ دین اسلام کو ہر مذہب پر پوری طرح غالب کر دیں اور وہ غالب ہوکر دہے گا۔

مالوں کواللہ کے راستے میں جہاد پر لگا دو۔ اگرتم غور کرد گے تو بیسودا اور لین دین تمہیں مہنگا نہیں پڑے گا۔ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ کیونکہ تمہیں آخرت میں اتنا کچھ نفع عطا کیا جائے گا جس کاتم اس دنیا میں رہ کرتصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ تمہاری ان قربانیوں کے بدلے میں الی جنتیں دی جائیں گی جن کی ہر چیز کو بقا ہے اور تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہوگے۔ فرمایا کہ تمہاری قربانیوں کا صلد آخرت میں جنت اور اس کی راحتیں ہیں اور دنیا میں فتح ونصرت اور کا میابیاں ہیں جو تہمیں بہت جلد دیدی جائیں گی۔

ہ حضرت عیسیٰ تے حوار یوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ جب حضرت عیسیٰ تنے ان کودین اسلام کی طرف بلایا اوران سے کہا کہ تم اللہ کے لیے اس کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ دعوت دینے کے بعد جب حضرت عیسیٰ تنے حوار یوں سے پوچھا کہ تم میں سے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کون کون میر اساتھ دے گا؟ تو ان سب نے کہا کہ ہم سب اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کون کون میر اساتھ دے گا؟ تو ان سب نے کہا کہ ہم سب اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ ان حوار یوں کی محنت سے اس زمانہ میں دین اسلام کوفر وغ حاصل ہوا۔ پچھ لوگ ایمان لے آئے اور پچھ نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشنوں کے مقابلے میں زبر دست تا ئید کی اور وہی غالب ہوکرر ہے۔

## الصَّفَ وَالصَّفَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُوْ الرَّحِيَ

مَنَّحَ يِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (O لَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوالِمَ تَقُولُوْنَ مَالَاتَفْعَلُوْنَ ۞ كَبُرُمَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُ مُرْبُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَمُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِمَرْتُؤُذُونَنِيْ وَقَدْتَعْلُمُونَ إِنَّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فِلَمَّا زَاعُوا أَزَاعُ اللهُ قُلُونِهُمْ وَاللهُ لَا بَهْدِي الْقَوْمُ الْفُسِيقِيْنَ @وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مُرْيَعُ لِيبَيْ إِسْرَا فِيلَ إِنْ رَسُولُ اللهِ النَّهِ النَّكُمُ مُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرُ مِ وَوُمُ بَشِّرًا برسُرُلِ يَأْتِي مِنَ بَعْدِي اللَّهُ أَخْمَدُ فَكُمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوْا هذا بعُرُمُبِينُ ۞ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمْنَ أَفْلَامُ مِمْنَ أَفْلَامُ مِمْنَ أَفْلَامُ مِمْنَ أَفْلَامُ مُمْنَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الظَّلِمِينَ ۞ يُرِيْدُونَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَاللَّهِ بِاقْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْكُرِهَ الْكَفْرُونَ ۞ هُوَالَّذِيِّ أَرْسُلَ رُسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكُرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَ

وع

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۹

جو کچھ آسانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب مخلوق اس کی یا کی بیان کرتی ہے۔ وہ زبردست حكمت والاب-اے ايمان والواتم ايس بات كيول كہتے موجوكرتے نہيں مو-بيشك الله كے زويك به بات سخت ناپسنديده ہے كہم الى بات كهوجس كوم كرتے نه ہو۔ بے شك الله ان لوگوں کو پیند کرتا ہے جواس کے راستے میں اس طرح صف یا ندھ کرلڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسہ یلائی ہوئی دیوار ہیں۔اور (یادکرو) جب موسی نے اپنی قوم سے کہا تھا کہا ہے میری قوم!تم مجھے اذیت کیوں پہنچاتے ہو جب کہتم (اچھی طرح) جانتے ہومیں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ پھر جب وہ اپنے ٹیڑھے بن پر جےرہے تو اللہ نے ان کے دلوں کواور ٹیٹر ھاکر دیا۔اور اللہ نافر مانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔اور (یاد کرو) جب عیستی ابن مریم نے کہااے بنی اسرائیل ہے شک میں تمہاری طرف الله کارسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔اس توریت کی تقیدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اور میں ایک ایسے رسول کی خوش خبری دیتا ہون جومیرے بعد آئیں گے ان کا نام' احمد ﷺ' ' مو گا پھر جب وہ کھلی نشانیوں کے ساتھ آ گئے تو وہ کہنے لگے کہ بیتو کھلا مواجاد و ہے۔ اوراس سے بردھ كرظالم كون موكا جواللد يرجھوث كھرتا بـ- حالانكهاس كواسلام كى طرف بلايا جاتا ہے۔اوراللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بیلوگ جا ہتے ہیں کہاللہ کے نورکواپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ حالانکہ اللہ تواینے نور (ہدایت) کو کمل کر کے رہے گا اگر چہوہ کا فروں کو کتنا ہی نا گوار کیوں نہ ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سیے دین کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ وہ اس کو ( دنیا بھر کے جھوٹے ) نہ ہوں پر غالب کر دے۔اگر چہشر کین اس کو کتٹا ہی برا کیوں نہ مجھیں۔

## لغات القرآن آيت نمبراتا

لِمَ تَقُولُونَ مَمْ يَوْلَ يَهَمْ بَوْ كَبُرَ مَقْتًا بِرِى برى بات صَفَّا ايك صف (بانده كر) بُنْيَانٌ ديوارين

| مَرُصُوصٌ (رَصٌّ)    | سیسہ پلائی گئی۔مضبوط                           |
|----------------------|------------------------------------------------|
| لِمَ تُؤْ ذُوُنَنِيُ | تم مجھے کیوں ستاتے ہو؟ کیوں مجھے اذیت دیتے ہو؟ |
| زَاغُوۡۤا            | وہ ٹیٹر ہے ہوگئے                               |
| اَزَاغَ              | اس نے ٹیڑھا کردیا                              |
| مُبَشِّرًا           | خوش خبری دینے والا                             |
| يُدُعَى              | وہ بلاتا ہے                                    |
| يُطْفِئُوا           | وہ بچھاتے ہیں                                  |
| اَرُسَلَ             | اس نے جمیعجا                                   |
| لِيُظُهِرَه'         | تا كەدەاس كوغالب كردى                          |

## تشریخ:آیت نمبرا نا۹

مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن جو کچھ ذبان سے کہتا ہے اس پر پوری طرح عمل کرتا ہے۔ وہ دنیا کے فاکد ہے حاصل کرنے کے لئے جھوٹ، وعدہ خلافی ، بددیا نتی نہیں کرتا اور لڑائی جھڑے ہے وقت اخلاق اور شرافت کی صدوں کوئییں بھلانگہا۔
مومن جرا ت مند اور بخت سے بخت حالات کے سامنے ڈٹ کر صبر اور برداشت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے برخلاف منافق کی بچیان یہ ہے کہ وہ نماز ، روزہ ، زکوۃ دیتے ہوئے بھی ریا کاری کرتا ہے اور اس کی زبان اور اس کا عمل مختلف ہوتا ہے۔ وہ حالات کی بچیان یہ ہے کہ وہ نماز ، روزہ ، زکوۃ دیتے ہوئے بھی ریا کاری کرتا ہے اور اس کی زبان اور اس کا عمل مختلف اور جرا ت مند مقابلہ کرنے کے بجائے ان کے سامنے ڈھر ہوجا تا ہے۔ نبی کریم ﷺ اور گذشتہ انبیاء کرام کے زبان نے میں ختلف اور جرا ت مند مسلمانوں میں بچھوا لیسے منافق اور مفاد پرست بھی رہے ہیں جو دنیا کے معمولی اور وقتی فائدوں کے لئے جس بات کو زبان سے بھی نکالیس مسلمانوں میں بچھوا ہے کہ وہ اپنی زبان سے جو بات بھی نکالیس اس پڑکل نہیں کرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کواسی طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ اپنی زبان سے جو بات بھی نکالیس کی سے کہ مورن ایسے کوگوں سے ہوشیار رہیں اور اپنی اور اپنی ایمانی ہوتی نہیں ہوتی۔ نبی کریم شکھی نے منافقین کی چند علامتیں بتائی ہیں تا کہ تمام مومن ایسے کوگوں سے ہوشیار رہیں اور اپنے اندر ان جیا ھے دیں۔

اس جسی بری عاد توں کو بروان نہ چڑ ھے دیں۔

روزے رکھتا ہواور مسلمان ہونے کا دعوے دار بھی ہو(۱) جب بھی بولتا ہے تو وہ بات جھوٹ ہوتی ہے(۲) جب وعدہ کرتا ہے تواس کی خلاف ورزی کرتا ہے(۳) اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت اور بددیائتی کرتا ہے۔ بخاری و مسلم ہی کی دوسری روایت میں منافقین کی چارصفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ جس میں چار خصلتیں پائی جاتی ہیں وہ خالص منافق ہے اور جس میں کوئی ایک صفت پائی جائے تواس میں منافقت کی ایک خصلت اور صفت ہے۔(۱) جب اس کوکوئی امانت سپر دکی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے(۲) جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے (۳) جب کوئی عہدیا وعدہ کرتا ہے تواس کی خلاف ورزی کرتا ہے (۴) اور جب الرُتا ہے تو اخلاق اور دیانت کی صدیں تو ڑ ڈ التا ہے۔

فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پرظم نہیں کرتا بلکہ جولوگ صراط متنقیم کوچھوڑ کر گمراہی کے راستوں پر پڑجاتے ہیں اللہ ان کوائی گمراہی کے راستے پر بھٹلنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔ بیسراسرانسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ ہدایت اور گمراہی میں سے کس راستے کو منتخب کرتا ہے۔ سیدھاراستہ اختیار کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار تا ہے یا غلط اور گمراہی کا راستہ منتخب کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی ابدی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔

اہل مکہ اور قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہا جارہ ہے کہ جب اللہ کے آخری نی اور رسول حضرت محم مصطفیٰ سے لئے تشریف لا چکے ہیں تو اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی یا نبی شریعت نہیں آئے گی لہذا وہ گمراہی کا راستہ اختیار نہ کریں بلکہ ہدایت کے راستے پر آجا کیں ۔ فرمایا کہ حضرت عیسی اور حضرت موگ مجمی اللہ کی طرف سے شریعت لے کر آئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی اور حضرت عیسی اور حضرت موگ میں اللہ کی طرف سے شریعت لے کر آئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ان کی خالفت کی یا ان کے بتائے لوگوں نے اپنی ان کے بتائے ہوئے راستے کے برخلاف دوسرے راستے اختیار کئے ان کی نہ صرف دنیا تباہ و ہرباد ہوئی بلکہ انہوں نے اپنی ہاتھوں سے اپنی آخرت کو بھی برباد کرڈ الا۔

اللہ تعالی نے صاف صاف فر مایا دیا کہ اللہ کسی انسان کی عبادت ہیں اور جدو قنا کا محتاج نہیں ہے کیونکہ اگرتمام انسان اللہ کی حمد و شانہیں کریں گے تو انہیں معلوم ہونا چا ہے کہ کا نئات کا ذرہ فر وقت اور ہر آن اس کی حمد و شامیں لگا ہوا ہے اور جس کو جو تھم دیا گیا ہے وہ اس کی تعمل کر رہا ہے۔ ایمان والوں سے فر مایا گیا ہے کہ تم بھی وہی کر وجس کا تمہیں تھم دیا گیا ہے۔ تمہاری زبان اور عمل کی ایسان کی مطابقت ہونی چا ہے کہ تم جو کچھ زبان سے کہتے ہواس پر اسی طرح عمل کر واور اگر ایمان کا دعوی ہے تو جب اہل ایمان اور دین پر مشکل وقت آ جائے تو پھر ایک سیسہ بلائی ہوئی دیوار کی طرح دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤتا کہ کفر کی مجال نہ ہوکہ وہ اہل ایمان کی آئھوں میں آئکھوں میں آئل ایمان کی آئکھوں میں آئل ایمان کی آئکھوں میں آئل ایمان کی آئکھوں میں آئل ایمان کی آئل ایمان کی آئکھوں میں آئل ایمان کی آئکھوں میں آئل ایمان کی آئل کو کو کھوں میں آئل کیا کی ان کو ایک کی ان کو کی کو کھوں کیں ایمان کی آئل کی آئل کی آئل کی ان کو کھوں کی کو کھوں کو

اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے حضرت موکی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جنہیں ان کی قوم نے سخت اذبیتی پہنچا ئیں۔حضرت موکی نے نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جیسا کہتم جانتے ہواور تم مجزات بھی دیکھ پچکے ہواور تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے پھرتم مجھے لکیفیں کیوں پہنچاتے ہو؟ مگر قوم اپنی گمراہی میں آگے ہی بڑھتی چلی گئی۔ آخر کاراللہ نے ان کے دلوں کو میرُ ھاکر دیا۔انہیں ہرسیدھی بات الٹی نظراؔ نے لگی۔اللہ نے حضرت عیسیؓ کو بنی اسرائیل کی گمراہ قوم کی ہدایت کے لئے بھیجا تھا۔ حضرت عیسیٰ ٹے نوریت کی تصدیق کی اور بتایا کہ میرے بعد ایک ایسے پیغیبرتشریف لانے والے ہیں جن کا نام''احمہ ﷺ''ہوگا۔تم میری بات بھی مانواوران کی بات بھی ماننا۔

ان کی قوم نے مجزات کو کھی آنھوں سے دیمالین ان کو تعلیم نہیں کیا اور وہ قوم حضرت عیسیٰ تی دشنی میں اتی آ گے بڑھ گئ کہ اللہ کے پنجمبر کوسولی پر لٹکانے کے لئے تیار ہوگئ ۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو آسانوں پر اٹھا لیا اور اب وہ قیامت کے تریب حضورا کرم علی کے اللہ تعالی نے یہود و نصاری سے فرمایا ہے کہ اگر تم ضورا کرم علی کے اللہ تعالی نے یہود و نصاری سے فرمایا ہے کہ اگر تم نے حضرت محمصطفیٰ علیہ کو اس طرح اذبیت پہنچا کیں جس طرح تم نے اپنے پنجمبروں کو تکلیفیں پہنچائی تھیں تو پھراب تمہاری ہدایت کا کوئی طریقہ باتی نہ نیچ گا۔ لہٰذاتم حضرت محمصطفیٰ علیہ کے دامن سے وابستگی اختیار کرلو۔ دنیا اور آخرت کی ساری کا میابیاں اسی میں پوشیدہ ہیں۔

يَايَتُهَا الَّذِينَ امْنُوا هَلَ ادْلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ

تُغِيكُمْ وَنَ عَذَابِ النّهِ وَانْفُسِكُمْ ذَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ ذَالِكُمْ عَيْرُلُكُمْ وَانْفُسِكُمْ ذَالْكُمْ خَيْرُلُكُمْ وَانْكُمْ وَانْفُسِكُمْ ذَالْكُمْ خَيْرُونَكُمْ وَانْفُسِكُمْ وَانْفُونُ الْعَوْلِيْمُ وَانْعُولُونَ الْعَوْلِيْمُ وَانْعُولُونَ الْعَوْلِيْمُ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَاللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُولِلْ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

### ترجمه: آیت نمبروا تا۱۹

اے ایمان والو! کیا میں تہہیں ایس تجارت نہ بتاؤں جو تہہیں دردناک عذاب سے نجات دلادے گی؟ (وہ یہ ہے کہ) اگرتم اللہ اوراس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوا ورتم اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتے ہوا گرتم جانتے ہوتو تمہارے لئے ای میں بہتری ہے۔ وہ تمہارے گناہ معاف کردے گا اور تمہیں ایس جنتوں میں داخل کرے گا جن کے بنچ سے نہریں بہتی ہوں گی نفیس اور خوبصورت مکانات ہمیشہ کی جنت میں ہوں گے اور بند بہت بڑی کا میابی ہے۔ اس کے علاوہ (تمہارے لئے وہ نعمت بھی ہوگی)۔ جسے تم چا ہتے ہو۔ (وہ ہے) اللہ کی طرف سے مدواور قربی فتی۔ (اے نبی عظی ) آپ اہل ایمان کو نوش خبری ساد بحثے ۔ اور کہد دیجئے کہ اے ایمان والو! تم اللہ کے (دین کے) مددگار بن جاؤ۔ جس طرح عیسی ابن مریم نے اپنے خوار یوں (صحابیوں) سے کہا تھا کہ اللہ کے (دین کے) مددگار کون ہے؟ حوار یوں نے کہا کہ ہم اللہ کے (دین کے) مددگار بیں سے کچھوگ ایمان لے آئے اور کچھوگوں نے انکار کردیا۔ پھر ہم نے ان کو بیس بیں۔ پھر بنی اسرائیل میں سے کچھوگ ایمان لے آئے اور کچھوگوں نے انکار کردیا۔ پھر ہم نے ان کو رعینی ابن مریم کو) ان کے دشنوں کے مقاطع میں قوت عطافر مائی۔ پھروہ غالب ہوکرر ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمرواتااا

£ 2 1

| ادل                | میں بتا تا ہوں۔نشا ندہی کرتا ہوں |
|--------------------|----------------------------------|
| تُنجِيُ            | وه بچائے گا                      |
| مَسْكِنَ طَيِّبةً  | پا کیزه گھر                      |
| عَدُنّ             | ہمیشہر ہنے والی (جنت)            |
| <i>كُو</i> ُنُوۡۤا | ہوجاؤ                            |
| اَنْصَارُ          | مددگار_مدد کرنے والے             |
| ٱلُحَوَ ارِيُّوُنَ | حواري محابه وصاف دل مخلص ساتقي   |

اَصْبَحُوا وه بوكة

غالب ہوکررہنے والے

ظَاهِرِيُنَ

### تشريخ: آيت نمبر • ا تا ۱۴

دنیا میں طریقہ رہے کہ ایک شخص اینے مال ودولت کوخرچ کر کے اپنی صلاحتیوں اور قابلیت سے دن رات محنت کر کے پچھ نفع کما لینے کی جدوجہد کرتا ہے۔اس تجارت اور لین دین میں بھی اس کونفع ہوتا ہے اور بھی نقصان ۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایس تجارت بھی ہے جس میں آخرت کا فائدہ تو بھنی ہے مگراس کے شرات اس دنیا میں بھی مل جاتے ہیں۔وہ تجارت یہ ہے کہ اگرایک صاحب ایمان شخص اپنی جان و مال کواللہ کے دین کی سربلندی ،اشاعت اوراس کے بندوں کی مدد برخرچ کرے گا تواس کاسب سے بوا فائدہ بیہ دوگا کہ (۱) اس کے گناہوں اور خطاؤں کومعاف کر دیا جائے گا۔ (۲) اس کو آخرت میں ایسی جنت عطاکی جائے گی جس میں ہرطرف سکون واطمینان ، عیش وعشرت ، راحت وآرام کے تمام اسباب موجود ہوں گے وہاں کسی طرح کاغم نہ ہوگا۔ (۳) اللہ کی مدد سے ایسی فتح ونصرت اور دنیاوی کامیابیال عطاکی جائمیں گی جوانسان کی خواہش اور تمنا ہے یعنی کفار ومشرکین برغلبہ اور طاقت وقوت فرمایا که بیتمام چیزیں اس وقت مل سکتی ہیں جب که الله کے آخری نبی اور رسول حضرت محمصطفی اللے برایمان لاکر ان کی ممل اطاعت وفرماں برداری اختیار کی جائے۔ بیاللہ کے وہ پیغبر ہیں جن کے آنے کی بشارت اورخوش خبریاں تمام انبیاء کرام ویتے چلے آئے ہیں بلکہ حضرت عیسی نے تو آپ کا نام مبارک لے کر فر مایا کہ میرے بعد ایک ایسے رسول آنے والے ہیں جن کا نام ''احد'' ہوگا۔ فرمایا کہا ہے ایمان والو!تم اللہ کے ( دین کے ) مددگار بن جاؤجس طرح حضرت عیسیؓ ابن مریم نے اپنے حواریوں (مخلص دوست بصحابہ) سے مع چھاتھا کہ اللہ کے لئے (مین اس کے دین کی سربلندی کے لئے) میرامد دگارکون ہے؟ حواریوں نے کہاتھا کہ ہم اللہ کے (دین کے )مددگار ہیں۔ پھران میں سے بعض لوگ ایمان لے آئے اور بہت سے اپنے کفریر جے رہے۔ پھر اللّٰدنے ان کو(حضرت عیسیٰ " ابن مریم کو)ان کے دشمنوں کے مقابلے میں قوت وطاقت عطافر مائی اور پھروہ غالب ہوکرر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسی ابن مریم نے حاضرین کے سامنے اللہ کے دین کی عظمت کو بیان کرنے کے بعدان سے یو جھا کہتم میں ہے کون کون اللہ (کے دین) کا مددگار بنتا جا ہتا ہے تو ان میں سے بارہ آ دمیوں نے وفا داری کا عہد کیا اور پھرحضرت عیسی این مریم کی لائی ہوئی تعلیمات کے فروغ اوراشاعت میں خدمات سرانجام دیں۔فرمایا جارہا ہے کہ لوگو! جس طرح حضرت عیسی کے حواری دین اسلام کی اشاعت میں لگ کر کامیاب ہوئے اس طرح تم بھی نبی کرم حضرت محر مصطفیٰ ﷺ پر

ایمان لا کران کے ساتھی اور مخلص صحابی بن جاؤ۔ جس طرح اللہ نے حضرت عیسیؓ کے حواریوں کی مدد کی ای طرح اللہ تمہاری مدد بھی فرمائے گا اور تمہیں دوسری اقوام پرغلبہ، اقتد اراور قوت عطافر مائے گا۔

تاریخ گواہ ہے کہ احمیجتی رسول اللہ علیہ کے جاں شار صحابہ کرام جنہوں نے آخرت کے ادھار پر اپنی دنیا کو بچ دیا تھا
انہوں نے اللہ سے ایسالین دین کیا کہ ان کو نہ صرف دین اسلام کے غلبہ کی طاقت وقوت عطا کی گئی بلکہ ان کو جرات و ہمت کی وہ
دولت نصیب ہوئی کہ انہوں نے پوری دنیا کی دوسپر طاقتوں قیصر و کسر کی کو اس طرح تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا کہ ان کے وہ تاج و
تخت جن پر انہیں بڑا ناز تھا وہ ان کے استنج کے ڈھیلوں میں ڈال دیئے گئے تھے۔ ان اہل ایمان نے دنیا کوظم و سم سے نجات دلاکر
عدل وانصاف قائم کر دیا۔ انسان پر انسان کی غلامی کو ختم کر کے سب کو ایک اللہ اور ایک رسول کا غلام بنا دیا۔ اس طرح وہ اپنے حسن
عمل اور کر دار سے ساری دنیا پر چھا گئے اور عرب و مجم کی ساری سلطنتیں ان کے قدموں کی دھول بن کر رہ گئیں۔

 پاره نمبر۲۸ قرسمح اللی

سورة نمبر ۲۲ الجمعال

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

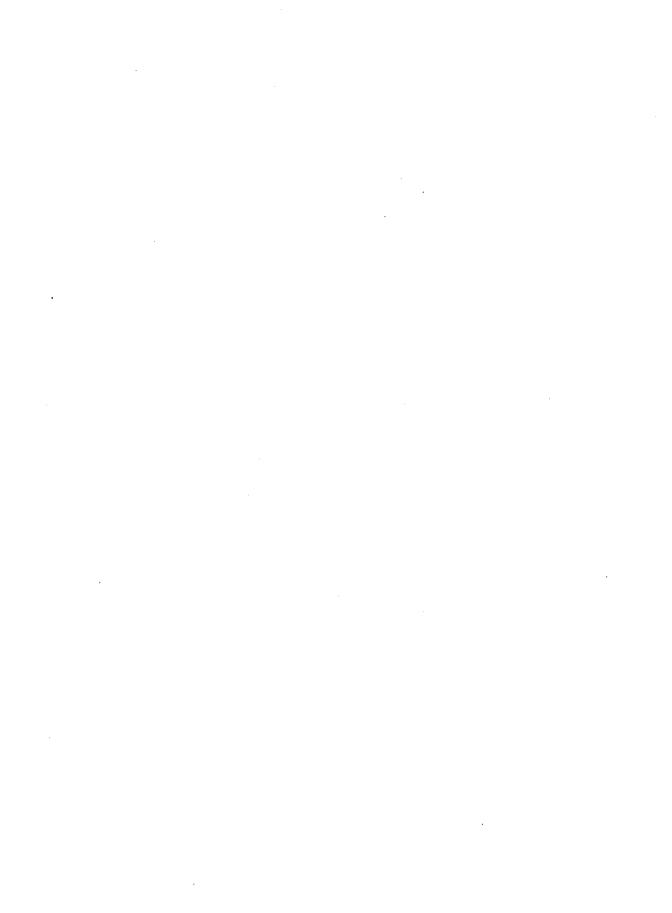

# القارف يورة الجمعة

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِينَ مِ

اس سورۃ میں دورکوع ہیں پہلے رکوع کے بعد دوسرا رکوع کافی عرصہ بعد نازل ہوا۔خلاصہ بیہے۔

ہت دین اسلام کی تبلیخ اور دعوت کورو کنے کی یہودی سازشیں اس وقت بہت کمزور پڑ گئیں جب ہر طرف سے یہودیوں اور کفار قریش کو شکست اور اہل ایمان کو فتح و نصرت حاصل ہوتی چلی گئی۔ بنونضیر اور بنوقر بظہ کی جلاوطنی اور بنوقینقاع کی ذلت ورسوائی ،قریش مکہ اور تمام قبائل عرب کی غزوہ خندق میں شکست فاش ،معمولی سی جدو جہد کے بعدوادی القری،

اورتمام قبائل عرب کی غزوہ خندق میں فکست فاش ، معمولی ی جدوجہد کے بعدوادی القری ، فدک ، تیااور خیبر کی فق ، فوج در فوج قبیلوں ، فاندانوں اورلوگوں کا اسلام قبول کرنا وغیرہ یہ سب وہ با تیں تھیں جنہوں نے ان یہود یوں کو جوا پنے آپ کو اہل علم اور اہل عرب کوامی یعنی جاہل ، ان پڑھ اور اجد تبجھتے تھے شدید کشکش میں جتلا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کھمنڈ اورغرور و تکبر کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ عرب کے وہ لوگ جوا می سمجھے جاتے تھے اللہ نے ان ہی میں سے ایک ایسے عظیم رسول کو اٹھایا ہے جو ان کو اللہ کی آیات سنا کر سمجھار ہے ہیں۔ دلوں کو مانجھ کر اور تزکید کر کے علم و حکمت کی باتیں سکھا رہے ہیں اور وہ لوگ جو صدیوں سے گراہی اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے ان کو راہ ہوایت کو کھار ہے ہیں۔ فرمایا کہ بیسب پچھاللہ کا فضل و کرم ہے وہ جس پر چاہتا ہے رحمتیں نازل فرماد یتا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن کا یہ گمان ہے کہ ساری دنیا میں وہی پڑھے لکھے ہیں ان کا میر مالی ہو ایت کے دان کی ہوایت کے لیا اللہ نے تو رہت جیسی روش کتاب عطا کی تھی تا کہ وہ اس کو سمجھ کر گم کر کے گرانہوں نے اپنی کتاب پڑئل کرنے کے بجائے اسے اپنے او پرلا در کھا ہے جس طرح گدھے پر بہت سے کتا ہیں لا ددی جائے اسے ایے او پرلا در کھا ہے جس طرح گدھے پر بہت سے کتا ہیں لا ددی جائے اسے ایے او پرلا در کھا کتابیں لا ددی گئی ہیں وہ کر قتم کا بوجھ ہے ، ان کتابوں میں کیا لکھا گیا ہے۔ فرمایا کہ گدھے کتابیں لا ددی گئی ہیں وہ کر قتم کا بوجھ ہے ، ان کتابوں میں کیا لکھا گیا ہے۔ فرمایا کہ گدھے

| 62          | سورة نمبر    |
|-------------|--------------|
| 2           | كل ركوع      |
| 11          | آيات         |
| 176         | الفاظ وكلمات |
| 787         | حروف         |
| مديينهمنوره | مقام نزول    |

ایک مرتبہ نی کریم علیہ جمعہ کا خطبہ
ارشاد فرمار ہے تھای دوران لوگوں
کو معلوم ہوا کہ ایک تجارتی قافلہ
مدینہ منورہ پہنچ گیا ہے۔ اگر انہوں
نے دیری تو باقی لوگ اس قافلے کا
مال تجارت لے جائیں کے وہ سب
کے سب اس تجارتی قافلے کی طرف
دور کر پہنچ گئے سوائے بارہ صحابہ کرا م م
کے باتی سب نے خطبہ چھوڑ دیا اور
ابتداء میں لوگوں کو جمعہ کی اس عظمت
کا اندازہ نہیں ہوگا اس لیے ایسا ہوا۔
جب قرآن کریم میں جمعہ کی عظمت کا
حجم دیا گیا تو پھر بھی کوئی ایسا واقعہ
عظم دیا گیا تو پھر بھی کوئی ایسا واقعہ
چیش نہیں آیا۔

سے بدر تمہاری حالت کی وجہ بی ہے کہ اس کتاب برعمل کرنے کے بجائے تم نے سیجھ لیا ہے کہ تم اللہ کے محبوب اورا سے چیستے ہو

کہاس نے جنت تمہارے نام الاٹ کردی ہے۔ ہیں ادھرتم مرو گے اور ادھر جنت خودتمہارے استقبال کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ نے طنز کرتے ہوئے فرمایا کہ اگرتم سجھتے ہو کہتم معمولی تکلیف کے بعد سید ھے جنت میں جاؤ گے تو پھرتم دنیا کی تکلیفیں کیوں اٹھارہے ہو؟ مرواور سید ھے جنت میں پہنچ جاؤ تم جنت کی راحتوں کو چھوڑ کردنیا میں جینے کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی عظیہ! یہ بھی موت کی تمنا نہ کریں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے آگے کیا کیا عمل اور کرتوت بھیجے ہیں۔ اگر انہیں جنت کا ایسا ہی یقین ہوتا تو دنیا میں ایک ایک ہزار سال تک جینے کی تمنا نہ کرتے۔ فرمایا کہ ان کو ''جو ما السبت'' ہفتہ کا دن دیا گیا تھا گر انہوں نے اس کو بھی اپنی رسموں اور تمناؤں کی جھینٹ چڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ''یوم الجمعہ' جمعہ کا دن عطافر مایا ہے۔ یہ دن اہل ایمان کو یہ تمجھا رہا ہے کہ وہ اس یوم الجمعہ کو اس طرح بودیوں نے یوم السبت کا حشر کہا ہے۔

الله تعالی نے بہودیوں کو 'یوم السبت' اور اہل ایمان کو 'یوم الجمعہ' عطافر مایا ہے۔اللہ نے فرمایا ہے کہ جس طرح یہودیوں نے اپنے اس مبارک دن ''یوم السبت'' کو رسموں کی جھینٹ چڑھا دیا ہے اہل ایمان''یوم الجمعہ'' کی عظمت کو اچھی طرح جان کر اس کا پوری طرح احرّ ام کریں اور اس میں نماز جمعہ، خطبہ اور ذکر اللہ کا خاص اہتمام رکھیں اور نماز جمعہ کے بعد اپنا کاروبار بھی کریں۔ ان کو فلاح و کامیا بی ضرور لے گی۔

فرمایا کہ اے مومنو! تمہیں جعہ کے دن جیسے ہی آ واز دی جائے (اذان دی جائے) تم اپنا تمام کارو باراور مشغولیات کو چھوڑ کرتیزی سے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر ذوق وشوق سے متجدوں کی طرف آ و ۔ اللہ نے ای میں تمہارے لیے خیر وفلاح رکھ دی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کرز مین میں پھیل جاؤاور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اسے یاد کرتے ہوئے اپنارزق تلاش کروشاید تمہیں فلاح وکامیا بی عطا کردی جائے ۔ البتہ اس بات کا پوری طرح لحاظ رکھا جائے کہ کھیل تماشے اور دنیا کا لا کچ تمہیں اس طرح اپنی طرف نہ تھینچ لیس کہ نبی اللہ کی طرف بلارہ ہوں اور تم ان کو چھوڑ کر کھیل تماشے اور مال تجارت لینے کے لیے دوڑ جاؤ۔ فر مایا کہ یادر کھو! ان کھیل تماشوں اور تجارت سے بڑھ کروہ رزق ہے جواللہ نے تمہارے نیک اعمال کے بدلے عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہترین رزق تو اللہ کے باس ہے وہی سب کو بہترین رزق عطافر مانے والا ہے۔

### اسُورَةُ الْجُمُعَانَ ﴿

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمُ وُالرَّحِيَ

يُسَبِحُ يِلْهِمَافِي التَّمُوتِ وَمَافِي الْرَضِ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْرُمِّيْنَ رَسُولُامِ نَهُمْ بَيْنُلُوا عَلَيْهُمْ البته ويُزكِّيهِمُ ويُعِلِّمهُمُ الكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانْوَامِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلْ مُبِينِ ﴿ وَالْحَرِينَ مِنْهُمْ لِمَا يَلْعَقُوا بِمِمْ وَهُوالْعَزِيْرُ الْحَكَيْمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِنَ يُمَن يَنْكُ أَوْ وَاللَّهُ ذُوا لَفَضْ لِ الْعَظِيمِ ٥ مَثُلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَعْمِلُوْهَ اكْمَثَلِ الْحِمَارِ يَعْمِلُ اسْفَارًا بِمُسَمَثُلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُو ابْأَيْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الظّٰلِمِيْنَ® قُلْ يَايَّهُا الَّذِيْنَ هَادُوَاإِنَ زَعْتُمُ أَثَكُمُ ٵٷڸڲٵۼڔڵۼڡؚؽؙۮۏڹٳڶڰٳڛڣؘػٮؙٷٳٲڵڡۘۏؾٳڽٛڴۺڠڕڟ؞ڎؚۊؽؽ٠ وَلايَتُمُنُونَهُ أَيدًا لِمَاقَدُمتُ أَيْدِيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَالظَّلِمِينَ ٠ قُلْ إِنَّ الْمُوْتِ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيْكُمُ ثُمَّرُتُرُدُّ وَنَ ٳڮٚۼڸؚڡؚٳڵۼؽؠؚٷالشَّهَاۮۊؚڡؘؽڹۜؾػؙڴ؞ٛؠؚڡٵڰٛڹؿؗۯؾۜڠڡؙڵۏؖ<sup>ڹ</sup>۞ٚٳٳۜؿۿٵ الَّذِيْنَ الْمُنْوَاإِذَا نُودِي لِلصَّلْوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِاللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَٰلِكُوْخَيْرُكُكُوْرِانَ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥

المخ

منع ۱۲

### ترجمه: آیت نمبرا تااا

جو پھھ آسانوں میں ہے اور جو پھھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں وہ (سب کا)بادشاہ ہے۔ یاک ذات ہے۔ زبر دست ہے اور حکمت والا ہے۔

وبی تو ہے جس نے اُمیوں (ان پڑھ) لوگوں میں ان بی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو ان پراللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو (ہرطرح کے برے عقائد کی گندگیوں سے ) پاک کرتا ہے۔ وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو حکمت و دانائی کی با تیں سکھا تا ہے۔ اگر چہ وہ (عرب والے) اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ (ان کو بھیجا جانا) ان دوسر لوگوں کے لئے بھی ہے جو ابھی شامل نہیں ہوئے۔ وہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کا بیوہ فضل وکرم ہے جے وہ دینا چاہا ہے دیتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل وکرم کا مالک ہو جھے کو نہ اٹھایاس گدھے جیسی ہے جس پر بہت کی کتا ہیں لدی ہوئی ہوں۔ جن لوگوں نے اس بوجھ کو نہ اٹھایاس گدھے جیسی ہے جس پر بہت کی کتا ہیں لدی ہوئی ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ کی بوجھ کو نہ اٹھایااس گدھے جیسی ہے جس پر بہت کی کتا ہیں لدی ہوئی ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ کی آئیات کا انکار کیاان کی بیری مثال ہے۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ (اے نبی ﷺ) آیات کا انکار کیاان کی بیری مثال ہے۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ (اے نبی ﷺ) بی اللہ کے دوست ہوتو پھرموت کی تمنا کرواگرتم ہے ہو۔ (لوگو!) بیاس کی (موت کی) تمنا بھی نہیں معلوم ہے) بی اللہ کے دوست ہوتو پھرموت کی تمنا کرواگرتم ہے ہو۔ (لوگو!) بیاس کی (موت کی) تمنا بھی نہ کریں گے کونکہ انہوں نے جواہے آگے (برے اعمال) بھیجے ہیں (ان کا انجام انہیں معلوم ہے)

اورالله ظالمول كوخوب الحچى طرح جانتا ہے۔

(اے نبی ﷺ) آپ کہدو بھے کہ بے شکتم جس موت سے بھا گتے ہووہ تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ پھر آپ کے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے۔ پھروہ تمہیں بتائے گا کہتم کیا کرتے رہے تھے۔

اے ایمان والو! جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لئے آ واز (اذان) دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ واور خرید وفر وخت چھوڑ دو۔ ای میں تہہاری بھلائی ہے آگر تم جائے ہو۔ جب نماز پوری ہوجائے تو پھر (شہمیں اختیار ہے کہ) زمین میں پھیل جاؤ (چلو پھرو) اور اللہ کافضل (رزق) تلاش کرو۔ اور اللہ کوکٹر ت سے یاد کرتے رہوتا کہ تم فلاح وکامیا بی حاصل کرو۔ اور جب انہوں نے تجارتی ( قافلے ) کو یا کھیل تماشے کو رکھا تو وہ تہمیں تنہا چھوڑ کر اس کی طرف دوڑ گئے۔ آپ کہد دیجے کہ جو پھھاللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماثے اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے۔ اور رزق دینے والوں میں وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبراتاا

| يسبغ                | وہ بیچ کرتاہے                |
|---------------------|------------------------------|
| ٱڶؙڡؙٞڎؙۅؙڛؙ        | ہرایک عیب سے پاک ذات         |
| اَ لُأُمِّيِّنَ     | ان پڑھلوگ                    |
| يَتُلُوُا           | وہ تلاوت کرتاہے              |
| يُزَكِّي            | وہ پاک کرتا ہے               |
| يُعَلِّمُ           | وہ سکھا تا ہے                |
| ٱلۡحِكُمَةُ         | حكمت ودانائي اورعقل كي باتيس |
| لَمَّا مَلُحَقُهُ ا | جواب تک نہیں ملے             |

| <del></del>                |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| لا دى گئى                  | حُمِّلُوْا            |
| كده                        | ٱلُحِمَارُ            |
| جو کتابیں اٹھا تا ہے       | يَحُمِلُ اَسْفَارًا   |
| تم نے گھمنڈ کیا            | زَعَمُتُم             |
| تم بھا گتے ہو              | تَفِرُّوُنَ           |
| تم لوٹائے جاؤگے            | <b>تُرَدُّو</b> ُنَ   |
| آواز دی گئی (اذ ان دی گئی) | نُوُدِيَ              |
| تم دوڑو                    | إسْعَوُا              |
| چھوڑ دو                    | ذَرُوا                |
| تجارت لين دين              | ٱلۡبِيۡعُ             |
| پوری کردی گئی۔ پوری ہوگئی  | قُضِيَتُ              |
| تم تيميل جاؤ               | إنْتَشِرُوا           |
| تم تلاش كرو                | اِبُتَغُوا            |
| وہ الگ ہوئے۔اٹھ کر چلے گئے | إِنْفُضُوا            |
| بهترين رزق دينے والا       | خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ |
|                            | •                     |

## تشریج: آیت نمبرا تااا

الله جوبادشاہ ہے جس کی ذات ہرطرح کے عیبوں سے پاک ہے وہی ہرطرح کی طاقت وقوت کا مالک ہے۔ ہر حکمت و

اس کے برخلاف وہ اہل بہود جنہیں اس بات پر بہت ناز تھا کہ ان کے پاس توریت جیسی کتاب ہے۔ وہی صاحبان علم بیں ان کے علاوہ سب کے سب جاہل ، ان پڑھاور علم فضل سے بہت دور بیں ان کے متعلق فر ما یا کہ بے شک ان کے پاس توریت جیسی روش کتاب ہے کین انہوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے عام لوگوں کو اس کی تعلیم سے محروم کیا اور جس طرح چاہا توریت کی طرح چاہا توریت کی طرح چاہا توریت کی ایس کی مقال میں کہ میں اور میں البحاد یا۔ فر ما یا کہ ان لوگوں کو کی مثال جن پر توریت کا بوجہ ڈالا گیا تھا پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہ اٹھایا اس گدھے جیسی ہے جس پر بہت کی کتابیں لدی ہوئی ہوں۔

اس سے مرادیہ ہے کہ اگر کسی گدھے پہلم وضل سے بھر پور کتابیں لا ددی گئی ہوں تو اس گدھے کو کیا معلوم کہ اس پر کتنی عظیم
کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو یہودی بن گئے ہیں کہ وہ دنیا کمانے کے چکر میں دن رات لگے ہوئے ہیں کیکن
توریت کے علوم میں سے وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ بلکہ عام آدمیوں کو انہوں نے اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ وہ اللہ کے مجبوب اور
نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ دنیا میں کچھ بھی کرتے رہیں جب وہ آخرت میں پہنچیں گے قوجنت جوان کی میراث کی طرح ہاس کے
دروازے ان کے لئے کھول دیئے جائیں گے۔ اورا گرکی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑاتو تین دن کے بعد پھراس کو جنت میں وافل کردیا

جائے گا۔اس تصور نے اس قوم کوایمان اور کمل صالح ہے بہت دور کردیا اور انہوں نے اپنے علاوہ ساری دنیا کوذلیل سمجھنا شروع کردیا۔

اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اور قرآن کر یم میں کئی مقامات پراہل یہود ہے بیسوال کیا ہے کہ اگر جنت تمہاری منتظر ہے تو پھراس دنیا اور اس کی مصیبتوں میں رہنے کا کیا فاکدہ؟ موت کی تمنا کر واور مرنے کے بعد سید ھے جنت میں پہنچ جاؤ۔ فر مایا ان کا تو بیمال ہے کہ وہ موت کی تمنا کریں گے۔اگر ان کے بس میں ہوتو وہ ایک ہزار سال تک اس دنیا میں جینے کی تمنا کریں گے کیونکہ ان کے دل جانے ہیں کہ انہوں نے اپنے آگے کیے اعمال جیم ہیں۔اگر انہیں یقین ہوتا کہ جنت صرف ان کے لئے ہوتو وہ ایک دن بھی اس دنیا میں جینے کی تمنا نہ کرتے۔فر مایا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تم موت سے کتنا بھی بھا گو گے آخر کار موت آکر در ہوت آگر کے گئر یہ ہوئی چا ہے کہ جب موت آجائے گی تو پھر تہمیں زندگی کے ایک ایک لیے لیے کا حساب دینا ہوگا۔اس وقت یہ بے بنیاد رہے گی قرار میں تاریک کی کا میاب دینا ہوگا۔اس وقت یہ بنیاد میں تم کہ دوہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔

﴿ نماز جمعه اورخطبه ﴾ قرآن کریم اوراحادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کی اہمیت ابتدائے کا کنات ہی سے ہے۔قرآن کریم میں فر مایا گیا کہ اللہ تعالی نے زمین وآسان اور ساری کا کنات کو چھدنوں میں پیدا کیا۔روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان چھدنوں میں پیدا کیا۔روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان چھدنوں میں سے آخری دن جمعہ ہے جس میں کا کنات کی تخلیق و پیدائش کی تحمیل ہوئی۔ اللہ تعالی نے اس دن حضرت آدم کو پیدا کیا اس دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔اس دن ان کوزمین پراتارا گیا اوراس دن قیامت قائم ہوگی۔

دور جہالت میں جمعہ کے دن کا نام بدل کر یوم عروبہ رکھ دیا گیا تھا لیکن نبی کریم ﷺ کے اجداد میں سے کعب ابن لوئی نے ۔

نے اس کو پھر سے''یوم المجمعہ' قرار دیا ۔ کعب ابن لوئی جو نبی کریم ﷺ سے ڈیڑ ھسوسال پہلے پیدا ہوئے بہت نیک آ دمی تھے۔
انہوں نے قریش کو بت پرسی سے بچا کرتو حید کی تعلیم دی ۔ وہ حضورا کرم ﷺ کی آمد کے منتظر تھے۔ ان کی نیکی اور مقبولیت کا بیعالم تھا کہ عرب کے وہ لوگ جواپئی تاریخ کی ابتداء بناء کعب سے کیا کرتے تھے کعب ابن لوئی کی بے انہنا محبت نے ان کی وفات کے بعد اپنی تاریخ کی ابتداء ان سے منسوب کردی ۔ کعب ابن لوئی نے یوم العروبہ کا نام تبدیل کر کے پھر سے یوم المجمعہ رکھ دیا ۔ کعب ابن لوئی اس دن قریش کے لوگوں کو جمع کر کے ان کو خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کے اثر است کی وجہ سے دور جہالت میں قریش اس دن کو بہت محترم جانتے تھے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار مدینہ نے جمعہ فرض ہونے سے پہلے ہی جمعہ کے دن جمع ہو کرعبادت کرنے کا طریقہ اضار کردکھا تھا۔ (عبد الرزاق)

حضورا کرم ﷺ نے مدینہ منورہ پہنچنے کے پانچویں دن جمعہ قائم فر مایا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد آپ ﷺ پیر کے دن مدینہ منورہ میں مجد قبا پہنچے۔ چاردن قیام فر مایا، پانچویں دن جمعہ تھا۔ آپ شہرمدینہ کی طرف تشریف لے گئے صحابہ کرام تھی آپ کے جس سے اس دن کی عظمت واہمیت کا اندازہ کر نامشکل نہیں ہے۔سب سے بڑھ کر بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ جمعہ نازل فرما کراس دن کی عظمت پرمبرلگادی ہے۔قرآن کریم اور نبی کریم علی کے عمل نے بیٹا بت کردیا ہے کہ اس دن کی ایک خاص شان اور عظمت ہے۔ایک حدیث میں آپ نے جمعہ کے دن کومسلمانوں کی عید کا دن قرار دیا ہے۔جس اہتمام کا تھم عید کے دن ہے اس اہتمام کا تھم

جعدے دن کے لئے بھی ہے گویا جعہ کا دن مسلمانوں کے لئے عید کے دن کی طرح باعظمت ہے۔

جعدی عظمت اوراس کے مسائل تو فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں یہاں مختصر چند با تیں اور مسائل عرض ہیں۔

اللہ آیا نے نماز جعد کے لئے زوال کے بعد کا وقت مقرر فر مایا ہے یعنی ظہر کی نماز کے وقت کے اندر

ہے ندائے صلوۃ جمعہ۔اس سے مراداذان جمعہہ۔ابتداء میں ایک بی اذان ہوتی تھی سیدنا حضرت عثمان عُی کے دور میں جب مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھ گئ تو آپ نے ایک اور اذان کا تھم دیا تا کہ لوگوں کواس اذان کے ذریعہ اطلاع ہوجائے اور جب سب لوگ جمع ہوجا کیس تراح کے ابتداء میں بچھ تھا ہے کہ اس پراعتراض کیا گر بعد میں تمام تحابہ کرام ٹاس بات پراجماع ہوگیا کہ دواذا نیں دی جا کیں۔اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کام کاج چھوڑنے کا تھم پہلی اذان سے ہے۔

ہے بغیر کسی شدیدعذر کے جمعہ چھوڑنے پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں البتہ عورتوں، مسافروں، مریضوں، قیدیوں، جنگل اورصحرامیں رہنے والوں پر جمعہ فرض نہیں ہے بلکہ وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ دوسرے بید کہ اگرعورتیں، مسافراور مریض جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز بالکل صحیح ہوگی۔

﴿ ذروالمبع ﴾ اس سے مراد صرف تجارت اور لین دین ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے کام زراعت، مزدوری اور کھانا ، بینا اور سونا بھی منع ہے اس وقت صرف جمعہ کی تیاری کی جائے۔

﴿ بغیرخطبہ کے نماز جمعہ نہیں ہوتی ﴾ ابتداء میں خطبہ نماز کے بعد ہوا کرتا تھا۔ جس طرح عید کا خطبہ ہوا کرتا ہے بعد میں نبی کریم ﷺ نے نماز جمعہ سے پہلے خطبہ کا تھم دیا۔ تھم میہ ہے کہ جب امام خطبہ کے لئے کھڑا ہوجائے تو نہایت خاموثی اختیار کی جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس ذکر کو یعنی خطبہ کو فرشتے بھی غور سے سنتے ہیں۔ (بخاری مسلم ، ابوداؤد، ترذی ، نسائی)

﴿ اذِن عام ﴾ جمعہ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جمعہ ایسی جگہ ہو جہاں ہر شخص کو بلا روک ٹوک آنے جانے کی اجازت ہواسی لئے جیل میں ، ان فیکٹریوں اور تعلیمی اداروں میں جہاں ہر شخص کو آنے جانے کی عام اجازت نہیں ہوتی وہاں اگر جمعہ پڑھا

جائے گا توجمعہ نہ ہوگا۔

کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات کوسنت قرار دیا ہے کہ جمعہ کے دن عسل کیا جائے۔اس طرح دانتوں کی صفائی کی جائے جواجھے کپڑے ہوں وہ پہنے جائیں اور میسر ہوتو خوشبولگائی جائے۔( بخاری مسلم ۔ابوداؤد )

ایک اور روایت میں رسول اللہ عظافہ نے فرمایا ہے کہ جرخص پاک صاف ہوکر جعدی نماز میں آئے ،سر میں تیل لگائے ، خوشبومیسر ہوتو وہ لگائے ،جلداز جلد محبد پنچے اور دوآ دمیوں کو ہٹا کران کے درمیان نہ بیٹھے۔ پھر جتنی تو فیق ہونمازیں پڑھے۔ پھرامام خطبہ دے تو خاموثی اختیار کرے اگر ایسا کرے گا تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے قصور معاف کر دیئے جائیں گے۔ (بخاری مسلم احمد) کہ نماز جمعہ کے بعد لین دین ، تجارت ، زراعت وغیرہ سب جائز ہے۔

انسان کو بہت می چیزوں میں مالی فا کدے نظر آتے ہیں لیکن اس کو چاہیے کہ وہ جمعہ کی نماز پر ہرطرح کے فا کدوں کو چ قربان کردے۔ بیرنہ ہو کہ لوگ اپنے فا کدے حاصل کرنے میں استے مشغول ہوجا کیں کہ مسجدیں ویران ہوجا کیں۔

ہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اذان جمعہ کے بعد اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جمعہ اور خطبہ کی اصل روح اللہ کا اور اس کے رسول ﷺ کا ذکر کرنا ہے۔ البت اگر تو م کی اصلاح کے لئے کوئی بات کہنی ہوتو کہددی جائے کہ کئی اس کہنے کواتی اہمیت نددی جائے کہ عربی خطبہ چھوڑ کردنیا بھر کی زبانوں میں خطبہ شروع کردیا جائے اور ید لیل دی جائے کہ لوگ عربی سے واقف نہیں ہیں لہذا ہم عربی کوچھوڑ کردوسری زبانوں میں خطبہ دیتے ہیں۔ یددر حقیقت احساس شکست ہے کہ جوآج ہم اصلاح کے نام پر فساد کررہے ہیں گل آنے والی سلیس اگر یہ کہیں گی کہ ہم عربی نہیں سیجھے نماز کو بھی دوسری زبانوں میں ڈھال کر پڑھا یا جائے اس وقت ہم اس نسل کو کیا جواب دیں گے۔ اپنی نبیادوں سے ہٹنے کے شدید نقصانات ہوا کرتے ہیں۔ لہذا خطبہ کو عربی میں رکھا جائے اس وقت ہم اس نسل کو کیا جواب دیں گے۔ اپنی نبیادوں سے ہٹنے کے شدید نقصانات ہوا کرتے ہیں۔ لہذا خطبہ کو عربی میں رکھا جائے۔ اگر لوگوں کو وعظ وقعیحت کرنا ہے تو خطبہ اور اذان سے پہلے جس زبان میں چا ہیں تقریر کر لیس اس میں کوئی حربے نہیں ہے۔ کہنہایت وقار سنجیدگی اور ذوق وشوق کے ساتھ جلد از جلد نماز جمعہ کی طرف دوڑنے کا مطلب ہے ہے کہنہایت وقار سنجیدگی اور ذوق وشوق کے ساتھ جلد از جلد نماز جمعہ کی طرف

 باره نمبر۲۸ قرسمح اللی

سورة نمبر ٢٣ المنافعون

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# اتعارف سورةُ النّافقون الله

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

سورة المنافقون كاايكمفهوم توعام بيعنى مرزمانه مين دين اسلام كى مخالفت كرنے كے ليے آسين كے ايسے سانپ آتے رہيں گے جو اسلام كو ايخ مفادات حاصل كرنے كا ذريعه بنائيس كے اورايني منافقاندروش ہے اسلام اورمسلمانوں كونقصان يہنجاتے ر ہیں گے۔ان کی شرارتوں سے کیسے بچا جائے اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ان آیات کا دوسرا مفہوم خاص منافقین کا پس منظر بھی ہے۔علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم حضرت محمصطفیٰ علقہ کی مدیند تشریف آوری سے کچھ پہلے مدیند منورہ کے قبیلہ اوس وخزرج نے مسلسل جنگوں سے تنگ آ کریہ فیصلہ کرلیاتھا کہ دونوں قبیلے اپنے اختلافات کو ہمیشہ کے واسطے ختم كردين اوركسي كوابنابا دشاه بناليس عبدالله ابن الي سلول ايك حيالاك، عيار اورمكارة دي تقا\_ سب نے اس کواپنابادشاہ بنانے بررضامندی ظاہر کرتے ہوئے ایک بہترین تاج تیار کرلیا تھا۔ ابھی اس کی تاج پیشی کی تیاریاں ابتدائی مراحل میں تھیں کہ نبی کریم ﷺ کی مدینہ منورہ آمد سے ہرطرف ان ہی کا چرچا شروع ہو گیا اور لوگ عبد اللہ ابن الی کی تاج پوشی کو بھول گئے۔ دونوں قبیلوں کےلوگ بڑی تیزی ہے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔اس صورت حال کے سامنے ابن ابی اور اس کے ساتھی انتہائی مایوس اور بے بس ہو گئے ۔اب ان کے لیے اس كے سواكوئي راستە نەبىچا تھاكە دە بھى ظاہرى طور پراسلام قبول كرليس \_ چنانچە ابن ابي اوراس کے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کرلیا۔ وہ نماز، روزہ، زکوۃ وغیرہ میں شریک رہے مگروہ سباس بات سے اندر ہی اندر سلگ رہے تھے کہ ان حالات نے ان سے بادشاہت کا خواب چھین لیا تھا۔اس کے بعدعبداللہ ابن ابی جہاں اورجس جگہ موقع یا تا اسلام اورمسلمانوں کی جڑیں کا شنے میں کسر نہ چھوڑتا۔ چنانچہ بنو قدیقاع اور بنونضیر کی غدار یوں، جنگ احد میں اینے سات سوساتھیوں کے ساتھ اسلامی شکر سے علیحدگی ، کفار مکہ سے ساز باز اور ساز شوں نے اس

| 63          | سورة نمبر    |
|-------------|--------------|
| 2           | كلركوع       |
| 11          | آيات         |
| 183         | الفاظ وكلمات |
| 821         | حروف         |
| مدينة منوره | مقام نزول    |

اے ایمان والو! کہیں ایبا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولا دیں تمہیں اللہ سے غافل کر دیں۔ اگر کوئی ایبا کرے گا تو وہ بخت نقصان اٹھائےگا۔

فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو کھمال ودولت عطا فرمایا ہے موت آنے سے پہلے خرج کرد کہیں ایبا نہ ہو کہ جب عذاب سامنے آئے تو تم یہ کہنے لگو کہ اس جارے گارا گر ہمیں کچھ مہلت اور مل جاتی تو ہم خوب صدقہ خرات کرتے۔ نیک اور صالح بندوں میں شامل ہوجاتے۔ فرمایا کہ یادر کھوموت آنے کے بعد کچر مہلت نہیں دی جاتی ۔ جو کرنا ہے کھر مہلت نہیں دی جاتی ۔ جو کرنا ہے

پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ جو کرنا ہے وہ ای دنیا میں کر گزرو۔ وہ اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے اچھی طرح واقف ہے۔

میں لگ جاتے ہیں۔

چر<del>ب زبان، مكار اور منافقو</del>ل ہے نچ کرر ہنے کی ضرورت ہے جو زبان ہے تو رہے ہیں کہ ہم ایمان قبول کر چکے ہیں لیکن پیلوگ اندر ہی اندر اسلام اور مسلمانوں کی جڑیں کا منے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کے مخلص نہیں ہیں بلکہ جہاں ان کا موقع ہوتا ہے وہیں بیاسلام کےخلاف سرگرمیوں

کومسلمانوں کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا۔ جب غزوہ بی المصطلق کے موقع برصحابہ گی دو جماعتوں میں اختلاف ہوا تو اس نے اس معمولی ہی بات کواتنی ہوا دی کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جنگ ہو عتی تھی کہ نبی کریم ﷺ نے برونت اقدام فر ما کرعبداللہ ابن الی کی سازش کوبری طرح ناکام بنادیا۔ گرابن ابی چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح کھل کراسلام دشمنی میں سامنے آگیا۔ اس نے انصار مدینہ کوجع کر کے لمبی چوڑی تقریر کی اور پہ کہا کہ اے انصار! بیسب کھتمہاری غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے تم نے ان لوگوں کو اپنے شہر میں جگہ دی۔ان پر مال تقسيم كيا يهال تك كه آج ريتمهار ، مقالب مين كفر ، موسك مين - اگرتم ان ساسيخ ہاتھ روک لوتو ان سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔اس نے کہا اللہ کی قشم مدینہ واپس جا کر

ہم میں سے جوعزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔عبداللہ ابن ابی کی ان باتوں کی آپ ﷺ کواطلاع ہوگئ۔

جب نی کریم مالی نے عبداللہ ابن الی سے بوچھا کہ کیااس نے ایسا کہا ہے تواس نے صاف انکار کردیا۔اس کے بعد نی کریم ﷺ نے اس جگہ سے تیزی سے نکل کر جانے اور کوچ کرنے کا تھم دیا اور مدینہ منورہ واپس پہنچ گئے۔ چونکہ ابن الی کھل کر نما ہے آئمیا تھااس لیے تمام صحابہ کرام مساری بات سمجھ گئے تھے۔اس موقع پراللہ نے بیآیتیں نازل فرمائیں۔

اس سورة كاخلاصه بيب

الله تعالى نے نبى كريم علي كوخطاب كرتے ہوئے فرمايا كمانے نبى علي اجب بيمنافقين آپ كے ياس آتے ہيں تو كہتے میں کہ ہم سے ول سے اقرر کرتے اور کواہی دیتے ہیں کہ آ ہے اللہ کے رسول ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کواہی دیتا ہے کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں لیکن بیر منافقین آپ تھے کو اللہ کا رسول اس لیے کہتے ہیں کہ بیرا پنا بیاؤ کر سکیں۔ بیلوگ جموٹی قتمیں کھا کرآ پ ﷺ کو یقین دلانا جا ہے ہیں درحقیقت یہ اندر سے کا فرہی ہیں کیونکہ ان کے دلوں پر ایک الی مہرلگ چکی ہے جس ہے بیا چھے اور برے میں فرق کر بی نہیں سکتے ۔ان کا ڈیل ڈول اور کیھے دار گفتگوالی ہوتی ہے کہ آ دمی دیکھتا اور سنتا ہی رہ جائے لیکن بیان لکڑیوں کی طرح میں جو کندے کی شکل میں دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی گئی ہوں اور جو کسی مصرف کی نہوں۔ ہرزور دار آواز ہے یہ چو کئے ہوجاتے ہیں اور ہراتھی ہوئی آواز کواپنے خلاف سجھتے ہیں۔ یہاللہ کے دین کے دشمن ہیں۔اللہ ان کوغارت کر و ان سے چ کرر ہے کی ضرورت ہے۔ بینجانے کس طرف النے پھرائے جار ہے ہیں۔ فرمایا کہ جب ان منافقین سے بیکہاجا تا ہے کہ آؤرسول اللہ ﷺ کے پاس چلتے ہیں وہ اللہ سے تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں محیقو وہ تکبر سے اپناسر جھٹک کر کہتے ہیں کہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہاہے نبی ﷺ!ان لوگوں کا کفر،غرور، تکبراس حد تک بڑھ چکا ہے کہاگر

آپ ﷺ بھی ان کی معافی کی درخواست کریں یا نہ کریں اللہ اس کو قبول نہ فرمائے گا، نہ ان کوراہ ہدایت عطا فرمائے گا۔ کیونکہ یہ وہ لوگ بیں جو کہتے ہیں کہتم ان مسلمانوں کو اہمیت نہ دو، ان کی المداد اور خرج بند کر دوتو یہ لوگ بنگ آکر ادھرادھر بھاگ جا ئیں گے۔ فرمایا کہ ان نا دانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے لیکن یہ بات منافقین کی مجھ میں نہیں آتی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ لوٹ کرجائیں گے تو ہم میں سے جوعزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ فرمایا کہ یہ لوگ بھول رہے ہیں کہ ہماری عزت تو اللہ ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے لیکن ابھی ان منافقین کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولا دیں تنہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں اور جو ایسا

الله تعالی نے ایمان والوں سے فرمایا ہے کہمہارے مال اور مہاری اولادیں ہیں الله سے عامل نہ کردیں اور جوالیا کرے گا وہ زبردست نقصان اٹھائے گا۔ فرمایا کہم نے تمہیں جو پچھال ودولت دیا ہے تم اس میں سے موت آنے سے پہلے خرج کردوتا کہ تم افسوس کے ساتھ بینہ کہوکہا ہے ہمارے دب اگر ہمیں تھوڑی سے مہلت اور دی ہوتی تو ہم خوب صدقہ خیرات کرتے اور نیک اور صالح بندوں میں شامل ہوجاتے ۔ فرمایا کہموت آجانے کے بعد پھر مہلت نہیں دی جائے گی جو کرنا ہے وہ کر گزروالله تمہارے ایک کام سے اچھی طرح واقف ہے۔

### المُعَانِقُونَ المُنَانِقُونَ ﴿

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِينَ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوانَتُهَدُّ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرُسُولُهُ وَاللَّهُ يَنْتُهَدُّوانَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُوْنَ ﴿ إِنَّكُ ذُوًّا اَيْمَانَهُ وَجُنَّةً فَصَدُّواعَنَ سَبِيْلِ اللهِ إِنَّهُ مُسَاءً مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ<sup>©</sup> ذِيكَ بِأَنَّهُمُ الْمُنُوا ثُمَّرٌ كَفُرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ° وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ آجُسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا شَمْعَ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُسَنَّدة يُحسبون كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَكُهُ مُ اللَّهُ أَنَّى يُؤُفَّكُونَ وَإِذَاقِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوْ السَّتَغُفِرْلُكُرُ رُسُولُ الله كَوْوَ ارْءُ وْسَهُمْ وَرَايْتُهُمْ يَصِدُونَ وَهُمْ مُسْتَكُبِرُونَ ۞ سَوَاءُ عَلَيْهِمْ إِلَّاتَغُفَرْتَ لَهُمْ الْمُ لَمُ تَسْتَغُفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرُ اللهُ لَهُمْ النَّ الله كليهدي القوم الفسيقين الهم الذين يقولون كاتُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ سُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَيِلْهِ خَزَايِنَ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ وَلِكِنَّ الْمُنْفِقِيٰنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۞ يَقُوْلُوْنَ لَبِنَ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْرُعَرُّمِنْهَا الْأَذَلُّ وَيِلْهِ الْحِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ٥

1.141

(اے نبی ﷺ) جب وہ منافق آپ کے پاس آکر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ اس بات کی بھی گواہی ویتا ہے کہ بیر منافقین البتہ جھوٹے ہیں بہلوگ اپنی قسموں کو ڈھال بناکرلوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ بے شک وہ جو کچھ کرر ہے ہیں بہت براکرر ہے ہیں۔ اس کی وجہ بیہ کہ وہ ایمان لا کر پھرا اکار کرنے والے بن گئے تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب وہ حق بات کو بھے ہی نہیں۔ (اے نبی ﷺ) جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے دلوں کہ فرظا ہری جسم) خوش نما گئے ہیں اور بیلوگ (لیچے دار) با تیں کرتے ہیں کہ ان کو سنتے ہی رہیں جیسے وہ خشک کٹویاں ہیں جو کسی دیوار سے لگا دی گئی ہیں۔ اور وہ ہر بلند ہونے والی آ واز کو اپنے خلاف (خطرہ) سمجھتے ہیں۔ بیلوگ دشن ہیں آپ ان سے خ کرر ہیں۔ اللہ ان کو غارت کردے یہ کہاں (خطرہ) سمجھتے ہیں۔ بیلوگ دی دعا کیں) مانگیں تو بیلوگ اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں اور آپ ان کو رہیکے میں اور آپ ان کو رہیکھیر کے جنس (کی دعا کیں) مانگیں تو بیلوگ اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں اور آپ ان کو رہیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بین اور آپ ان کو رہیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوں اور آپ ان کو رہیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بین کی وہ تیں۔

(اے نبی ﷺ) آپ ان کے لئے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں دونوں باتیں برابر ہیں۔اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرےگا۔ بے شک اللہ نا فرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

یہ لوگ وہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ جولوگ رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں ان پرخرج نہ کرو تا کہ وہ خود بخو دمنتشر ہو جا کیں۔ حالانکہ آسانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں لیکن منافق تو آتی ہی بات بھی نہیں سجھتے۔

وہ (منافقین) کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ حالانکہ ساری عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لئے ہے لیکن بیمنافقین اس بات کونہیں جانتے۔

لغات القرآن آيت نبراتا

مبرلگادی گئی

طبع

| ككڑياں          | خُشُبٌ       |
|-----------------|--------------|
| سہارالگائی ہوئی | مُسَنَّدَةٌ  |
| يَّ پِار        | صَيُحَةٌ     |
| مجھرجائیں گے    | يَنُفَطُّوُا |
| قوت اورز وروالا | أَلَا عَزُّ  |
| كمزورونا تواں   | ٱلۡاَذَٰلُ   |

### تشریح: آیت نمبرا تا ۸

رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول ایک کھلا ہوا منافق اور رسول اللہ مقانے کی دشمنی میں سب سے آگے تھا۔ نبی کریم تھائے اور صحابہ کرام اس کی عداوت اور دشمنی سے اچھی طرح واقف تھے لیکن آپ نے بھی اس کومنافق کہہ کرنہ تو پکارااور نہ صحابہ کرام نے اس کواس لقب سے یا دکیا۔ حالانکہ کوئی ایساموقع نہیں تھا جہاں اس نے حضورا کرم تھائے کی مخالفت اور اسلام دشمنی میں کوئی کسر چھوڑی ہو۔

اصل میں نی کریم علقہ کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے دوبوے قبیلے اوس اور خزرج آپس کی الزائیوں اور جنگ سے تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی ایک مخص کوان دونوں قبیلوں کا سردار اور بادشاہ بنالیا جائے تا کہ اختلاف اور جنگ سے تھ انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی ایک مخص کوان دونوں قبیلوں کا سردار اور بادشاہ بنالیا جائے تا کہ اختلاف اور جنگ سے دوئی جاسے مدد کی جاسکے عبداللہ این الی ایک نہایت چالاک اور عیار آدمی تھا۔ اس نے ایسے طریقے اختیار کئے کہ اوس اور خزرج کے لوگ اس کو اپنا بادشاہ بنانے پر رضا مند ہو گئے۔ انہوں نے بادشاہوں جیسا تاج تیار کر لیا تھا تا کہ با قاعدہ تاج پوشی کی سم اداکی جائے۔

ادھر بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد مدینہ منورہ کے وہ حضرات جنہوں نے رسول اللہ علیہ کی لائی ہوئی تعلیمات کو قبول کرلیا تھا
اور دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے آگر چہان کی تعداد زیادہ نہیں تھی مگر انہوں نے جرات ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو
مدینہ منورہ آنے کی با قاعدہ دعوت پیش کردی۔ نبی کریم علیہ نے انصار مدینہ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے مکہ مسے مدینہ منورہ
کی طرف ہجرت فرمالی۔ آپ علیہ جسے ہی مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر گھر میں آپ ہی کا چہ چا شروع ہوگیا۔ پھر آپ نے آتے ہی
مہا جرین وانصار کو اخوت و محبت کے رشتے میں اس طرح مسلک کردیا کہ وہ سکے بھائیوں سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن

سلوک کرنے گے۔ دوسری طرف آپ نے مدینہ منورہ میں آبادتمام قبیلوں سے باہمی صلح کا ایک ابیا معاہدہ فرمایا تا کہ سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ایسی فضا پیدا کریں جس سے ہیرونی دیمن کو مدینہ منورہ پرجملہ کرنے یا نقصان پہنچانے کی ہمت نہ ہوسکے۔ بیسارے اقد امات ایسے سے کہ لوگ عبداللہ ابن ابی کا تاج پوٹی کو بھول گئے۔ ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے عبداللہ ابن ابی نے اسی میں عافیت بھی کہ جس طرح اوس وخزرج اور دوسر تے قبیلوں کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہور ہے ہیں وہ بھی ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں اسلام قبول کرایا۔ کہتے ہیں اسلام قبول کرایا۔ کہتے ہیں اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں اسلام قبول کرایا۔ کہتے ہیں کہ دو تین سوآ دمیوں نے منافقت کے لبادے میں اسلام قبول کرایا۔ کہتے ہیں چوٹ کھایا ہوا سانپ بڑا خطر تاک ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی بھی اس بات کو کیے بھول سکتا تھا کہ حضرت جمد تھا گئی آمد کی وجہ سے اس کی بادشا ہت کا تصور چھن چکا تھا۔ چنا نچھ اس نے ہر موقع پر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور اسلام کے مقاصد کو نقصان پہنچانے میں کی بادشا ہت کا تصور چھن چکا تھا۔ چنا نچھ اس نے ہر موقع پر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور اسلام کے مقاصد کو نقصان پہنچانے میں کمر نہیں چھوڑی۔

ہے جب بی کریم عظی نے بنوقینقاع کی سرکٹی اور معاہدہ شکنیوں پران کوسز ادینے کا فیصلہ کیا تو بنوقینقاع کی حمایت میں سب سے آگے یہی عبداللہ ابن الی تھا۔

غزوہ بدر کے بعد جب کفار مکہ نے تین ہزار کے نشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پرحملہ کیا تو ہی کریم ہے تاہ کے ساتھ صرف ایک ہزار مسلمان سے ۔اس موقع پرعبداللہ این ابی نے لوگوں میں کفار کمہ کی طاقت کا اس طرح نقشہ کھینچا کہ وہ خوداوراس کے تین سوساتھ میدان بنگ سے مدینہ منورہ میں اپنے گھروں کولوث گئے ۔استے بڑے دشمن کے مقابلے کے وقت اتی بڑی تعداد کا نکل جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا جس کونظر انداز کر دیا جاتا لیکن نی کریم ہے تھے اور آپ کے جاں نثار صحابہ کرام کا بحروسہ صرف اس اللہ پر تھا جو ساری کا نئات کی قوتوں کا مالک ہے ۔ نی کریم ہے تھے اور آپ کے صحابہ جن کے پاس پوری طرح ہتھیار بھی نہ تھے جنگ شروع ہوتے ہی الی بچری سے گڑی کو روہ احد کے ہوتے ہی الی بچری کے وہ سے اگر چیز وہ احد کے ہوتے ہی الی بچری سے گڑی کور ہوا گئی لیکن پھرتمام صحابہ کرام نے دشمن پر ایسے وار کے کہ دشمن کے دانت کھے اس موقع پر مسلمانوں کی فیٹے میں تھیوں کے نکل جانے سے اس جنگ پرکوئی خاص اثر نہیں پڑالیکن عبداللہ این ابی خرائی ویٹے میں کر نہ چھوڑی ۔

ای طرح جب ہو ھیں بنونفیر نے غداری اور عبد فکنی کی انتہا کردی اور بیٹا بت ہوگیا کہ بن نفیر مکہ کے کفار کے ساتھ سازش کر کے مسلمانوں کو تباہ و ہر بادکر نے کا فیصلہ کرلیا۔
سازش کر کے مسلمانوں کو تباہ و ہر بادکر نے کا پورا بنوو بست کر چکے ہیں تو آپ نے بنونفیر کوان کی عبد فکنی کی سزاد ہے کا فیصلہ کرلیا۔
عبد اللہ ابن انی نے بنونفیر کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی جگہ ڈٹے رہیں۔ اس کے پاس دو ہزار ایسے سلح نو جوان موجود ہیں جوان کی مدو کریں گے۔ جب نبی کریم ہوئے نے بنونفیر کو ذلت ورسوائی کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکال دیا اس کے بعد فروہ بنومصطلات کا موقع کریں گے۔ جب نبی کریم ہوئے نے بنونفیر کو ذلت ورسوائی کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکال دیا اس کے بعد فروہ ہونے کہا کہ لوگو اتم نے ان مسلمانوں کو اپنے قاکہ ایک دن عبد اللہ ابن ابی نے ایک مطل میں اپنے دل بغض اور دشنی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لوگو اتم نے ان مسلمانوں کو اپنے والے اب تمہارے بی

مقابلے پرآگئے ہیں۔اگرتم نے اب بھی اپنے انجام پرغور نہ کیا تو یہ لوگ آگے تمہارا جینا حرام کردیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ تم آئندہ سے ان کی کسی طرح مدد نہ کرواس طرح بیدوگ مدینہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔اب تمہیں چاہیے کہ جب تم مدینہ پہنچو تو جوئزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکال دے۔حضرت زید ابن ارقم جو بچے تھے انہوں نے عبداللہ ابن انی کی ساری با تیں من کررسول اللہ عظیم کے بتادیں۔ آپ نے چھا کہ کیا تم نے یہ بات پورے کو بتادیں۔ آپ نے چھا کہ کیا تم نے یہ سب با تیں خود من ہیں۔انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔عبداللہ ابن انی کی یہ بات پورے لئکراسلام میں چھیل گی اور ہر طرف عبداللہ ابن انی کے خلاف غم وغصے کی لبر دوڑ گئی۔

عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا۔ وہ سے اور کیم سلمان سے۔انہوں نے نبی کریم ہوئے سے عرض کیا یارسول اللہ علیہ مجھے اجازت دیجے کہ میں اپنے باپ وقل کردوں ۔لیکن آپ ہوئے نے نسختی کے ساتھ منع فرمادیا۔ نبی کریم علیہ نے لوگوں کے اشتعال اور غصے کو شنڈ اکر نے کے لئے اس جگہ سے کوچ کا حکم دیا۔ جب آپ مدینہ کے قریب وادی عقیق میں پہنچ تو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کو تلاش کرنا شروع کردیا۔ جب باپ پرنظر پڑی تو انہوں نے عبداللہ ابن ابی کی سواری کو بھا کراوراونٹ کے گھٹے پر پاؤں رکھ کرکہا کہ اللہ کی قسم تم مدینہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک اس بات کی وضاحت نہ کردو کہ عزت والا ذلت والے کو نکال دے۔ بتاؤاس میں عزت والا کون ہے؟

عبداللہ اپنے باپ کا راستہ رو کے کھڑے تھے جب نبی کریم ﷺ کی سواری پاس سے گذری اور صورت حال معلوم کی تو آپ نے اپنے صحافی حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی کا راستہ چھوڑ دو۔ مدینہ جانے دو۔ آپ ﷺ کے حکم کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ لیکن عبداللہ ابن الی نہایت ذلیل وخوار ہو چکا تھا اور اس کی منافقت پوری طرح کھل کر سامنے آپچکی تھی۔ اس موقع پرزیر مطالعہ آیات نازل ہوئیں۔

## يَايِّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا

كَ تُلْمِكُمُ الْمُواكُمُ وَكَ الْوَكُمُ عَنْ ذِكْرِاللَّهُ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاوَلَاكُمُ وَكَ الْفَقُوا مِنْ مَّا رَزَقُنْكُمُ مِّنْ قَبْلِ انْ فَاوَلَاكُمُ مِنْ قَبْلِ انْ فَاوَلَا الْمُوتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا الْخَرْتَيْنَ إِلَى الْجَلِ كَوْلَا الْخَرْتَيْنَ إِلَى الْجَلِ كَوْلَا الْخَرْتَيْنَ إِلَى الْجَلِ كَوْلَا الْخَرْتِ فَوَلَا الْخَرْتِينَ وَلَا الْخَرْتِينَ إِلَى الْجَلِ فَي السَّلِحِينَ © وَكُنْ يُتُوجِرُ اللهُ فَرِنْدِ فِي السَّلِحِينَ © وَكُنْ يُتُوجِرُ اللهُ فَرِنْدِ فِي السَّلِحِينَ © وَكُنْ يُتُوجِرُ اللهُ فَرِنْدِ فِي السَّلِحِينَ وَلَا اللهُ عَبِينَ اللهُ فَي اللهُ عَبِينَ اللهُ عَمِينَ السَّلِحِينَ وَلَا اللهُ عَمْلُونَ فَى السَّلِحِينَ وَاللهُ عَبِينَ اللهُ اللهُ عَبِينَ اللهُ اللهُ عَبِينَ اللهُ اللهُ عَبِينَ اللهُ عَمْلُونَ فَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَبِينَ اللهُ اللهُ عَبِينَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَبِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَبِينَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَبِينَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### ترجمه: آیت نمبرو تال

اے ایمان والو! تمہارے مال اور تمہاری اولا دیں تہہیں اللہ کی یادسے غافل نہ کردیں۔ جو ایسا کریں گے تو وہی لوگ سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ (لوگو!) ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرج کر لوکہ تم میں سے کسی کوموت آ جائے۔ پھر وہ یہ کہنے لئے کہ اے میرے پروردگار آپ نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی تا کہ میں خوب خرج کرتا اور صالحین میں سے ہوجا تا۔ (لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ) جب کسی جان دار کا مقرر وقت آ جا تا ہے صالحین میں سے ہوجا تا۔ (لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ) جب کسی جان دار کا مقرر وقت آ جا تا ہے تو اس کومزید مہلت نہیں دی جاتی۔ اور اللہ کو خبر ہے جو پچھتم کرتے ہو۔

#### لغات القرآن آيت نبروااا

| لَا تُلُهِكُمُ | متهبیں غافل نه کردے |
|----------------|---------------------|
| اَخُرُتنِي     | تونے مجھے مہلت دی   |
| اَصَّدُقْ      | ميں صدقه كرتا ہوں   |
| ٱجَلَّ         | موت۔مدت             |

### تشریح: آیت نمبر ۹ تااا

دنیا کی فانی اور مخضر زندگی میں مال ودولت کی چکا چوند، یبوی بچوں کی مجت اور عیش وعشرت کے سامان انسان کو آخرت کی بھیشہ دہنے والی زندگی سے غافل اور مدہوش کے رکھتے ہیں۔ خاص طور پر مال ودولت اور بیوی بچے جو آخرت تک و بہنچنے کا ذریعہ بھی ہیں انسان ان کو مقصد زندگی ہے آخری کھات شروع ہوجاتے ہیں تو ہیں انسان ان کو مقصد زندگی ہا کر دامن گیر ہوجاتی ہے اور وہ اپنی مال ودولت کو اپنی آخرت سنوار نے میں لگانا شروع کر دیتے ہیں لیکن کھر بعض لوگوں کو آخرت کی فکر دامن گیر ہوجاتی ہے اور وہ اپنی مال ودولت کو اپنی آخرت سنوار نے میں لگانا شروع کر دیتے ہیں لیکن اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں آخرت کا لیقین ہی نہیں ہوتا اور پوری زندگی فکر آخرت سے بے نیاز ہوکر گذارتے رہتے ہیں جب ان کا کوئی مرض ان کو بالکل پانگ سے لگا دیتا ہے تو پھروہ کہتے ہیں کہ اتنامال فلاں کو دیدواور اتنامال فلاں کار خیر میں لگا دو۔ بے شک اگر کسی کو زندگی کے آخری کھات میں اتن بھی فکر ہوگئی تو اس پر اس کواجر دو اب ملے گالیکن ان لوگوں کے لئے بے انتہا اجر و تو اب ہے جو

حاتی۔(معارف)

صحت و تندرتی میں اور بیوی بچوں کی شدید ترین ضرور بیات کے باوجود اللہ کی راہ میں خرج کر کے اپنی آخرت سنوارتے ہیں۔ جنہیں زندگی کے آخری کھات تک بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو فیق نہیں ملتی جب موت کے فرشتے ان کے سامنے آتے ہیں اس وقت انہیں حسرت اور افسوس ہوتا ہے کہ کاش ان کو زندگی میں ہوش آ جاتا اور وہ اپنا مال خرچ کر کے اور نیک اعمال ادا کر کے اللہ کے نیک اور مقبول اور صالح بندوں میں شامل ہوجاتے لیکن وقت گذرنے کے بعد ان کو دوبارہ حسن کمل کی مہلت نہیں دی جاتی۔

ایک مرتبہ کی صحابی نے نبی کریم بھی ہے موض کیا کہ وہ کون سا صدقہ ہے جس پرسب سے زیادہ اجر و تو اب ہے۔

آپ بھی ہوکدا گرمیں نے (اللہ کی راہ میں) مال خرج ڈالا تو بعد میں میں خود ہی تخالی ہوکر ندرہ جاؤں اس وقت صدقہ کرنا اور خرج کرنا سے بہتر ہے۔

اور یہ خوف بھی ہوکدا گرمیں نے (اللہ کی راہ میں) مال خرج ڈالا تو بعد میں میں خود ہی تخالی ہوکر ندرہ جاؤں اس وقت صدقہ کرنا اور خرج کرنا سے بہتر ہے۔ آپ بھی نے فرمایا کہ لوگو! اللہ کے راستے میں خرج کرنے کو اس وقت تک نیٹلاتے رہو جب روح تنہارے ملتی میں آجائے یعنی تم مرنے لگو۔ اس وقت تم کہ خلگو کہ اتنا مال فلال کودید واور اتنا مال فلال کام میں خرج کردو (بخاری وسلم)

اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جس خص کے ذری کو ہواجہ ہی اور اس نے اوانہیں کیا تھا تو وہ موت (کے فرض تھا گراس نے اوانہیں کیا تھا تو وہ موت (کے فرض تے ) سامنے آجانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی تم رائٹ کر اس کی گروہ اور ایک اور ایک اور واجبات ہیں ان کو پورا کر لوں ، جن مکر وہات کر وں فرائض اور واجبات ہیں ان کو پورا کر لوں ، جن مکر وہات نہیں دی لین گراس ہے تو بہ استخفار کر لوں۔ فرمایا کہ موت (کے فرضتے سامنے) آجانے کے بعد پھر کسی کو مہلت نہیں دی لین گراس سے تو بہ استخفار کر لوں۔ فرمایا کے موت (کے فرضتے سامنے) آجانے کے بعد پھر کسی کو مہلت نہیں دی گرائوں میں مبتلا تھا اس سے تو بہ استخفار کر لوں۔ فرمایا کہ موت (کے فرضتے سامنے) آجانے کے بعد پھر کسی کو مہلت نہیں دی

واخردعوانا ان الحمد ( で ) العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 باره نمبر۲۸ قرسمح الاس

سورة نمبر ۲۲

التَّخَابُنَ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# 😵 تعارف سورة التغابن

## بسب واللوالزم والتحوين

🖈 زمین وآسان کی ہر چیز اللہ کی حمد وثنا کررہی ہے جو بادشاہ ہے، کا نئات کی تمام خوبیان اور کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں۔ وہ ہر چیزیر بوری قدرت وطاقت رکھتا ہے۔اس نے پیدا کیا۔ پھرکوئی مومن ہاورکوئی کافر ہے۔اللہ ہراس بات سے واقف ہے جسےتم کرتے ہو۔وہی زمین وآسان کا خالق برحق ہے۔اسی نےتمہاری خوبصورت اور اچھی شکل وصورت بنائی ہےاور تہمیں اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔اسے ہراس بات کا قر مایا کہ اللہ نے مہیں مال اور اولاد ) علم ہے جو کھلی ہوئی یا چیپی ہوئی ہے وہ تو دلوں کے اندر کے حالات تک سے واقف ہے۔

🖈 فرمایاتم سے پہلے بہت ی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے کفروا نکار کی وجہ سے اپنی برعملیوں کا مزہ چکھا اور وہ دردناک عذاب کا شکار ہوئیں۔ وجہ بیتھی کہ اللہ کے رسول توان کے پاس کھلی نشانیاں لے کرآئے تھے مگرانہوں نے ان کی قدر نہ کی اور حقارت ہے کہا کہ کیا ہم جیسا ایک آ دمی ہی ہمیں راستہ دکھائے گا؟ انہوں نے جب منہ پھیرا تواس الله نے جوابی ذات میں بے نیاز ہے اور ہر تحریف وتو صیف کاحق دار ہے اس نے بھی

الله تعالى على الله عمر جانے كے بعد دوبارہ پيدا كيے جاكيں عے؟ الله تعالى نے فرمایا کہاہے نبی ﷺ!ان سے کہد دیجئے کہ میرے رب کی قسم تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔

وہاں تمہیں وہ تمام باتیں بتادی جائیں گی جوتم دنیا میں کر کے آئے ہواور سے بات اللہ کے لیے قطعاً مشکل نہیں ہے بلکداس کے لیے بہت آسان ہے۔

الله تعالى نے فرمایا كداب بھى وقت ہے كمتم الله يراس كرسول اللة يراوراس نور ( قرآن مجيد ) يرايمان لے آؤجو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جب تمہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گاتوبیدن ہار جیت کے فیصلے کا دن ہوگا۔ جولوگ

| 64           | سورة نمبر    |
|--------------|--------------|
| 2            | کل رکوع      |
| 18           | آيات         |
| 247          | الفاظ وكلمات |
| 1122         | حروف         |
| مديينه منوره | مقام نزول    |

عطا کیے ہیں گریدایک آزمائش مجی ہیں یعنی اگرتم نے اینے مال سیح مجکہ خرچ کے اورانی اولا دکو گنا ہوں ہے بچانے کی ممکن حد تک کوشش کی تو پھر یہ مال اور اولا دتمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائیں سے اور اگران کا غلط استعال مواتو یقینان کی ان سے منہ پھیرلیا ہے۔ وجه سے جہنم کی آگ کو بھکتنا بڑے گا۔ بیایک کڑی آز مائش ہے۔

الله تعالی نے فرمایا ہے کہا ہے لوگوائم الله پراس کے رسول اللہ پرائیان لاؤ جو نور (قرآن مجید) پرائیان لاؤ جو تہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ہار جیت کے فیصلے کا دن ہوگا۔ یقینا اس دن وہی میشدر ہیں گے۔ جو اس دن ان چزوں سے خالی ہول گے وہ ہار ہے ہوئے بدنصیب ہول گے وہ ہار ہے ہوئے بدنصیب

الله پرایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے بھلے کام کیے ہوں گے ہم ان کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر کے الیم حسین جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچ نہریں بہدرہی ہوں گی اور اہل جنت ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بیدان کی زبر دست کا میا بی ہوگی۔ لیکن جن بدنصیبوں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ کے ساتھ کفروا نکار کیا ہوگا اور ہماری آتھوں کو جھٹلایا ہوگا تو ان کوالی جہنم میں ڈالا جائے گا جو بدترین جگہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

ہ فرمایا کہ دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن ہے آتی ہے۔ ان حالات میں جو بھی ثابت قدم رہے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت عطافر مائے گا۔ اگراس نے رسول کی اطاعت وفر مانبرداری کی تووہ کامیاب ہوگا۔ لیکن اگراس

نے منہ پھیرا تو ہمارے رسول کا کام بیہ ہے کہ وہ ہر بات کونہایت وضاحت سے کھول کھول کربیان کردے۔ بیا کیے حقیقت ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اہل ایمان اسی اللہ پر بھروسہ اور تو کل کرتے ہیں۔

کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کوخطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ دیکھوتمہاری بیو یوں اور اولا دمیں سے بعض تمہارے دشمن میں ۔ ان سے ہوشیار رہو۔ اگرتم نے معافی اور درگز رہے کام لیا تو یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ اللہ بہت مغفرت کرنے والانہایت رحم کرنے والا ہے۔

کٹ فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولا دیں تمہارے لیے ایک آ زمائش ہیں۔ اجرعظیم تواللہ ہی کے پاس ہے۔ اگرتم اللہ سے ڈرتے رہے اور اس کی اطاعت وفر مانبر داری کرتے رہے اور کھلے دل سے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرج کرتے رہے تو یہ تمہارے تق میں بہت ہی بہتر ہے کیونکہ جو محض بھی دل کی تنگی لینی کنجوی اور بخل سے بچے گیاوہی کامیاب و بامراد ہے۔

ہ خرمایا کہ اگرتم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قرض حسندیا تو اللہ اس کوئی گنا بڑھا کر تہمیں دےگا۔ تمہارے گنا ہوں کو معاف کردے گا کیونکہ اللہ اچھے بندوں کے ذرائے مل کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ بہت برداشت کرنے والا ہے۔ جو چیز سامنے ہے یا پوشیدہ ہے وہ ہربات سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ ساری قو توں کا مالک ہے اور ہربات کی حکمت کو جانے والا ہے۔

### ف سُورة التَّعَابُن ﴾

## بِسُمِ الله الرَّمُ الرَّحِينَ مِ

يُسَبِّحُ رِتْهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْاَيْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوعِلَى كُلِّ شَيْ عَوْدِينَ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُعْتَمِينٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ٥ خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْرَضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمُصِيْرُ @ يَعْلَمُ مَافِي السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا شُرِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيْمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ فَ ٱلَمْ يَأْتِكُمُ نَبُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَا قُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيُعُ وَذِيكِ بِآنَهُ كَانَتُ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُ مْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالُوَّا اَبَشَرَ يَهَدُونَنَا فَكُفُرُوْا وَتُولُوا وَاسْتَغْنَى يُبْعَثُوا فُلْ بَلِي وَسَ إِنَّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْبَوُّنَّ بِمَا عَمِلْتُ مُرْوَذُلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ وَفَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِيِّ ٱنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ٥

يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنَ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِعًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنْتٍ بَجْرِى مِن تَحْتِمَا الْاَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيْهَا ابْكَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَوَ الذِيْنَ كَفَرُوْ الْوَلْمُ الْمِلْمِيْنَ فَيْهَا الْمَصِيْنَ فَيْهَا الْمَصِيْنَ فَيْهَا الْمَصِيْنَ وَيْهَا وَلِيْنَ الْمَصِيْنِ فَيْهَا وَلِيْنَ الْمَصِيْنَ فَيْهَا وَلِيْنَ الْمَصِيْنَ فَيْهَا وَلِيْنَ الْمَصِيْنَ فَيْهَا وَلَيْنَ الْمَصِيْنَ فَيْهَا وَلِيْنَ الْمَصِيْنَ فَيْهَا وَلَيْنَ الْمَصِيْنَ فَيْهَا وَلَيْنَ الْمُصِيْنَ فَيْهَا وَلَيْنَ الْمُصَالِدُونَ الْمَعْمِيْنَ فَيْهَا وَلَيْنَ الْمُصَالِدُونَ الْمُعْلِدُيْنَ وَيْهَا وَلِيْنَ الْمُعْلِدُيْنَ وَيْهَا وَلَيْنَ الْمُعْلِدُيْنَ وَيْهَا وَلَيْنَ الْمُعْلِدُيْنَ وَلِيْنَا الْمُعْلِدُيْنَ وَيْهَا وَلَيْنَ الْمُعْلِدُونَ الْمُعْلِدُيْنَ وَيْهَا وَلَيْنَا الْمُعْلِدُيْنَ وَيْهَا وَلَيْنَ الْمُعْلِدُيْنَ وَلِيْنَا الْمُعْلِدُيْنَ وَلِيْنَا الْمُعْلِدُيْنَ وَلَيْهَا وَلَيْمَا الْمُعْلِدُيْنَ وَلَيْهِا لَا الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْتِمِيْنَ وَلَهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَيْنَ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۰

10 13

قتم تم ضرور دوبارہ پیدا کئے جاؤ گے۔ پھر تہمیں بتا دیا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔اور پیاللہ کے لئے آسان ہے۔ (اےلو گو!) تم اللہ پراس کے رسول پراوراس نور (قرآن کریم) پرایمان لاؤ جوہم نے نازل کیا ہے۔اور اللہ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جوتم کرتے ہو۔ اس دن جب وہ تمہیں جمع ہونے والے دن جمع کرے گا یہی دن تغاین ( نفع اور نقصان اور ہار جیت کادن) ہوگا۔

اور جواللہ پر ایمان لایا اور اس نے عمل صالح کیا تو اس کے گناہ اس سے دور کردیئے جائیں گے۔اوراس کوالی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور بیدایک بردی کا میا بی ہوگی۔اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جملایا تو یہ جہنم والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ بدترین ٹھکا نا ہے۔

### لغات القرآن آيت نبراتانا

## تشريح: آيت نمبرا تا ١٠

ہماری دنیاوی زندگی ہاراور جیت کے چکر میں گذر جاتی ہے۔ جیت گئے تو خوشی کا ٹھکانانہیں ہوتا اور اگر ہار گئے توغم سے تدھال اور مایوس ہوکررہ جاتے ہیں۔اللہ تعالی نے اس سورت میں بالکل واضح طریقہ پرارشاد فرما دیا ہے کہ اس دنیا کا تغابن

۔ (ہار جیت) کوئی حثیت نہیں رکھتا۔ ہار جیت کااصل میدان قیامت کا ہولنا ک دن ہے۔اس دن جوزندگی کی بازی ہار گیااور شکست

کھا گیا وہ انتہائی برقسمت لوگوں میں سے ہوگا اور جواپنے بہترین اعمال کےسبب جیت گیا اس کی خوشی کا انداز ہ کرنامشکل ہے۔

کیکن میہ ہارنے اور جیتنے والے کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفروشرک فبق وفجو راور اللہ کے رسول کی

اطاعت سے مندموڑا ہو گاوہ دنیا کے اعتبار سے کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہوں وہ آخرت کی حقیقی زندگی میں نا کام ترین لوگ

ہوں گے۔اس کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے اللہ ورسول کی اطاعت وفر ماں برداری، نیکی، تقویٰ اور بر ہیز گاری کی زندگی کو

اختیار کیا ہوگاوہ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی غریب ومفلس اور نا کام کیوں نہ ہوں وہ آخرت میں کامیاب وبامراد ہوں گے۔

سورہ تغابن کی ابتداء میں اللہ تعالی نے ایک مرتبہ پھریا دولایا ہے کہ کا ئنات کی سلطنت و حکومت اس باوشاہ (اللہ) کے

لئے ہے جوتمام تعریفوں اور خوبیوں کا مالک ہے اور ہر چیز پراس کی قدرت چھائی موئی ہے اور کا نئات کا ذرہ ذرہ ہروقت اس کی

حمدوثنا كرر ہاہے۔اس نے انسان كوبھى پيدا كياہے۔ حق توبيتھا كەصرف ايك الله كى عبادت وبندگى كى جاتى ليكن انسان كا ناشكراين

یہ ہے کہ دنیا کے معمولی سے کھلونوں سے کھیلتے ہوئے اس کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے اور اللہ کا انکار کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے اس

کا تنات کے نظام کو بنا کراس میں انسان کو بہترین شکل وصورت میں پیدا کیا ہے۔اللہ کوآ دمی کے دل کا حال تک معلوم ہےاس نے

انسانوں کی ہدایت کے لئے اپنے پیغبروں کو بھیجا۔جنہوں نے انبیاء کرام کی اطاعت کی اوران کا کہا مانا وہ تو کامیاب رہے لیکن

جنہوں نے ان کا اٹکار کیا اوراطاعت سے مند موڑا۔اللہ نے ان کواس طرح تہس نہس کر دیا کہ ان کے خوبصورت مکانات کھنڈروں

میں تبدیل ہوکر قصے کہانیاں بن محے ہیں۔

الله تعالی نے فرمایا کہ جن لوگوں کوان کے برے اعمال کی وجہ سے تباہ و برباد کیا گیا۔وہ اور کا گنات کے جتنے لوگ مر چکے بیں یامریں گے اللہ ان سب کودوبارہ پیدا کر کے ان سے زندگی کا حساب کتاب لے گا۔

فر مایا کہ لوگو! تم اللہ کے رسول حضرت محمد علیہ پراوران کے ساتھ جونور ہدایت بینی قر آن کریم نازل کیا گیا ہے اس پر
ایمان لاؤ۔ کیونکہ ہار جیت کے فیصلے کا دن بہت قریب ہے۔جس میں ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کی نجات اور گناہوں
سے معافی ہوگی اوران کوالیں جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچ سے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ
کامیاب ترین لوگ ہوں کے لیکن جنہوں نے کفروا نکار کیا ہوگا تو ان کوالی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جوا کے بدترین ٹھکا نا اور ہمیشہ
رہنے کی جگہ ہوگ ۔ یہ ہے وہ ہار جیت کامیدان جس میں خوش قسمت اور برقسمت لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔

مَا آصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلْآبِإِذُنِ اللهِ وَمَنْ

يُوْمِنَ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْعٌ عَلِيْمُ وَاطِيْعُواللهُ وَ اَطِيْعُواالرَّسُولُ فِإِنْ تُولِيَتُمْ فِإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَاالْبَلْغُ الْمُبِينُ® اللهُ لِآلِهُ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ® يَاتَهُا الَّذِيْنَ امنواان من أزواجكم وأولادكم عدقًا لكم فاحدروهم وَإِنْ تَعَفُوْا وَتَصْفَحُوا وَتَعَفِّرُوا فِانَّ اللهُ عَفُورٌ تَحِيْمُ ﴿ اِنَّمَا ۗ امُوالكُمُوالكُمُ وَاللهُ عِنْدَةً وَاللهُ عِنْدَةً اجْرُعَظِيمُ وَاللَّهُ عِنْدَةً اجْرُعَظِيمُ وَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمُ وَاسْمَعُوا وَاطِيْعُوا وَانْفِقُوا حَيْرًا لِإِنْفُسِكُوا وَمَنْ يُوْقَ شُحْ نَفْسِهِ فَأُولِلِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُون ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسنًا يُضْعِفْهُ لَكُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شُكُورٌ حَلِيْعُ فَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَنِيْزُ الْعَكِيْمُ فَ

### ترجمه: آیت نمبراا تا ۱۸

جب تک اللہ کا تھم نہ ہوکوئی مصیبت نہیں آیا کرتی۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لا تا ہے اللہ اس کے قلب کو شیح راستہ دکھا تا ہے۔ اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھرا گرتم نے (اس سے) منہ پھیرا تو (یا در کھو) ہمارے رسول ﷺ کی دمداری (صاف صاف کھول کرا حکامات کو) پہنچا دیتا ہے۔ اداری (صاف صاف کھول کرا حکامات کو) پہنچا دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا جا ہے۔

اے ایمان والو! تمہاری بعض ہویاں اور بعض اولا دیں تمہاری دیمن ہیں۔ تم ان سے ہوشیار رہو۔ اور اگر (وہ غلطی کرنے کے بعد اس کا قرار کرلیں تو) ان کومعاف کر دواور درگذر کرواور بخش دوتو بے شک اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولا د تمہاری آزمائش ہیں اور ابر عظیم تو اللہ کے پاس ہے۔ لہذا تم سے جتناممکن ہواللہ سے ڈرو۔ اس کا تھم سنو۔ فرماں برداری کرو۔ اور خرچ کرو۔ یہی تمہارے لئے بہتر ہے۔ اور جولوگ بخل اور تنجوی (جیسی بری عادت کرو۔ اور خرچ کرو۔ یہی تمہارے لئے بہتر ہے۔ اور جولوگ بخل اور تنجوی (جیسی بری عادت سے) بچالئے گئے وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اگرتم اللہ کوقرض حسد دو گے تو اللہ اس کے اجرکو خوب بردھا دے گا۔ اور تمہاری خطا کیں معاف کر دے گا۔ وہ اللہ بردا قدردان اور بہت برداشت کرنے والا ہے۔ وہ ہر چھے ہوئے اور کھلے ہوئے کا جانے والا ہے وہ زبردست ہے اور عملت ودانائی والا ہے۔

### لغات القرآن آيت نمبراا ١٨١

| مَااَصَابَ    | خېي <i>ن</i> چېچى            |
|---------------|------------------------------|
| يَتُوَكِّلُ   | وہ بھروسہ کرتاہے             |
| إحُذَرُوا     | تم بچوتم ڈرو                 |
| تُعُفُوا      | تم معاف کرو گے               |
| تَصُفَحُوا    | تم درگذر کرو کے              |
| إسْتَطَعْتُمُ | تمهاری استطاعت اور قوت ہوسکے |
| يُوْقَ        | بچاليا گيا                   |
| شُحَّ         | بخل- ننجوى                   |
|               |                              |

#### وہ اس کوروگنا کردےگا

يُضعِفُهُ

# تشریخ: آیت نمبراا تا ۱۸

اللہ جواس کا کنات کا خالق، ما لک معبوداور ہر چیزی حقیقت اوراس کی ہر مصلحت کوجانے والا ہے اس کے تعم اوراجازت کے بغیرایک پیتہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ لہذا آ دمی پر جو بھی تکلیف اور مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں آتی۔ آ دمی کا کام یہ ہے کہ وہ ہر کام کے نتیج سے بے نیاز اللہ ورسول کی اطاعت کا پیکر بن کر پورے عزم وحوصلے کے ساتھ اپنے کاموں میں لگار ہے اوراس بات کواپنے دل کا یقین بنا لے کہ کوشش کرنا میراکام ہے لیکن اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ کب س چیز کے ملنے میں فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان۔ اگر آ دمی کا مجروسہ اور تو کل اسی بات پر ہوجائے تو اس کو ہزاروں غموں سے نجات بل جاتی ہے اور اس کوسکون قلب اور راہ متنقیم عطا کر دی جاتی ہے۔ انبیاء کرام اسی یقین کو پیدا کرنے اور اس کی تربیت کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں جوان کے راستے پر چانا ہے وہی کامیاب و بامراد ہوتا ہے۔

دوسری بات بیار شادفر مائی کہ اللہ نے بیوی اور بچوں کوآ دمی کا امتحان اور آز مائش بنایا ہے۔ اگرآ دمی نے اپنے بیوی بچوں کو صراط متنقیم پر چلا یا اور ان کی بہتر تعلیم و تربیت کی تو اس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جا کیں گی لیکن اگر آ دمی ساری زندگ صرف کھانے پینے ، زیب و زینت اور راحت و آرام کے اسباب جمع کرنے میں لگا رہا ، نہ اس نے اپنے بیوی بچوں کے اخلاق و کر دار پر محنت کی نہ ان کو نیکیوں پر چلا یا تو در حقیقت یہی بیوی بچے آخرت میں اس کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوں گے۔ اس سے بیخنے کی ضرورت ہے۔

بعض مفسرین کرائم نے ان آیات کا ایک پس منظر بھی لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم عظی نے ہجرت فر مائی تو سارے مسلمانوں پر ہجرت کر نالازی اور ضروری قرار دیا گیا تھا۔ یہی کسی کے ایمان کا ثبوت تھا کہ وہ اللہ ورسول کی محبت میں اپنے گھر بار ، جائیداد ، مال و دولت ، یوی اور بچوں کو چھوڑ کر یا ساتھ لے کر مکہ کر مہ ہے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ جائے۔ اس وقت بہت سے وہ مخلص صحابہ کرائم تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی کیونکہ گھر باریوی بچوں اور خاندان والوں سے جدائی ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی تھی ۔ خاص طور پر بیوی ، بچوں کی محبت کہ اگر ان کو مکہ مکر مہ میں چھوڑ دیا گیا تو نجانے کفاران کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بیار شاوفر مایا کہ اگر چہ بیوی بچوں کی محبت تہمارے جذبے کے لئے رکاوٹ بن

رہی ہے کین اللہ درسول کا تھم سب سے اہم ہے۔ ابتم اپنے گھر والوں کے ساتھ درگذر کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ درسول کی مجت
پرسب کچھ قربان کر دو۔ اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دیتے رہوای میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ اور اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ
اگر تم نے ہجرت کی تو تم کسی مصیبت میں پڑجاؤ کے بلکہ راحت ومصیبت سب کچھ اللہ کے تھم سے ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہر چیز
کی باگ ڈور ہے۔ کوئی چیز جاتی رہ تو اس پر صبر کرواور جب مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ صبر وشکر انسان کی بہت بڑی
کا میابی ہے۔ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا ہے کہ موس کی بھی عجب شان ہے۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور
اگر کوئی نعت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ صبر وشکر دونوں ہی اس کے لئے متیں ہیں۔

 باره نمبر۲۸ قرسمح الاس

سورة نمبر ۵۲

الطّلاق

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

# 🗞 تمارف سورة الطلاق

# بسب واللوالر مخز الزجيب

🖈 عائل یعن گھریلوزندگی میں بھی بھی باہمی اختلافات یا مزاجوں میں ہم آ ہنگی نہ ہونے سے بات طلاق اور جدائی تک پہنچ جاتی ہے جو حلال ہونے کے باو جو داللہ اوراس کے رسول عظی کے نزدیک انتہائی نا پندیدہ فعل ہے۔اس کے ضروری مسائل سورہ بقرہ میں بیان کیے مجے تھے۔اب اس سورة میں ان بی مسائل میں سے بقیدمسائل کوارشادفر مایا جارہا ہے تا كدان مسائل ي بحيل موجائے \_خلاصه بيب\_

| 65          | سورة نمبر    |
|-------------|--------------|
| 2           | كل ركوع      |
| 12          | آيات         |
| 298         | الفاظ وكلمات |
| 1237        | حروف         |
| مديينهمنوره | مقام نزول    |

🌣 نی کریم علی که وخطاب کرتے ہوئے آپ تلک کی امت سے فرمایا جار ہاہے کہ ایمان والوں کوخطاب کرتے ہوئے اے نبی ﷺ! جب لوگ اپنی بیویوں کوطلاق دیں تو وہ ان کی عدت کا خیال کر کے طلاق دیا کریں اور پھرعدت کا بالکل صحیح شار رکھا کریں یعنی آیسے دنوں میں طلاق نہ دیں جس سے عدت کی مدت طویل ہو جائے اور عدت کے دنوں کا شارٹھیکٹھیک رکھا کریں تا کہ وقت سے پہلے یا بعد میں عدت نہ کھلے ای لیے فرمایا کہتم این اللہ سے ڈرتے رہو جوتمہارا

فرمایا کہاللہ نے تمہاری مدایت کے لیے ابنا ایک ایسا کلام اینے رسول پر نازل کیا ہے جس کی آیات نہایت واصح اورصاف صاف ہں تا کہ ہر وهخض جوا يمان لا كرعمل صالح كي زندگی افتیار کرنا چاہتا ہے ہارا پروردگارہے۔ رسول ان کواند چیروں ہے نکال کر علم کی روشنی میں لے آئے گا۔

🖈 فرمایا که دوران عدت تم ان کواینے گھروں سے نہ نکالواور نہ وہ خو دکلیں \_البتہ اگر وہ کھلا ہوا گناہ (زنا، بدکاری، بدکلامی جس سے ہر مخف عاجز آ جائے ) کریں تو ان کو نکالا

جاسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیاس کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ان حدود کو پھلا نکننے کی کوشش نہ کریں۔اگراپیا کریں گے تووہ ا پنے ساتھ بڑی زیادتی اورظلم کرنے والے ہوں گے۔اللہ نے فرمایا کتہمیں کیامعلوم ممکن ہے اس کے بعد آپس میں دوبارہ ل جانے کا کوئی راستہ بن جائے۔

🖈 فرمایا که ده عورتیں جب اپنی عدت پوری کرلیں (اگرایک یا دوطلاقیں دی ہیں) یا تو ان کو بھلے طریقے ہے روک لیں

162

یعنی رجوع کرلیں یا بھلے اور نیک طریقے سے ان سے جدا ہوجا کیں۔

ہے فرمایا کہ (بہت سے قانونی مسائل سے بچنے اور ٹھیک ٹھیک گواہی کے لیے اگر) عدل و
انصاف والے دوگواہ بنالیں تو بہتر ہے۔ گواہوں سے فرمایا گیا کہ اگر کوئی گواہی کا موقع آ
جائے تو وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں۔ بیدوہ با تیں ہیں جن کی قیمت ہراس شخص کو کی جاتی ہے جو
اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اس سے ڈرتا ہو۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے ہر طرح کی
مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کی ایسی جگہ سے مدد کی جاتی ہے جہاں اس کا گمان
ہمی نہیں پہنچ سکتا۔ جو اللہ پر کھمل بھروسہ کرتا ہے قاللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنے ہر کام کو
پورا کر کے چھوڑتا ہے کونکہ اس نے ہر چیز کے لئے ایک مقدار (نقدیر) مقرر کرر کھی ہے۔

فرمایا کہ بہت ی الی بستیاں تھیں کہ
جب انہوں نے اللہ اور اس کے
رسول کی نافرمانیاں کیس تو نہ صرف
خن کے ساتھ ان کا محاسبہ اور گھیراؤ
کیا گیا بلکہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ
سے ان پرعذاب نازل کر کے ان کو
حف سزا دی گئی۔ اس طرح انہوں
نے قدم قدم پر سخت نقصانات
ن قدم قدم پر سخت نقصانات
زرابھی عقل اور بجھ ہو وہ بھی اللہ کی
زرابھی عقل اور بجھ ہو وہ بھی اللہ کی
نافر مانی نہیں کرے گا اور وہ اللہ کے
نافر مانی نہیں کرے گا اور وہ اللہ کے
خوف سے ڈر تاریے گا۔

🖈 فرمایا تمہاری عورتوں میں ہے وہ جنہیں اب حیض آنے کی تو قع نہ ہویا جن کو

ابھی چیض آیا ہی نہ ہوان کے لیے (چاند کے حساب سے) تین مہینے کی مدت مقرر ہے۔ اس طرح حاملہ عورتوں کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ جیسے ہی ولادت ہوجائے گی اس کی عدت بھی ختم ہوجائے گی۔

فرمایا کہان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا جا ہیے۔ کیونکہ جولوگ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ نہ صرف ان کے گنا ہوں اور خطا وُں کومعاف کر دیتا ہے بلکہ ان کواجر عظیم عطا فرما تا ہے۔

کے فرمایا کہ عورتوں کی عدت کے دوران جیسی جگہ پر بھی تم رہتے ہواس میں ان کورکھواوران کو تنگ نہ کرونہ ستاؤ بلکہ حسن معاملہ کرو۔

ہ کہ اگر وہ حاملہ ہوں تو ان کو اس وقت تک کھلا و بلاؤ جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ بلائیس تو ان کو اس کا معاوضہ دو۔ اگر با ہمی رضا مندی سے وہ دونوں کسی اور عورت سے دودھ بلوا تا چا ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جس عورت سے دودھ بلوا یا جا رہا ہے اس کی اجرت اس کو دی جائے اور اس معاملہ میں کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ ہرخض اپنی حیثیت اور ہمت کے مطابق خرج دےگا۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ اس کے مطابق دے اور جس کو کم رزق دیا گیا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرج دےگا۔ اللہ تعالی کی خص پر اس کی ہمت سے زیادہ ہو جو نہیں ڈالٹا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ وہ جس کو جتنا دینا چا ہے دیتا ہے۔ اور یہ جس موسکتا ہے کہ تنگ دتی کے باوجود اللہ اس کوفر اخی عطافر مادے۔

ﷺ آخر میں فرمایا کہ تمام احکامات میں اللہ کے حکم کی پوری تھیل کی جائے۔ کے تک کہ نہ جانے کتنی بستیاں الی تھیں کہ جب

وہاں کے لوگوں نے اللہ کی نافر مانی اوررسول کی اطاعت سے انکار کیا تو نہ صرف ان کا تختی سے محاسبہ کیا گیا بلکہ ان کو تخت سزادی گئی۔ اس طرح انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کا مزہ چکھا اور انہوں نے قدم قدم پر شدید نقصا نات اٹھائے۔اللہ نے فر مایا کہ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر دکھا ہے۔فر مایا کہ اے عقل رکھنے والو!اللہ سے ڈرتے رہو۔

کہ ایمان والوں سے فرمایا کہ اللہ نے تہماری ہدایت کے لیے اپنے رسول ﷺ پراییا کلام نازل کیا ہے جس کی آیات نہایت واضح اورصاف صاف بیان کی گئی ہیں جن کا مقصدیہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان اور عمل کی زندگی اختیار کئے ہوئے ہیں اللہ کے رسول ﷺ انہیں پوری طرح اندھروں سے روشن کی طرف لے آئیں ۔ فرمایا کہ جو بھی اللہ پرایمان رکھتے ہوئے عمل صالح اختیار کر سے گااس کو ایسی جنتوں میں واخل کیا جائے گاجن کے نیچ سے نہریں بہدرہی ہوں گی۔وہ اس میں ہمیشہ رہے گااور اللہ نے اس کے لیے بہترین رزق تیار کررکھا ہے۔

ہے اللہ نے اپنی قدرت سے سات آسان اور اس جیسی زمین بھی بنائی ہے۔ ان سب میں اللہ کے احکامات نازل ہوتے رہتے ہیں تا کہتم اس بات کو انجھی طرح سے جان لو کہ اللہ بی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے بینی کوئی چیز اس کے علم سے با ہر نہیں ہے۔

### ﴿ سُورَةُ الطَّلَاقَ ﴾

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُ زُالِرِ اللهِ

يَآيُهُا النَّبِي إِذَاطَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَكَصُوا الْمِدَةُ وَاتَّقُوااللَّهُ رَبُّكُمُّ لِاثَّغَرْجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَغُرُجُنَ ٳڵؙڒٲڽؙؾؙٲؾؚؠ۬ؽؠڣٵڿۺٙۼۣڡؙؠؾ۪ڹڐٷؾڷؚڬڂۮۏۮٳۺٝۏۅٛڡؙڹؾۜڠۮ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلْمَ نِفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَ اللهَ يُعْدِثُ بَعْدَ ذِلِكَ اَمْرُانَ فَإِذَا بَلَغْنَ آجَكُهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَالثَّهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنْكُمْ وَاقِيْمُوا الثُّهَا كَثَرَتْهُ ذَلِكُمْ يُوْعَظْ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْخِرْةُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ عَذْرِجُا أَوْرُزُوقَهُ مِنْ حَيْثُ لايَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ آمْرِمْ قَدُجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ قَدْرًا ۞ والن يبسن من المحيض من سِما إلكم إن ارتبعم فعد تفن ثَلْتَهُ أَشَهُ مِوَالِي لَمْ يَعِضَنَ وَأُولَاتُ الْأَحْرَالِ اَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَذُمِنْ المُرِم يُسْرًا ﴿ ذَٰ لِكَ الْمُواللهِ ٱنْزَلَةَ إِلَيْكُمْ وَمَنْ تَتَّقِ الله يُكُفِرْعَنْهُ سَبِيّاتِهٖ وَكُعْظِمْ لَهُ ٱجُرَّا۞ ٱسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنْتُهُ مِن وَجُدِهُ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُصَيِّقُوا

عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ مَهْلِ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَى يَضَعْن مَهْ لَهُنَّ وَإِنْ الْمُعْنَ الْمُؤْرُولُانَ وَانْمِرُ وَابْيَنَكُمْ وَمُعُرُوفٍ وَإِنَّ اللهُ وَانْمُرُ وَابْيَنَكُمْ وَمُعُوفِ وَالْنَفِقُ الْمُؤْرُولُانَ اللهُ اللهُ وَمُنَّ مَعْتِهُ وَمُنَ عَلَيْمُونَ مُعَلِيْهُ وَمُنَ عَلَيْمُونَ مُعَلِيهُ وَمُنَ عَلَيْمُونَ مِثَالَامُ اللهُ اللهُ

### ترجمه: آیت نمبرا تا ۷

اے نبی ﷺ (آپ اہل ایمان سے کہد دیجئے) کہ جبتم اپنی بیو یوں کوطلاق دینے کا ارادہ کرلوتوان کی عدت کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے طلاق دو۔

(اورطلاق دینے کے بعد)تم (عدت کی)مت شار کرتے رہو۔

اورالله سے ڈروجوتمہارا پروردگارہے۔

اورتم (ان مطلقہ )عورتوں کوان کے گھروں سے نہ نکالواور وہ عورتیں خود بھی نہ کلیں۔ سوائے اس کے کہوہ کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کر بیٹھیں۔

اورىياللدى حدودىي \_

اور جو شخص الله کی حدود ہے آگے بڑھتا ہے تو یقینا وہ اپنے وجود پرظلم کرتا ہے۔ تہمیں یہ بیں معلوم کہ شاید (اس طلاق کے بعد)اللہ کوئی نئی صورت حال پیدا کرد ہے۔ پھر جب وہ (ایک یا دوطلاقوں کے بعد) اپنی عدت پوری کر چکیں تو ان کو (شریعت کے قانون کے مطابق) یا تو نیکی کے ساتھ روکے رکھو یا (شریعت کے قانون کے مطابق) ان کو الگ کردو۔ اور بہر حال اپنے (مسلمان) لوگوں میں سے دومعتبر آ دمیوں کو گواہ بنالیا کرو۔ اور اللہ کے لئے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔

یہ ہراس شخص کے لئے نقیحت ہے جواللہ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہے۔ اور جوشخص اللہ سے ڈرتا ہے تواس کے لئے اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ اور اس کوالیی جگہ سے رزق پہنچا تا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور جوشخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تواللہ اس کے (کام بنانے کے) لئے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے۔

ب شک اللہ نے ہر چیز کا ایک انداز ومقرر کرر کھا ہے۔

اورتمہاری وہ عورتیں جوچض سے مایوں ہو پھی ہیں (لیعنی ان کو ماہانہ خون نہیں آتا) اسی طرح وہ لڑکیاں جنہیں خون آنا شروع نہیں ہواا گرتمہیں شبہ ہو (لیعنی عدت کے قعین میں) توان کی عدت تین مہیئے ہے۔

اور حاملہ عور توں کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ (اس کے کاموں میں ) آسانی پیدا کر دیتا ہے۔

بالله كاحكم بجواس في تمهاري طرف نازل كياب

اور جوشخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے گناہ اس سے دور کر دیتا ہے (معاف کر دیتا ہے) اور اس کواجرعظیم عطا کیا جاتا ہے۔

اور فرمایاتم اپنی گنجائش کے مطابق ان کومکان دوجیسے تم رہتے ہواور ان کو تنگ کرنے کے لئے اذبیت نہ پہنچاؤ۔

اوراگروہ عورتیں حاملہ ہوں تو بچہ کی پیدائش تک ان کاخر چہ برداشت کرویہاں تک کہ بچے کی پیدائش ہوجائے۔

پھراگروہ تمہارے کہنے سے بچے کودودھ پلائیں توان کودودھ پلانے کی اجرت ادا کرو۔ اور آپس میں مناسب طریقے پرمشورہ کرتے رہو۔اورا گرتم دونوں آپس میں دشواری پیدا کرو گے تو شوہر کے کہنے سے اس بچے کو دوسری عورت دودھ پلائے گی۔ جوصاحب حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت (وسعت) کے مطابق خرچ کرنے اور جس پر روزی نگ ہوگئی تو اس تنگ دست کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جو اس نے اس کو دیا ہے۔ نگ دی کے بعد اللہ بہت جلد فراخی (وسعت) پیدا کردے گا۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتاك

حَالَةُ مُا

| م طلاق دے دو        |
|---------------------|
| شار کرو گنو         |
| بے حیائی کرنے والی  |
| مدے بڑھتاہے         |
| تخفيه معلوم نبيس    |
| ثایدکه-امیدکه       |
| وہ پیدا کردے گا     |
| وه چنج گئیں         |
| روك لو              |
| تم چھوڑ دو۔جدا کردو |
| تم گواه کرو         |
|                     |

تر طابق در بده

| ذَوَى عَدْلٍ         | دومعتبرآ دی                    |
|----------------------|--------------------------------|
| يُوْعَظُ             | نفیحت کی گئی ہے                |
| مَخُوَجًا            | نكلنے کی جگہ                   |
| كا يَحْتَسِبُ        | گمان نه جائے <b>گ</b> ا        |
| ٱلْمِي               | وه عورتیں ۔وه مونث             |
| يَئِسُنَ             | ما يوس ہو چيكييں               |
| ٱلۡمَحِيۡضُ          | حیض۔ ماہواری                   |
| ٳۯؙؾؘڹؾؙؙؙؙۿ         | تم شک میں پڑھئے                |
| ثَلْثَةُ اَشُهُرِ    | تين مهينے                      |
| لَمُ يَحِضُنَ        | حيض (خون)نہيں آيا              |
| أُولَاثُ الْآخُمَالِ | حمل والي عورتيس                |
| اَنُ يَّضَعُنَ       | ىيەكەدەجىن دىن                 |
| يُسُرًا              | آسانی                          |
| يُعُظِمُ             | وه بزا کردےگا                  |
| ٱسۡكِنُوۡهُنَّ       | تم ان عورتو ل کوگھر دو۔سکونت د |
| لَا تُضَآرُّوُهُنَّ  | ان عورتوں کو نہ ستاؤ           |

لِتُضَيَّقُوُ ا

تعَاسَرُتُمُ

تُرُضِعُ

ذُوسَعَةٍ

لَا يُكِلِّفُ

قُدِرَ

| تا كەن كى (زندگى) تىگ كردو            |
|---------------------------------------|
| تم نے آپس میں اختلاف کیا۔ تکی پیدا کی |
| دودھ پلائے گی                         |
| وسعت والا                             |
| ت <b>گ</b> کردی گئی                   |

وه ذمه داری نہیں ڈالتا

### تشريخ: آيت نمبرا تا ٧

قرآن کریم قیامت تک ساری انسانیت کی فلاح وترقی اورآخرت کی نجات کے لئے مکمل ضابط حیات ہے جس میں عبادات،معاملات،معاشرت،معیشت، تہذیب وتدن کے اصولی احکامات بیان کئے گئے ہیں۔

عام طور پرزندگی سے متعلق احکامات کو مختصر بیان کیا گیا ہے لیکن نکاح ،طلاق ،عدت ،عدت کے دوران مطلقہ یا بیوہ کا نان نفقہ، رہائش اوراگر اولا دہوتو اس کو دو دھ پلانے اور پرورش وغیرہ کے احکامات کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔

کیونکہ زندگی کے بیاہم ترین اور بنیا دی مسائل ہیں۔کوئی بھی معاشرہ خاندانوں سے ل کر بنما ہے۔اگر ہرا یک خاندان پرسکون ہے تو سارا معاشرہ خوش حال ہوگالیکن خاندانوں اور گھر پلوزندگی کی ابتری سارے معاشرہ کی بنیا دوں کو کھو کھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔

شریعت اسلامی میں اس اصول کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ نکاح کے ذریعہ شہوانی جذبات کی تسکین کے ساتھ نسل انسانی کی بقاح تے شدید بقاور تی کا سامان کیا جائے لیکن اگر وقی شہوانی جذبات کی تسکین تک بات محدودر ہے تو اس سے نسل انسانی کی بقا کے لئے شدید خطرات بیدا ہو سکتے ہیں اور خاندانی زندگی کا شیرازہ بھر کررہ جاتا ہے۔

اسلامی نقطہ نظر سے نکاح کے ذریعہ جوتعلق قائم ہوا ہے اس کو باتی رہنا جا ہے۔اس کو کھیل تماشا نہ بنایا جائے کیونکہ بیہ زندگی کا ایک نہایت سنجیدہ مسئلہ ہے جس میں مردکوسب سے زیادہ ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔

عورت اورمرد دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حوصلے اور برداشت سے اپنے گھر کوسنجال کرچلائیں اور کوئی الی صورت نہ پیدا ہونے دیں جس سے بتعلق کمزور ہوجائے یا ٹوٹ جائے کین اگر آپس کی خجشیں اور تلخیاں بڑھ جائیں اور بات طلاق تک پہنچ جائے تو اس میں بھی عورتوں کے مقابلے میں مردوں کوزیادہ ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ وہ چاہتو اس میں بھی عورتوں کے مقابلے میں مردوں کوزیادہ ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ وہ چاہتو اس گرہ کو بندھار کھیا طلاق کے ذریعہ اس بندھن کو کھول دے۔ لیکن اسے اس بات کا دھیان رہنا چاہیے کہ طلاق صلال ہونے کے باوجود اللہ ورسول کو سخت ناپسند ہے۔

ای لئے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ'' نکاح کرو، طلاق نہ دو کیونکہ طلاق سے اللہ کاعرش بھی کانپ اٹھتا ہے ''۔ ( قرطبی )

حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا'' زمین پر اللہ نے جو پھے پیدا کیا ہے ان میں سب سے زیادہ پندیدہ چیز سے کہ غلاموں کوآزاد کیا جائے۔اور اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان سب میں اللہ کے غضب کو وعت دینے والی ناپندیدہ چیز طلاق ہے۔ (قرطبی)

ان احادیث سے بیاصول سامنے آتا ہے کہ شریعت نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے کین اس سے روکا بھی ہے کیونکہ طلاق انتہائی نازک مسئلہ ہے جس سے صرف ایک مردعورت ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ اولا داور خاندان کے بے ثارا خلاقی اور قانونی مسائل پیدا ہوجاتے ہیں۔ لہٰذااس قانونی حق کو استعال کرنے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔

نادانی اور بے وقونی میں زندگی کے اس بندھن کو کاٹ کر پھینک دینا سخت نا پندیدہ بات ہے۔ اس کے لئے شریعت نے ایسے اصول مقرر فرمائے ہیں جن پڑمل کرنے سے زندگی کی اس خطر ناک صور تحال سے بچا جاسکتا ہے۔

(۱) نبی کریم علی کی بعثت سے پہلے دور جہالت میں عورت مردوں کے ہاتھوں کا تعلوناتھی وہ جس طرح اور جتنا چاہتے عورت کی فطری کمزوریوں سے فائد ہے اٹھاتے رہتے اور عورت کوزندگی بحرظلم کی چکی میں پہیتے چلے جاتے ہے جس پراسے اف تک کرنے کی اجازت نہیں تھی ایک حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں رکھتے ہے لیکن دین اسلام نے نکاح، طلاق اور عدت کے ایسے حکیمانداصول بیان فرمائے ہیں جن سے عورت پرظلم و جرکا دورختم ہوگیا اور اس کوآ برومنداند زندگی گذارنے کاحق مل گیا۔ مثلاً عرب کے لوگ عورتوں کو طلاق دیتے اور جب جیسے جا ہتے رجوع کر لیتے۔

دین اسلام نے ایک نکاح میں مرد کو صرف تین طلاقوں تک کی اجازت دی ہے وہ اس حق کو ایک وقت میں تین طلاقیں دے کرختم کردے یا ایک ایک ایک کرکے طلاق دے۔ دو طلاقوں تک رجوع کرنے کاحق باتی رہتا ہے لیکن تین طلاقوں میں وجوع کرنے کاحق ختم ہوجا تا ہے۔ تین طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ شرعی کے اس عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں طلاق دینے کے اصول بھی مقرر فرمادیئے تا کہ کوئی شخص جلد بازی میں کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے جس سے اس کوزندگی بھر پچھتا نا پڑے۔

(۲) چونکهالله تعالی نے نکاح کی گره مرد کے ہاتھ میں دی ہاوراس کوذمه دار قرار دیا گیا ہے لہذا جب وه اس بات کو میں رکھتے بات کو میں رکھتے ہیں تو گھر کی بات کھر میں رکھتے ہوئے اپنی بیوی کو بھی کے اس کی بیوی مسلسل نافر مانی کررہی ہاور آپس میں اختلافات بڑھر ہے گئے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟

(۳) اگراس کی بیوی شوہر کے سمجھانے کے باوجود پھر بھی اپنی روش زھرگی کو تبدیل کرنے پر تیار نہ ہوتو پھر پھے نفسیاتی طریقے اختیار کئے جا کیں مثلاً شوہر اپنابستر الگ کرلے یا دوسرے کمرے میں سونا شروع کردے۔اس سے دونوں کو سوچنے کا موقع ملے گا کہ آج تعلقات میں ایک دیوار آڑے آئی ہے ایسا نہ ہوکہ اس کے بعد زندگی کی دیوار آڑے آجائے اور جدائی ہو جائے۔

(۳) اگراس کی ہوکی اس نفیاتی حربے کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتی تو پھر اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ اس برختی کی جائے۔ اگر مار نے کی ضرورت ہوتو شریفا نہ طریقے سے مارا جائے تا کہ اس کو پچھتو ہوش آ جائے۔ لیکن اس طرح نہ مارا جائے جیسا کہ آج کل لوگوں نے اسلام کے اصولوں سے ناوا تغیت کی وجہ سے اپنی عورتوں کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسا نہ کروتو کہتے ہیں کہ اس کی ہمیں اسلام نے اجازت دی ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کا انداز جا ہلا نہ ہے۔ جس کی قطبی اجازت نہیں ہے۔ حکم میہ ہمیں اسلام نے اجازت دی ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کا انداز جا ہلا نہ ہے۔ جس کی قطبی اجازت نہیں ہے۔ حکم میہ ہمیں کہ بیوی کے سر، منہ سینداور نازک جگہوں پر نہ مارا جائے۔ اتنی زور سے نہ مارا جائے جس سے ہاتھ یا کسی چیز کا نشان بن جائے۔ فقہا نے جب ان شرائط پر غور کیا تو دہ اس نتیج پر پہنچ کہ عورت تو ساری انتہائی نازک ہے اگر کوئی مارتا ہے تو کہاں مارے۔

فرمایا کے صرف ایک جگدرہ جاتی ہے اور وہ پیٹھ کے اوپر کا حصد جو کا ندھے کے پاس ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد مار پیٹ نہیں ہوتا مراد مار پیٹ نہیں ہے بلکہ ملکے سے کا ندھے کے پاس مارنے کا حکم ہے جو ایک شریفانہ مار ہے۔اس میں جا بلانہ انداز نہیں ہوتا چا ہیں۔

(۵) قرآن کریم میں فرمایا گیاہے کہ اگر کسی خص کی بیوی نصیحت کرنے ،نفسیاتی حربوں اور بختی ہے بھی باز نہیں

آتی تو پھر گھر کی بات کو خاندان کے بزرگوں تک پہنچایا جائے۔ چنانچے تھم ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے خاندان کے ایک ایک معتبر بزرگ کو بلا کراس معاملہ کوسا منے رکھا جائے۔ یقینا جو خاندان کے بزرگ ہیں وہ دونوں کو سمجھا کیں گے۔اگر پھر بھی اختلا فات اپنی جگہ رہتے ہیں تو پھرایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ طلاق دے دی جائے۔

لیکن قرآن کریم اورا حادیث میں طلاق دینے کا طریقہ متعین کیا گیا ہے اوروہ یہ ہے کہ

(۲) اپنی بیوی کوایی طرز پاکی کا حالت) میں صرف ایک طلاق دی جائے جس میں اس سے صحبت ندگی ٹی ہو اور حالمہ بھی نہ ہو۔ کیونکہ اگریش (ناپاکی کے ایام) میں طلاق دی جائے گی تو وہ طلاق پڑجائے گی لیکن اس سے اس کی بیوی کو شخت تکلیف پنچ گی۔ دجہ یہ ہے کہ جس حیض کی حالت میں اس کو طلاق دی گئی ہے نہ تو وہ مدت شار ہوگی۔ اور حیض کے بعد پاکی کی حالت میں بھی اس کی مدت شروع ہوگی۔ اس طرح تین حیض کے بجائے اس کی مدت شروع ہوگی۔ اس طرح تین حیض کے بجائے اس کی عدت کی مدت شروع ہوگی۔ اس طرح تین حیض کے بجائے اس کی عدت چار حیض تک پہنچ جائے گی۔ دوسر سے یہ کہ اگر پاکی کی حالت میں صحبت کی جائے گی تو اس کو پہنیں معلوم ہوگا کہ اس صحبت میں کوئی حمل طرح بات ہیں۔ اگر حمل طرح بات کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق پڑ جاتی ہوجائے گی جب تک اس مورت کے ہاں ولا دت نہ ہوجائے۔ اگر چرچیض اور حمل کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق پڑ جاتی ہو وہائے گی جب تک اس کورت کو اس تکلیف سے بچایا گیا ہے کہ اس کو ناحق اس تو تاتی تکلیف کیوں پنچے۔ ایک یا دو طلاقیں دینے جانے کے بعد یہ مورت عدت شروع کر دے گی ، اس گھر میں رہے گی اور اس کا ناحق اتنی کیلیف کیوں پنچے۔ ایک یا دو طلاقیں دینے جانے کے بعد یہ مورت عدت شروع کر دے گی ، اس گھر میں رہے گی اور اس کا نان نفتہ بھی شو ہر کے ذمیر میں نے دور کر کرا ہے' ہیں کہتے ہیں دورع ہوجائے گا۔۔۔
لئے اتنا کہنا کافی ہے کہ ''میں نے دور کا کرایا ہے' ہیں جوع ہوجائے گا۔۔۔

اگراس موقع پر دومعتبر گواہ بھی بنالئے جائیں تو بہتر ہے تا کہ فریقین میں سے کوئی اٹکارنہ کر سکے اوراگر کسی وقت بیمعاملہ کسی عدالت میں پہنچ جائے تو گواہی دونوں کوفائدہ دیےگی۔

ایک طلاق دینے میں میاں ہیوی دونوں کا فائدہ ہے۔ مثلاً شوہرعدت میں یاعدت گز رجانے کے باوجود جب چاہے اپنی ہیوی ہے رجوع کرسکتا ہے اور بغیر کسی نکاح اور حلالہ کے دونوں پھرسے گھر آباد کرسکتے ہیں۔

عورت کو بیفائدہ ہے کہ وہ عدت گذارنے کے بعدا گر کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اس معاملہ میں بالکل آزاد ہے لیکن اگر پہلاشو ہررجوع کرنا چاہتا ہے تو بیزیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ زندگی تجربات کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ شجیدگی کا تقاضا بیہے کہ عورت پہلے شوہر کی طرف آجائے لیکن اگر آنا نہ چاہتو کوئی اس کومجو زنہیں کرسکتا۔

(۷) جس طرح ایک طلاق دینے کے بعدر جوع کیا جاسکتا ہے اس طرح دوطلاقیں دینے کے بعد بھی مرد کا یہ ق

باقی رہتاہے کہوہ رجوع کرلے۔لیکن دوطلاقوں کی عدت گذرنے کے بعد دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔

(۸) اگر کسی نے تیسری طلاق بھی دیدی توید دونوں غیر بن جائیں گے۔اب اس وقت تک رجوع نہیں کیا جاسکتا جب تک بیخورت پہلے شوہر کی عدت گذار کر کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے اور اگر وہ کسی وجہ سے طلاق دید ہے یا دوسر اشوہر مرجائے تو دوسر ہے شوہر کی عدت گزار کریہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کو'' حلالہ شرع'' کہا جاتا ہے۔اس حلالہ شرع کے علاوہ پہلے شوہر کی طرف لوٹنے کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔

بعض حضرات غلوانبی کی بناپر میکهددیت ہیں کہ اگر ایک وقت میں تین طلاقیں دیدی جا کیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں أے یعنی عورت پر کوئی بھی طلاق نہیں پڑتی اور بعض میہ کہتے ہیں کہ تین طلاقیں دینے سے ایک ہی طلاق پڑتی ہے۔

اس کے لئے وہ حضرت رکانہ بن عبدیز بید کا واقعہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ واقعہ پیھا کہ حضرت رکانہ نے ایک ہی مجلس میں اپنی ہیوی کو تین طلاق بی حلاق کی تھی۔ مجلس میں اپنی ہیوی کو تین طلاق بی طلاق کی تھی۔ جب انہوں نے حلفیہ بیان دیا تو آپ تھا نے ان کور جوع کرنے کا حق دیدیا۔ (ابوداؤد۔ تر ندی۔ ابن ماجہ۔ دارمی۔ حاکم)

دوسری روایت بیربیان کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کواس حالت میں طلاق دیدی کہ جب ان کی بیوی کو بیش الت میں طلاق دیدی کہ جب ان کی بیوی کو بیش (خون) آرہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کا ذکر نبی کریم علیہ سے کیا تو آپ تھا ہے تھا تھے تاراض ہوئے اور آپ تھا تھے نے فرمایا کہ اس کو تھم دو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور اسے اپنی زوجیت میں رکھے یہاں تک کہ وہ چیف سے پاک ہوجائے۔ پی وہ عدت ہے گھراس کے بعد چیف آئے۔ اس جو جائے۔ اس وقت اگر طلاق دینائی ہے تو اس پاکی کے زمانہ میں جب کہ اس سے حب نہ کی گئی ہو طلاق دیدے۔ بہی وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالی نے آیت میں تھم دیا ہے۔ (بخاری و مسلم)

حضرت رکانہ کی روایت کے متعلق تو عرض ہے کہ در حقیقت انہوں نے ایک ہی طلاق دی تھی۔ بقید دوالفاظ تو انہوں نے تاکید کے طور پر کہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم سی نے نے نے بی نہیں فر مایا کہ جاؤیہ تین طلاقیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہے جیسا کہ آجکل لوگ سنتے ہی کہددیتے ہیں بلکہ آپ نے پہلے ان ہے اچھی طرح پوچھا چونکہ یہ بھر پوراعتاد کا دورتھا جس میں صحابہ کرام خود بھی احتیاط کرتے تھے جب انہوں نے رسول اللہ علیہ کواس بات کا یقین دلا دیا تو آپ نے ان کی بات مان کرتین طلاقوں کوایک ہی قرار دیا۔

حضرت عبداللہ ابن عمرٌ والی روایت کے متعلق عرض ہے کہ انہوں نے بھی در حقیقت چیض کی حالت میں ایک ہی طلاق دی تھی۔ داقطنی اور ابن الی شیبہ نے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمرٌ کواپنی بیوی سے رجوع کرنے کا تھم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں تین طلاقیں دیدیتا تو کیا پھر بھی رجوع کرسکتا تھا؟ آپ تھا نے فر مایا کہ نہیں وہ تجھ سے جدا ہوجاتی اور یفعل معصیت ہوتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگرتم ایسا کرتے تو اپنے رب کی نافر مانی کرتے اور تمہاری بیوی تم سے جدا ہوجاتی۔ (معارف)

نی کریم عظی کے دور میں اور حضرت ابو بکر صدیق کے مختصر دور خلافت میں بھی اسی پڑمل ہوتا رہا کہ جب کوئی کہد دیتا کہ
میں نے در حقیقت ایک بی طلاق دی ہے تو اس کو مان لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے ابتدائی دوسالوں تک اسی پڑمل ہوتا رہائیکن
جب حضرت عمر نے محسوس کیا کہ لوگ اب احتیاط نہیں کرتے اور تین طلاقیں دے کراس کوایک بیان کرتے ہیں تو آپٹ نے فر مایا کہ
اب اگر کوئی شخص تین طلاقیں دے گا تو اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ ظاہری الفاظ پڑمل کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں اکثر صحابہ کرام میں نے اعتراض نہیں کہا تھے۔ اگر حضرت عمر کا فیصلہ غلط ہوتا تو صحابہ کرام میں کونہ مانے چونکہ اس پرکسی نے اعتراض نہیں کیا تو گویا اسی پراجماع امت ہوگیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جین اور حمل کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق پڑجائے گی کین یہ گناہ ہے کیونکہ اس میں عورت کی مدت بہت طویل ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرح اور واضح الفاظ میں طلاق دے گا تو جتنی طلاقیں دے گاوہ پڑجا کیں گی اس میں نیت کا کوئی دخل نہیں ہے کیکن اگر الفاظ طلاق نہ ہوں تو اس میں شوہر کی نیت پوچھی جائے گی مثلاً اگر ایک شخص نے سے کہا کہ تیرامیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس موقع پرشو ہر سے بو چھا جائے گا کہ تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم نے اپنی ہوی کو طلاق دیدی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ تو میں نے غصے میں اپنی ہوی کو دھم کانے اور ڈرانے کے لئے کہد دیا تھا میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھراس کی ہوی پر کوئی طلاق نہیں پڑے گی اور اگر وہ ہاں کہتا ہے تو اس کی ہوی پر طلاق بائن (جدائی کی طلاق) پڑجائے گی۔

(۱۰) چونکہ طلاق کامعاملہ انتہائی نازک ہے جس سے خاندانی اور کی قانونی مسائل پیدا ہوجاتے ہیں اس لئے طلاق کے طلاق کے الفاظ کہنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دور جہالت میں عربوں کا پیمال تھا کہ وہ جتنی مرتبہ جا ہے طلاق دیدیتے اور عدت

(۱۱) ایک وقت میں تین طلاقیں دینا جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی نے اپنی ہوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دیر رہے کے لئے غیر ہوجا کیں گے۔ چونکہ آدمی غصے میں تین طلاقیں دے کر پہر ہو اس پر پڑجا کیں گی اور وہ عورت مردایک دوسرے کے لئے غیر ہوجا کیں گے۔ چونکہ آدمی غصے میں تین طلاقیں دے کر پچھتا تا ہے اور اپنے فعل پرشر مندہ ہوتا ہے تو چھروہ فتو ہے ہو چھتا چھرتا ہے تا کہ کوئی شخص سے کہد دے کہ پیطلاق واقع ہی نہیں ہوئی۔

میرے زویک طلاق دینے سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی ایک حرام کام کو جائز کرنے کی فکر میں لگ جائے اوراس پڑل بھی شروع کر دے۔ حالا نکہ تین طلاقیں دینے کے بعد اب اس بیوی کی واپسی کا طریقہ ایک ہی ہے کہ پہلے یہ عورت عدت پوری کرے۔ عدت کے بعد کس سے حبت کرے پھر کسی وجہ سے اس کا دوسرا شو ہراس کو طلاق دے یا مر جائے تو دوسرے شو ہرکی عدت گذار کر پہلے شو ہر سے نکاح کر سکتی ہے۔

یددرحقیقت میاں بیوی کے لئے ایک سزاہے۔ شوہر کے لئے تو بیکداس کی بیوی کسی دوسرے سے نکاح اور صحبت کرے اور بیوی کوسزااس لئے مل رہی ہے کداس نے ایسے حالات کیوں پیدا کئے جس سے بات طلاق تک پہنچ گئی اور اس کا گھر ٹوٹ گیا۔ میاں اور بیوی دونوں کے لئے بیمز ابرابرہے۔

- (۱۲) مدخولہ (جس سے صحبت کرلی گئی ہو) اگر اس کو چین (ماہانہ خون) آتا ہواور طلاق دی گئی ہوتو تین چین گذارنے کے بعداس کی عدت پوری ہو جائے گی۔عدت گذرنے کے بعد عورت اپنے بارے میں اپنی مرضی سے معروف طریقے پرکوئی بھی فیصلہ کر کمتی ہے۔
- (۱۳) وہ خواتین جن کوزیادہ عمر ہونے کی وجہ سے خون نہ آتا ہویا ابھی خون آتا شروع نہ ہوا ہوتو ان کی عدت کی مدت (۱۳) مین مہینے ہے۔
- (۱۴) اگر کسی لڑکی کا نکاح ہوا اور ابھی تک مرد نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا اور اس کو طلاق ہوجائے تو اس کی عدت نہیں ہے۔وہ چاہے تو طلاق کے بعد اس وقت دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔
- (۱۵) جسعورت کا شوہر مرجائے اس کی عدت (چاند کے حساب سے) چار مہینے اور دس دن ہے۔ ہر مہینة تیں دن کا شار ہوگا۔
- (۱۲) ایک یادوطلاقوں کے بعد اگر کوئی فخص اپنی بوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے قواحتیاط کا تقاضایہ ہے کہ اس موقع

پر دومعتبر مسلمانوں کو گواہ بنالے۔ گواہ بنانالا زمی اور ضروری نہیں ہے۔ کیکن اگر گواہ بنالے گا تو اس سے دونوں میاں بیوی کو فائدہ پنچے گا کیونکہ اس طرح نہ نوشکوک وشبہات پیدا ہوں گے اور نہ وہ دونوں انکار کریں گے۔

فر مایا کہ سیچمومنوں سے اس بات کی تو قع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اپنے مفاد کے لئے جھوٹ بولیں گے کیونکہ ان کو اس بات کا یقین کامل ہوتا ہے کہ ان کے کسی فعل کوکوئی دیکھر ہاہے یانہیں دیکھر ہاہے کیکن اللہ تو ان کے تمام کا موں کو دیکھر ہاہے۔

(۱۷) یہ ہرمومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدت کے ایام کوشار کرنے کا اہتمام کرے۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ عدت ختم ہونے سے پہلے ہی عدت ختم کرلی جائے۔ بیذ مہداری مرداورعورت دونوں کی ہے۔

#### ﴿ عورت كانان نفقه اورسكونت ﴾

(۱۸) نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا ہے کہ جس عورت کو تین طلاقیں دیدی گئی ہوں اس کے زمانہ عدت میں نان و نفقداور رہائش دینا پیشو ہر کی ذمہ داری ہے۔

(۱۹) ۔ طلاق ایک ہویا دویا تین ہر حالت میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ دوا پی مطلقہ کوا پی حیثیت کے مطابق کھانے پینے کے اخراجات اور رہائش کی سہولتیں بہم پہنچائے۔ جس گھر میں شوہر رہتا ہے اس میں اس کی مطلقہ بیوی بھی رہے گی۔ اس عدت کے دوران شوہر کویا شوہر کے عزیز وں کواس بات کا قطعاً اختیار نہیں ہے کہ دواس کواس گھر سے نکالیں۔ البت اگر دو عورت کوئی کھلا ہوا گناہ یا بدکاری کر سے بیاس قدر زبان دراز ہو کہ اس کی زبان سے سب عاجز ہوں تو اس کواس گھر سے نکل جانے پرمجبور کیا جاسکتا ہے لیکن نان نفقہ کی ذمہ داری شوہر ہی کی ہوگ۔

#### ﴿ يَحِ كُودوده بِلانا ﴾

(۲۰) اگرطلاق دینے کے بعد کوئی بچہ موجود ہوتواس بچے کی کفالت اور دودھ بلوانے کی ذمہ داری مرد پرہے۔اگر وہ مطلقہ عورت اپنے بچے کو دودھ بلوانا جائز اور ضروری ہے۔ مطلقہ عورت اپنے نچے کو دودھ نہلانا چاہے تو مناسب اجرت پر دوسری کسی عورت کے ذریعے دودھ بلوانا جائز اور ضروری ہے۔ مطلقہ بیوی کے نان نفقہ ،سکونت اور بچے کے دودھ بلوانے میں مرد کی آمد نی اور حیثیت کالحاظ رکھا جائے گا کیونکہ اللہ تعالی کسی آدی پر اس کی ہمت اور طانت سے زیادہ ہو جھنہیں ڈالتا۔

سورۃ الطلاق کی ان آیات میں سب ہے اہم بات یہ ہے کہ ہرایک معاملہ میں اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا تقویٰ ، خوف اور ڈررکھیں کے اللہ تعالی ان سب کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے اور ان پر ایسے مقام سے کرم ہوں گے جہاں ان کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انسانی تعلقات میں خوف الہی بنیاد ہے۔ ہرحال میں اللہ پر بھروسہ اور اعتاد کا موں میں

غ ۱۸ برکت نازل کئے جانے کاسب ہے۔

# وكأيتن من قرية عتت عن أمر

رَتِهَاوُرُسُلِهِ فَعَاسَبُهُمْ حِسَابًا شَدِيْدُ أَوَّعَذَ بُنْهَاعَذَا بُائْكُرًا ۞ فَذَاقَتُ وَبَالَ امْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ امْرِهَا حُسْرًا الله كَافُولَا تَعْدُا الله كَافُولَا تَعْدُا الله كَافُولَا تَعْدُا الله كَافُولُو فَيَا الله كَافُولُو الله كَافُولُو فَيَا الله كَافُولُو فَيَا الله وَمُبَيِّنَةٍ وَكَالَا الله وَمُبَيِّنَةٍ الْذِيْنَ المُنُولُو عَمِلُوا الضّلِي مِنَ الظّلُمُ الله الله وَيَعْمَلُ صَلِحًا الشّلِي عِن الظّلُمَةِ الله الله وَمُعَلِقًا الله وَمُعَلِقًا الله وَمُعَلِقًا الله وَعَمِلُوا الضّلِي عِن الظّلُمَةِ الله الله وَمُعَلِقًا الله وَعَلَمُ الله وَمُعَلِقًا الله وَالله وَالله والمُعَلِقُ الله والمُعَلِقَ المُعَلِقَ الله والمُعَلِقَ المُعَلِقِ المُعْلِقُ الله والمُعَلِقِ المُعْلِقِ المُعَلِقِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ الله والمُعَلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقُ المُعْ

### ترجمه: آیت نمبر ۸ تا ۱۲

اور کتنی ہی بہتی والوں نے اپنے رب کی اوراس کے رسولوں کی نافر مانیاں کیس تو ہم نے ان سے نہایت سخت حساب لیا۔ اوران کوالیا عذاب دیا جواس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا۔

پھرانہوں نے اپنے کاموں کے وبال کامزہ چکھا۔

اوران کے کاموں کے انجام میں نقصان وخسارہ ہی رہا۔
اللہ نے ان کے لئے سخت ترین عذاب تیار کرر کھا ہے۔
تواے عقل والو ! جوایمان لا چکے ہواللہ سے ڈرتے رہو۔
بے شک اللہ نے تمہارے پاس ایک نصیحت جیجی ہے۔

وہ ایسے رسول ﷺ ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کی آبیتیں پڑھ کرسناتے ہیں جو بالکل صاف اور واضح ہیں تا کہ وہ اللہ کے تعلق میں کہ وہ تمہیں اللہ کی آبیتیں پڑھ کرسناتے ہیں جو بالکل صاف اور واضح ہیں تا کہ وہ اللہ کے تعلم سے ایمان والوں اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں۔

اور جواللہ پرایمان لاتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے تو اس کوالی جنتوں میں داخل کیا جائے گاجن کے پنچ نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

ہے شک اللہ نے ان کے لئے بہترین رزق تیار کرد کھا ہے۔

اللہ وہ ہے جس نے سات آسان بنائے اور ان ہی کی طرح زمینوں کو بھی پیدا کیا ہے۔

وہ ان تمام آسانوں اور زمین میں اپنا تھم نازل کرتار ہتا ہے تا کہ انہیں معلوم ہوجائے کہ اللہ جرچیز پرقدرت رکھنے والا ہے اور اللہ نے اپنے علم سے ہرچیز کا احاط کیا ہوا ہے۔

لغات القرآن آيت نبر١٢٥٨

کَایِّنُ کَتَنِی کَ مِرْشِی کَ حَاسَبُنَا ہم نے حیاب لیا نُکُوا براد انوکھا

أولِى الكَلْبَابِ عقل والے الحسن اس نے زیادہ خوبصورت كردیا

أحَاطَ الله عَيرايا

# تشریخ: آیت نمبر ۱۲۱۸

طلاق، عدت، نان نفقہ، عورت کی رہائش وغیرہ کے احکامات بیان کرنے کے بعد فرمایا جارہا ہے کہ بیدہ احکامات ہیں جن پر پوری سنجیدگی سے مل کرنا سب اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ ان حقوق کے اداکرنے میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر اللہ کے احکامات کونظراند از کر کے ان سے منہ پھیرا گیا تو انہیں اپنے سے پہلے گذری ہوئی نافر مان قوموں کے عبرت ناک انجام کوا بینے سامنے رکھنا چاہیے۔

جب الله نے ان قوموں کی اصلاح کے لئے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تو انہوں نے ان کی اطاعت کے بجائے ان کو جمثلایا،
ان کی نافر مانی کی اور اللہ کے احکامات کی پروائہیں کی جس کا متیجہ بید لکلا کہ ان کی نافر مانیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا
اور ان قوموں کو اس طرح صفح ہتی سے منادیا گیا کہ ان کی زندگیاں اور ان کا بنایا ہوا معاشرہ ، تہذیب و تدن اور بلند و بالا عمارتیں کھنٹر
رین گئیں۔ بیتو ان پر دنیا کے اعتبار سے عذاب تھا آخرت میں ان کا کتنا بھیا تک انجام ہے اس کا اس دنیا میں رہتے ہوئے تصور بھی
ممکن نہیں ہے۔

فر مایا کداب اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی اور آخری رسول حضرت محمد ﷺ کوتمہاری ہدایت ور بہری کے لئے بھیجا ہے جن کے ساتھ وہ عظیم کتاب ہے جسے وہ نہایت وضاحت سے پڑھ پڑھ کر سنار ہے ہیں تا کدان پر ایمان لانے والوں کوزندگی کے اندھیروں سے نکال کراس حقیقی روشنی میں لے آئیں جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔

فر مایا کہ جوبھی ان پرایمان لا کرعمل صالح کی زندگی اختیار کرے گا تو اللہ اس کوالی جنتوں میں داخل فر مائے گا جس میں ہرطرف سرسبزی وشادابی، بہتی نہریں، اعلیٰ ترین رزّق اور ہمیشہ کی زندگی عطاکی جائے گی۔

فرمایا کہ بیاس اللہ کا سچا وعدہ ہے جس نے سات آسان اوران ہی جیسی سات زمینیں پیدا کی بیں یا زمین کے سات

طبقات پیدا کئے ہیں۔اتی بوی زمین اور آسان کا کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو۔اس کا سُنات میں ہرطرح کی طاقت وقوت صرف اللّٰد کی ہے وہی اس کا سُبات کا خالق و ما لک ہے۔

ووت سرف اللدی ہے وہ بی اس کا بنات کا حاس و مالک ہے۔ الله تعالی کے فضل وکرم ہے آپ نے سور ہ طلاق کی تمام آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر وتشریح ملاحظہ فر مائی ہے۔الله تخالی ہمیں ان باتوں پرعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ (آ مین ثم آمین)

پاره نمبر۲۸ قرسمع اللی

سورة نمبر ۲۲

التّحربير

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

# التعارف سورة التحريم الح

# بست والله الزعم الرحيت

🖈 نی کریم الله کی عادت مبارکہ بیتی کہ آ ب اللہ عصر کی نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی در کے لیے اپنی از واج کے پاس ان کی خیریت معلوم کرنے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ تا کی سب ہی از واج آپ سے بے انتہا محبت کرتی تھیں اور ہرایک کی خواہش ہوتی کہ آپ تھے زیادہ سے زیادہ ان کے پاس رہیں تا کہوہ اللہ کی رحت کو حاصل كرسكيس - جب نى كريم علية حفرت زين الله كال تشريف لے جاتے تو أنبيس معلوم

| 66          | سورة نمبر    |
|-------------|--------------|
| 2           | كل ركوع      |
| 12          | آيات         |
| 253         | الفاظ وكلمات |
| 1124        | حروف         |
| مديينهمنوره | مقام نزول    |

تھا کہ آپ علی کومیٹھی چیز بہت پند ہے وہ آپ تھی کے آنے سے پہلے شہد تیار رکھتیں نی کریم علی ک زندگی آ ہے ہے ہی تشریف لاتے تو حضرت زیب آ پ تا کو شہد پیش کرتیں جس کی وجہ ہے آ پ ﷺ اور از واج کے مقابلے میں حضرت زینٹ کے یاس زیادہ رک ہے آپ کی فوری رہنمائی فرمادی جاتی ہوئے۔ اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس پردشک آتا۔ میں نے تھی۔ آپ نے محض ازواج کے کہنے اللہ میں سے جس کے پاس بھی آپ میں الوہم میں سے جس کے پاس بھی آپ میں الائس توہم ہی اگرآپ واس مطلع ند کیاجاتاتو شهد کمیس که کیا آپ تال نے مفافیر ( گوندجیساجس میں کچھ بدبوہمی ہوتی تھی) استعال فرمایا ہے۔ چونکہ آپ ایک کو بد بوسے دلی نفرت تھی تو حضرت عائش اور پھرحضرت هفت كے كہنے

اسوۂ حسنہ ہے اس لیے اگر آپ سے كهين بعول هوجاتي تقى توالله كي طرف كااستعال ممنوع موجاتا\_

کے بعدآ یہ میں نے نقشم کھائی کہ آج کے بعد میں شہداستعال نہ کروں گا۔ آپ میں نے اس خیال سے کہ حضرت زینب و برا نہ لگے یاان کی دل شکنی نہ ہوآ ہے تھا نے حضرت هصه سے فرمایا کہتم اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ مگر حضرت هصه نے اس کا ذکر حضرت عائشہ ہے کردیا۔اللہ تعالیٰ نے وی خفی کے ذریعہ نبی کریم علیہ کواس ہے مطلع فرمادیا۔آپ علیہ نے حضرت هصہ ہے فرمایا کہتم نے بیہ بات حضرت عائشہ کو کیوں بتائی؟ حضرت حفصہ نے جیرت اور تعجب سے کہا کہ آپ تا ان کو بیہ بات کس نے بتا دی۔آب اللہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے مطلع کیا ہے جو ہر بات کا جاننے والا ہے۔اس کے بعد اللہ نے سورۃ التحریم کی آیات

∫ نازل فرمائیں۔

چونکہ آپ کی ذات ایک بہترین نمونہ زندگی ہے اس لیے اللہ نے ان آیات میں آپ کومطلع فرمادیا کہ اللہ نے جس چیز کوحرام نہیں کیا اس کواگر آپ عظی این اوپرحرام کرلیں گے تو سب مسلمان ایک حلال چیز کوحرام سجھنے لگیس گے اس لیے واضح الفاظ میں فرمادیا کہ کسی چیز کوحلال یاحرام جائزیا نا جائز قرار دینا یہ اللہ کا کام ہے نبی کا یہ کام نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہرمومن کو بتا دیا کہ ` اصل چنز الله اوراس کےرسول ﷺ کی اطاعت وفر ما نبر داری ہے کسی کا بٹا، بیوی اور بھائی ہونا کا فی نہیں ہے۔حضرت نوع کا بیٹا اور حضرت لوظً کی بیوی نافرمان تھے تو آنہیں نبی کی بیوی اور بیٹا ہونا کا منہیں آیا کیکن فرعون جیسے ظالم کی بیوی حضرت آسیه جوایمان لے آئی تھیں اللہ نے ان کا ذکر بڑی شان سے کیا ہے۔حضرت مریمؓ جنہوں نے ہمیشہ اپنی آ برو کی حفاظت کی تھی ایمان اورغمل صالح کو زندگی بنایا تھا تو اللہ نے ان کو عظیم مقام عطا فر مایا ـ معلوم به ہوا کہ جنت کی ابدی راحتوں کے لیےا بمان اور عمل صالح بنیا د ہے۔

جانے والا اور ہر بات کی خبرر کھنے والا ہے۔اللہ تعالیٰ نے دونوں از واج سے فرمایا کہ اگرتم دونوں نے اس سے تو بہ کرلی تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ ایسالگتا ہے کہ اس معاملہ میں تمہارے دل بھٹک گئے تھے۔

﴿ فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کے مقابلے میں کوئی جتھا بندی کی تو اللہ اس کے فرشتے جرئیل ،تمام صالح اہل ایمان اور سار بے فرشتے اس کےساتھ اس کے مددگار ہیں۔

کہ اگروہ تم سب کوطلاق دیدیں تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ تم سے بہتر ہویاں ان کوعطا کرسکتا ہے جو ہوسکتا ہے تم سے بھی زیادہ بہتر ہوں۔ وہ بھی سچی مسلمان ، ایمان والیاں ، اطاعت وفر ما نبر دار ، تو بہ کرنے والیاں ،عبادت گزار اور روز ہے رکھنے والیاں ، کنواری اور بیوہ وہ سب کچھ دینے پرقدرت رکھتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے اہل ایمان کو چند اور بنیادی باتوں سے ان کی رہنمائی فر مائی ہے تا کہ ہرمومن اپنی دنیا اور آخرت کوسنوار سکے فرمایا

ایمان والوسے فرمایا کہ!اپنے آپ کواوراپنے اہل وعیال کواس زبردست آگ ہے بچاؤجس کا ایندھن انسان اور پھر

ہوں گے۔اس آگ پرایسے ہیب ناک اور سخت گیرفرشتے مقرر ہوں گے جو بھی اللہ کی نافر مانی نہیں کر سکتے اوران کو جب اور جیسا حکم دیاجا تا ہے وہ اس کی پوری طرح تقیل کرتے ہیں۔فر مایا کہ قیامت کے دن کا فروں سے کہاجا ہے گا کہ آج معذر تیں پیش کرنے کا دن نہیں ہے بلکہ جو پچھتم نے کیا ہے آج اس کے بدلے کا دن ہے۔جس نے جیسا پچھ کیا ہوگا اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔

ہ ہیں ایک سے فرمایا کہ!تم ایک توبہ کروجو تھی اور خالص توبہ ہو۔وہ اللہ ایسام ہربان ہے کہ مکن ہے وہ تہاری خطاؤں
کومعاف کردے اور ایسی جنتوں میں داخل فرمادے جن کے ینچے سے نہریں بہدرہی ہوں گی۔اس دن اللہ تعالیٰ ایپ نبی کواور ان
لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوانہ کرے گا۔ ان کے اعمال کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑر ہا
ہوگا۔ان کی زبانوں پر ہوگا کہ الی !اس نور اورروشن کو آخر تک قائم رکھے گا۔ ہم سے درگز رفر مایے کیونکہ ہر چیز پر آپ ہی کوقدرت
حاصل ہے۔

ہ نی کریم عظی سے فرمایا گیا کہا ہے نبی عظیہ! آپ کفاراور منافقین سے جہاد کیجے اور ان کے ساتھ خی سے پیش آ سے کے کونکہ آخرکاران کا فروں اور منافقوں کا ٹھکانا وہ جہنم ہے جو بدترین ٹھکانا ہے۔

ہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت لوط کی ہو یوں کی مثال پیش کی ہے۔ وہ دونوں ہمار سے الح اور نیک بندے سے وہ اگر چدان کی زوجیت میں تھیں گرانہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی تو اللہ کے مقابلے میں وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آگے۔ ان کی ہویوں سے کہ دیا گیا کہتم آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جاؤ۔ اس کے برخلاف فرعون جیسے ظالم کی ہیوی آسکے۔ ان کی ہیوی اسلے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی الہی! میرے لیے اپنے ہاں جنت میں میرا گھر اور ٹھکا نا بناد ہے کے۔ مجھے فرعون اور اس کے مثال میر ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی الہی! میرے لیے اپنے ہاں جنت میں میرا گھر اور ٹھکا نا بناد ہوئے۔ مجھے فرعون اور اس کے مل سے بچالیج ورظالم قوم سے نجات عطافر مائے۔ فرمایا کہ عمران کی بیٹی حضرت مربم کی زندگی بھی ایک مثال ہے جنہوں نے اپنی آبروکی حفاظت کی۔ پھر ہم نے ان کے اندرا پئی روح پھونک دی۔ اس نے اپنے پروردگار کے احکامات اور ارشادات کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گڑار بن کر رہی۔

مرادیہ ہے کہ انسان کے اعمال کی بڑی قدرو قیت ہے۔ اونچی نسبت بھی اسی وقت کام دیتی ہے جب ایمان اور عمل صالح کی زندگی بھی ہو۔

### ﴿ سُوْرَةُ التَّحُرِيْمِ ﴿

# بِنَ مِاللَّهِ الرَّحَمُ الرَّحِينَ مِ

يَا يُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَّ اللهُ لَكَ تَنْبَعِيْ مَرْضَاتَ ٱۯ۫ۅٙٳڿڬٷٳۺؙؖ٤ۼڡؙٛۅٛڒڗڿؽؠ۠۞ڡٙۮڣۻٳۺؖٛ ڰڴؠٝڗؾڿڵؖڎٙ ايْمَانِكُمْ وَاللهُ مَوْلِلكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ وَإِذْ أَسَرً النِّيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُواجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكُ هٰذَا قَالَ نَتَا فِي الْعَلِيْمُ الْخَبِيرُ الْوَانَ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُونِكُمُ أَو إِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُومَوْلا أُوجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْكَةُ بَعْدَذٰلِكَ ظَهِيْرُ عَسَى رَبُهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُتُدِلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنَكُنَّ مُسْلِمْتِ مُؤْمِنْتِ فَنِتْتِ تَبِلْتٍ غَبِدْتِ لَيْحَتِ ثبيبت قابكارًا ۞

### ترجمه: آیت نمبرا تا۵

اے نی ﷺ! اللہ نے جو چیزیں آپ کے لئے حلال کی ہیں آپ ان چیزوں کواپنی

(بعض) بیوبوں کی خوشنودی کے لئے اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لئے اپنی قسموں کو کھول دینے (اور کفارہ ادا کرنے) کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔اللہ تمہاراما لک ہے۔

وہی جانے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔اور جب نبی ﷺ نے اپنی بیو یوں میں سے کسی بیوی سے کسی ہوی سے کسی ہوی سے کسی ہوی سے (چیکے سے )راز داری کے ساتھ ایک بات کہی۔

پھر جب اس بیوی نے وہ راز کی بات دوسری سے کہددی اور اللہ نے ان کو (اپنے پیٹیبرکو) اس کی اطلاع دیدی تو پیٹیبر نے اس راز کھو لنے والی بیوی کو بات کا پچھ حصہ تو جما دیا اور پچھ کونظر انداز کر دیا۔

پھر جب (اللہ کے نبی نے) اس بیوی کو بتایا تو وہ تعجب سے کہنے لگیں کہ میرااس پوشیدہ بات کوظا ہر کر دینا آپ کوکس نے بتا دیا۔

(نبی ﷺ نے) کہا مجھے بڑے علم جانے والے نے بتادیا جو ہربات کی خبرر کھتا ہے۔ اگر تم دونوں نے اللہ کے سامنے تو بہر کی تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل (حق سے) ماکل ہورہے ہیں۔

اوراگرنی کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی اس طرح مددگار بنوگی تو (یا در کھو) نبی کارفیق اور مددگار اللہ ہے۔ جبرئیل، نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔

اور اگر وہ نبی ﷺ تہمیں طلاق دیدیں تو اللہ تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں ان کو دیدےگا۔

جوفرماں بردار، ایمان والیاں، اطاعت گذار، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزے رکھنے والیاں، کھے بیوا کیں اور کچھ کنواریاں ہوں گی۔

لغات القرآن آيت نبراتاه

کیوں حرام کرتاہے

لِمَ تُحَرِّمُ

| اس نے حلال کر دیا                | ٱحَلَّ          |
|----------------------------------|-----------------|
| توطلب كرتا ب- چاہتا ہے           | تَبُتَغِى       |
| اس نے طریقہ قاعدہ بنادیا         | فَرَضَ          |
| كھول ڈ النا                      | تَحِلَّةُ       |
| فتمين                            | اَيُمَانٌ       |
| مالک                             | مَوُلَىٰ        |
| چیکے سے کہا                      | اَسَوَّ         |
| بات                              | حَدِيثًا        |
| اس نے ظاہر کردیا                 | اَظُهَرَه'      |
| س نے تخمے بتادیا                 | مَنُ اَنَّبَاكَ |
| اگرتم دونوں نے تو بہرلی          | إِنْ تَتُوبَآ   |
| يقىينا پلىك گئے۔                 | قَدُصَغَتُ      |
| تم دونوں ال گئے۔تم دونوں ال گئیں | تَظْهَرَا       |
| הכלו                             | ڟؘڡؚؽڒ          |
| ادب سے جھکنے والیاں              | فنيتت           |
| توبه كرنے والياں                 | تئِبت           |
|                                  |                 |

عبدَات عبادت كرن واليال

سليمخت روزه ركھنے واليال

فكيبت بيوه عورتين في مرسى جدا موجانے واليان

اَبُكَارًا (بِكُنّ) كواريان

# تشریخ: آیت نمبرا تا۵

چونکہ نی کریم ﷺ کی زندگی کا ہڑ امت کے لئے بہترین نمونڈ اللہ ہاں لئے جب بھی کوئی ایسی بات پیدا ہوتی ہے جس پرکسی کواعتراض کرنے کا موقع مل سکتا تھا تو فورانی اللہ کی طرف ہے آپ کی رہنمائی کی جاتی تھی۔

ایک مرتبہ آپ نے شہدنہ کھانے کی متم کھالی یعنی ایک حلال چیز کو آپ نے اپنے اوپر حرام کرلیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً حکم آگیا کہ آپ نئری طریقے کے مطابق اپنی متم تو ڈکراس کا کفارہ اداکر دیں تاکہ آپ کے جاں ٹاراس کو تقویٰ کا پہلو بچھ کرشہد کھانے سے پر ہیزنہ کرنے لگیں۔

احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم عظی تقریباً روزانہ عمر کی نماز کے بعد سب از واج مطہرات کے پاس ان کی خبر گیری کرنے کے لئے تھوڑی تھوڑی توری کے لئے تھر لیف لے جاتے۔ ام المونین حضرت زینب آپ کے لئے شہد کا شربت تیار رکھتیں۔ ایک دن پچھڑیا وہ دیر ہوگئی اور آپ علی حضرت زینب کے پاس معمول سے زیادہ تھہر گئے۔ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ میان فرماتی ہیں کہ از واج مطہرات کو آپ سے الی محبت وعقیدت تھی کہ جب آپ عمر کے بعدا ہے گھر تشریف لاتے اور حضرت زینب قرماتی ہیں کہ از واج مطہرات کو آپ سے الی محبت وعقیدت تھی کہ جب آپ عمر کے بعدا ہے گھر تشریف لاتے اور حضرت زینب آپ کو شہد کا شربت پلاتیں اس میں دیر ہو جاتی تو ان سے بیور پھی برداشت نہ ہوتی۔

ایک دن حضرت حضرت عائش سے کہا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ تشریف لے جا کیں تو وہ یہ کہے کہ آپ تشریف لے جا کیں تو وہ یہ کہے کہ آپ نے مغاضرت حضمہ کے پاس کہ آپ نے مغافیر (ایک خاص تم کا گوند جس میں کچھ بو ہوتی ہے) نوش فرمایا ہے۔ چنانچہ جب آپ حضرت حضمہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا یارسول اللہ عظافہ آپ کے منہ سے کچھ بو آری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے۔

چونکہ آپ کوفطرۃ بدبو سے نفرت تھی تو آپ نے تم کھالی کہ میں آئندہ شہدنہ ہوں گا۔ آپ نے حضرت هصہ سے راز دارانہ انداز سے یہ بات کہی تا کہ یہ بات حضرت زینب تک نہ پنچ ورنہ آئیں اس سے رنج ہوگا۔ حضرت هصہ نے اس بات کا ذکر حضرت عائشہ سے بھی کردیا۔

اس پراللہ کی طرف سے سورۃ التحریم کی زیر مطالعہ آیات نازل ہوئیں اور آپ کو وجی خفی کے ذریعہ بتا دیا گیا کہ حضرت زینٹ نے اس بات کوراز نہیں رکھا بلکہ اس کا ذکر حضرت عائشہ سے کر دیا ہے۔

جب آپ نے اس بات کا ذکر حضرت هضه اسے کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ سے یہ بات کس نے کہی؟ تو آپ نے اپ اخلاق کر یمانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اتنا فر مایا کہ جھے سب سے زیادہ جانے والے (اللہ تعالیٰ) نے اس سے مطلع فر مایا ہے۔ آپ کواس بات سے اتنار نج تھا کہ آپ نے حضرت هضه کوطلاق دینے کا ارادہ تک کرلیالیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جرئیل کو تھے کراس طلاق سے روک دیا اور فر مایا کہ وہ بہت عبادت گذار اور روزوں کی پابند ہیں آپ ان کوطلاق نددیں کیونکہ ان کا نام جنت میں آپ کا زواج کے ساتھ کھا ہوا ہے۔ (تفیر مظہری)

ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اپنی سم کوتو رُکرایک غلام آ زاد کردیا۔

الله قرآن كريم ميں ارشادفر مايا كيا ہے كہ اگر كوئى فتم كھاكراس كوتو ژدے تواس كا كفارہ اداكرے - كفارہ بيہ كه

- (۱) ایک غلام آزاد کیاجائے۔
- (٢) نام آزاد کرناممکن نه ہوتو دس آ دمیوں کو دونوں وقت پیپ مجرکھا نایا دس غریبوں کو پیننے کالباس دیا جائے۔
  - (٣) اگران میں ہے کوئی چیز بھی میسر نہ ہوتو تین روزے رکھے جائیں۔

نی کریم علی کے پاس اس وقت ایک غلام تھا آپ نے اس کوآ زاد کر دیا اور اپنی متم تو ڑدی۔

ان آیات میں از واج مطہرات کے اعمال واخلاق کی اصلاح اور تربیت مقصود تھی تا کہوہ کسی بھی راز کی حفاظت میں اپنی ذمہداریوں کو پورا کر کے امت کے لئے ایک بہتر نمونہ چھوڑیں۔

🖈 فرمایا گیا کہ نبی کی شان پنہیں ہے کہ وہ محض اپنی ہو یوں کی رضا وخوشنو دی کے لئے جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔

کہیں ایبا نہ ہو کہ آئندہ آنے والے لوگ اس کواسوہ حسنہ مجھ کراس پڑمل کرنے لگیں۔لہذا آپ سے فرمایا گیا کہ آپ اپنی قتم کو تو ژکراس کا کفارہ ادا فرمائیں۔اللّٰہ بڑاغفور دیم ہے۔

ہ آپ کی دونوں از واج سے فرمایا گیا کہ نبی کریم عظی کواس بات سے تکلیف پینی ہے لہذاتم دونوں اس سے قبہ کرو۔ قرآن کریم میں تو دونوں از واج مطہرات کے نام نہیں بتائے گئے لیکن جب حضرت ابو بکر ٹے بوچھا گیا کہ وہ دونوں از واج کون تھیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت عاکشہ اور حضرت حفصہ تھیں جن سے کہا گیا ہے کہ وہ دونوں تو بہ کریں۔

ہ جب ایسا نازک وقت آتا ہے کہ جہاں طلاق کی بات ہوتو عورتوں کا بیرخیال ہوتا ہے کہ اگر ہمارے شو ہرنے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم سے بہتران کوکوئی بیوی نیزل سکے گی۔

الله تعالی نے فرمایا کہ از واج مطہرات اس خیال میں ندر ہیں کہ اگر نبی کریم ﷺ نے ان کوطلاق دیدی تو اللہ ان سے بہتر بیویاں ان کونییں دےگا۔

فرمایا کہا گراللہ چاہے تو تم سے بہتر ہویاں ان کودے سکتا ہے جو تقوی، پر ہیز گاری اور حسن عمل میں ان سے بھی بہتر ہوں گی۔

كَارُّا وَكُوْ كُمُّا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْمِكُمْ وَالْمِلْكُمُ وَالْمُلِكَةُ عِلَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْمِكَةُ عِلَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْمِكَةُ عِلَا النَّامُ مُورُونَ وَكَامُنُونَ وَكَامُلُونَ مَا يُغْمَرُونَ وَكَالَّا الْمُؤْنِنَ اللَّهُ وَكَالُمُ مُورِي اللَّهُ وَكُمْ النَّهُ وَكُمْ وكُونُهُ وَكُمْ وكُونُ وَكُمْ وَكُوكُمْ وَكُمْ وَالْمُوكِمُ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُوا لَكُمْ

ومسلازع

7 CO Y.

نُوْرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بَيْقُوْلُوْنَ رَبِّنَا آتُمِمْ لِنَا ئۇرناواغفِرْلنَا أِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيْرُ۞ يَايَّهُا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارُوالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوْلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِلْسَ الْمَصِيرُ۞ صَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُوْحٍ وَّامْرَاتَ لُوْطِ كَانَنَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَاصَالِحَيْنِ فخانتهما فكمريغ نيباعنهمامن اللوشيئا وقيل ادخكا السار مَعَ الدُّخِلِينَ ۞ وَضَرَبَ اللهُ مَثَالًا لِلَّذِيْنَ امَنُواامُراتَ فِرْعَوْنَ الْحُنَّةِ وَنَجِّنِي الْمِن لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجُنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعُمَلِهِ وَنَجِينِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَمَرْيَهُمَ ابنت عِمْرَنَ الْرَيْ كَصْنَتْ قَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوْحِنَا وَصَدَّقَتُ بِكُلِمْتِ رَبِّهَا وَكُثْبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقُنِتِيْنَ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر۲ تا۱۲

اےا بیان دالو! تم اپنے آپ کوادرا پنے گھر دالوں کوجہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان ادر پتھر ہوں گے۔

اس آگ پرطافت وقوت والے فریشتے مقرر ہیں۔

اللہ انہیں جو بھی تھم دیتا ہے وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جا تا ہے۔ (ان سے کہا جائے گا کہ )اے کافرو! آج کے دن تم کوئی عذر پیش نہ کرو۔ تنہیں

ان ہی اعمال کی سزادی جائے گی جوتم (دنیامیں) کیا کرتے تھے۔

اے ایمان والوائم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ توقع ہے کہ تمہارا پروردگارتمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے پنچے سے نہریں بہہ رہی موں گی۔اس دن اللہ تعالی اپنے نبی کواور جولوگ ایمان لائے ہیں آنہیں رسوانہ کرےگا۔

ان کا نوران کے داہنے اوران کے سامنے دوڑ رہا ہوگا۔ (اور وہ دعا کر رہے ہوں گے) اے ہمارے رب! ہمارے لئے اس نور کوآخر تک رکھنے گا۔ ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ بے شک آپ ہرچیز پرقدرت رکھنے والے ہیں۔

اے نبی ﷺ! آپ کفاراور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر تختی کیجئے (آخر کار) ان کا ٹھکا نا جہنم ہی ہے جو بدترین ٹھکا نا ہے۔

اللہ نے ان کافروں کے لئے لوظ اور نوٹ کی بیو بوں کا حال بیان کیا ہے کہ وہ ہمارے خاص بندوں کا حق ضائع کیا تو وہ خاص بندوں کے نکاح میں تھیں ان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا تو وہ دونوں بندے (حضرت لوظ اور حضرت نوٹ ) اللہ کے مقابلے میں ان کے ذرا بھی کام نہ آسکے۔

اوران دونوں عورتوں کو تھم دیا جائے گا کہ وہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں واخل ہوں۔اوراللہ تعالیٰ نے ایمان والوں (کی تعلیٰ) کے لئے فرعون کی بیوی (حضرت آسیہ) کا حال بیان کیا ہے۔

جب (حضرت آسید نے) دعا کی اے میرے رب! میرے واسطے جنت میں اپنے قرب میں مکان بناد یجئے ۔ اور مجھے فرعون (کے شر) سے اور اس کے (کا فرانہ) اعمال سے محفوظ فرما سے اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطافر مائے۔

ادر عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عزت وآبر وکی حفاظت کی۔ پھرہم نے ان کے (چاک گریباں میں) پھونک ماری۔اورانہوں نے اپنے رب کے پیغامات اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرمال برداروں میں سے ہوگئیں۔

ضَرَبَ اللَّهُ

إمُرَاتُ

#### لغات القرآن آیت نمبر۲ ۱۲۲

قُو بيجاؤ غِلاظٌ سخت كلام شِدَادٌ زبردست لااقت والے لَا يَعُصُونَ وہ نافر مانی نہیں کرتے يُوْ مَرُونَ تھم دیئے گئے كا تَعُتَذِرُوُا تم بہانے مت ڈھونڈ و تَوُبَةً نَّصُوحًا (نَصُوحٌ) كَيْ تَدِي يُكَفِّرُ وہ اتارد ہے گا۔ دور کرد ہے گا لَا يُخْزِئ رسوانه کرے گا يَسُعٰي دوڑ تاہے ٱتُمِمُ بورا کردے جَاهِدٌ جہاد کرنے والا أغُلُظُ سختی کر مَأُواي لمهكانا

الله في (مثال) بيان كي

عورت بيوي

| دوبندول کے پنچے        | تَحُتَ عَبُدَيُنِ |
|------------------------|-------------------|
| دونوں نے خیانت کی      | خَا نَتَا         |
| میرے لئے بنادے         | اِبُنِ لِیُ       |
| محفو ظ ركھا            | أخُصَنَتُ         |
| شرمگاه                 | فَرُخ             |
| ہم نے چھوتک ماری       | نَفُخُنَا         |
| ادب سے بندگی کرنے والے | اَلُقْنِتِيُنَ    |

## تشریخ: آیت نمبر۲ تا۱۲

کسی انسان کی اسے زیادہ غفلت، ناوانی اور بھول کیا ہوگی کہ وہ اپنے ہوی، بچوں اور رشتہ داروں کی محبت میں حق وصداقت کا راستہ چھوٹر کر باطل کو گلے لگالیتا ہے اور آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے دنیا کی راحتوں اور اسباب میں گم ہوجاتا ہے۔ لیکن جن کے دل میں ایمان اور عمل صالح کی تڑپ موجود ہوتی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ٹاپائیدار زندگی کے اسباب کو جائز صدتک اختیار کرتے ہیں اور دنیا کی چکا چوند میں گم ہونے کے بجائے اپنی آخرت کو یا در کھتے ہیں۔ زیر مطالعہ آیات میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ان ہی حقائق کو بیان فر مایا گیا ہے۔ فر مایا اے ایمان والواجم خود بھی شریعت کے احکامات کے مطابق تمام فرائض اور واجبات کو ادا کرو نور بھی نیمیوں پر قائم رہوا ور اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں کو بھی نیمیوں پر چلا کر جہنم کی اس بیب ناک آگ سے بچانے کی کوشش کروجس میں اللہ کے نافر مان لوگ اور پھر ایندھن کے طور پر جھونک دیئے جائیں گے۔ اور اس جہنم پر ایسے طافت ور اور بخت مزاج فرشتے مقرر کئے جائیں گے جو صرف اللہ تعالی کے احکامات کی تھیل کرنا جانے ہوں گے اور تھا نافر مانی نہیں کریں گے۔ مرادیہ ہے کہ اگر کوئی خوشا مدکر کے ذکھنا بھی چاہے گا تو اس جہنم سے نکل نہ سے گا کیونکہ جہنم پر مقرر اور خشتے صرف ان ادکامات کی تھیل کرتے ہیں جن کا حکم ان کو اللہ کی طرف دیا جاتا ہے۔ کفار و منافقین جب اس ہیب ناک جہنم کو فرشتے صرف ان ادکامات کی تعیل کرتے ہیں جن کا حکم ان کو اللہ کی طرف دیا جاتا ہے۔ کفار و منافقین جب اس ہیب ناک جہنم کو

دیکھیں گے تو طرح طرح کے عذر پیش کریں گے لیکن اس دن کسی کاعذر قبول نہ کیا جائے گا۔

ان آیات میں دوسری بات یفر مائی گئی ہے کہ اے ایمان والو ! تم اللہ سے تو بہ کرولیکن الی تو بہ جوخالص اور تچی تو بہ ہوجس میں پھر گناہ کی طرف جانے کا خیال تک نہ آئے۔ فر مایا کہ اگرتم الی تچی تو بہ کرو گے تو اللہ نہ صرف تہمارے گنا ہوں کو معاف کردے گا بلکہ تہم ہیں الیی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے بینچ نہریں بہدرہ ی ہوں گی۔ اس دن اللہ اپنے نبی اور ان لوگوں کو جوان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوانہ کرے گا بلکہ بل صراط پر جانے کے لئے اس اندھیرے میں ایک ایسا نورعطا فر مائے گا جوان کے آگے آگے اور ان کے دائی جانب دوڑ رہا ہوگا۔ جب اہل ایمان بید دیکھیں گے کہ کفار اندھیروں میں دھکے کھارہ ہے ہیں تو وہ اہل ایمان اللہ سے دعا کریں گے کہ الی ہماری اس روشنی اور نور کو آخر تک قائم رکھئے گا تا کہ ہم بھی ان کفار کی طرح اندھیروں میں ٹھوکریں نہ کھانے دعا کریں گئیں۔ ہماری کو تا ہوں اور گنا ہوں کو معاف کرد ہے بیٹ آپ کو ہر چیز پر پوری طرح قدرت عاصل ہے۔

توبہ کے فظی معنی او شخے ، پلے آنے اور رجوع کرنے کے آتے ہیں بعنی اپنے گنا ہوں پر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ آئندہ

کا پیمزم کہ میں اس گناہ کے پاس نہ جاؤں گا یہ بچی توبہ ہے جو بھی الی بچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی رحمتیں عطافر ما تا ہے۔

حضرت ابن الی حاتم نے زربن حبیش کے واسطے سے بیر وایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت الی ابن الی کعب سے پوچھا کہ 'توبہ نصوحا'' کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بھی رسول اللہ تھا تو آپ کے ساتھ اس پر اللہ نے فرمایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہوجائے تو اپنے گناہ پر نادم وشرمندہ ہواور پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استعفار کر واور آئندہ کی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔ (ابن حریہ)

سیدناعمرفاروق نے ''توبہ نصوحا'' کی تعریف ہی ہے کہ توبہ کے بعد آ دمی گناہ کا اعادہ تو در کناراس کے دوہارہ کرنے کا ارادہ تک نہ کرے۔(ابن حریر)

سیدنا حضرت علی مرتضی فی ایک محف کود یکھا کہ وہ جلدی جلدی توبہ واستغفار کے الفاظ زبان سے اداکر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیتو "تسو بة المکذابین" (جمو فے لوگوں کی توبہ ہے)۔ انہوں نے بوچھا کہ پھر سیح توبہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ چھ چیزیں ہونی چاہئیں۔

- (۱) جو کچه بوچکاا س پرشرمندگی اور ندامت
- (۲) جن فرائض میں غفلت ہوئی ہےان کی ادائیگی
  - (٣) اگر کسی کاحق مارلیا ہوتو اس کو واپس کرنا

- (٣) اگركسي كۆنكلىف پېنچائى موتواس سےمعافی مانگنا
- (۵) آئنده اسبات کاعزم کرنا که میں اس گناه کودوباره نبیس کرول گا
- (۲) اپنفس کواللہ کی اطاعت میں ای طرح گھلانا جس طرح اس نے گناہ میں اپنے آپ کومبتلا کیا ہوا تھا۔نفس

کواللہ کی اطاعت کا مزاچکھانا جس طرح اس نے اب تک اینے نفس کو گناہ اور معصیت کا مزہ چکھار کھا تھا۔ ( کشاف)

. خلاصہ پیہے کہ تیجی توبہ کرنے سے انسان کے گذشتہ گناہ اس طرح معاف ہوجاتے ہیں جیسے اس نے گناہ کئے ہی نہ

ہوں۔ توبہ کرنے کے بعد اگر بشری کمزوری کی بناپر پھراس گناہ میں جتلا ہو جائے تو پہلے سے زیادہ احساس ندامت کے ساتھ اپنے اس گناہ کی معافی مائے اور اس بات کاعزم کر لے اور کہا اہی! مجھے معاف کرد یجئے ۔ آپ مغفرت کرنے والے مہربان ہیں میں آئندہ نہیں کروں گا۔ امید ہے کہ اللہ ایسے محض بررحم وکرم نازل کرتے ہوئے اس کے گنا ہوں کومعاف کردے گا۔

ان آیات میں تیسری بات بی فرمائی گئی ہے کہ اگر کفار ہے جنگ ہوجائے تو پھران سے رعایت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تخی سے مناجائے اوران کواپنے کئے ہوئے اقدام کی تحت بر ادی جائے تا کہ اس سے دوسروں کو بحرت اور نفیحت حاصل ہو فرمایا کہ آخر کار ان کفار اور منافقین کا اصل ٹھکا ناجہ ہم کی ہوئی آگ ہے لیکن کفروشرک سے معافی ما تگ کر اور تو بکر کے جات بھی حاصل ہو بھی ہے۔ چوشی اور آخری بات بیفر مائی گئی کہ کفار مکہ جن کو اس بات پر بڑا ناز تھا کہ وہ حضرت ابر اہیم اور پیفیمروں کی اولاد ہیں ان کو بتا یا جار ہاہے کہ آدی کے آگرا ممال صحیح نہ ہوں اور وہ کفروشرک ہیں جٹال ہوتو پیفیمروں کی نبست اور ان کی اولاد ہونا بھی کہی کو فائد مہیں و سے سکت کفار کو بحرت دلا نے کے لئے فرمایا جار ہاہے کہ حضرت نوٹ کی بیوی جس کانام' دواغلہ' تھا اور حضرت لو طے کی بیوی جس کانام' دواغلہ' تھا بیدونوں پیفیمروں کی بیویاں تھیں جنہوں نے ایمان کی راہ میں پیفیمروں کا ساتھ نہ دیا بلکہ کفار کا ساتھ دیا تھا۔ کانام' دوائی نہیں ہوں کہ جو دو پیفیمر بھی ان کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکے۔ معلوم ہوا کہ کفروشرک ایسی برترین چیزیں ہیں کہ اگر نبی کی بیوی، بیٹا اور کوئی رشتہ دار بھی اس میں مبتلا ہوتو پیفیمروں کی سے نہ بچا سکے۔ معلوم ہوا کہ کفروشرک ایسی برترین چیزیں ہیں کہ اگر نبی کی بیوی، بیٹا اور کوئی رشتہ دار بھی اس میں مبتلا ہوتو پیفیمروں کی بیویاں شور نس دار اور نس میں مبتلا ہوتو پیفیمروں کی سے نہیں کہ اگر نبی کی بیوی، بیٹا اور کوئی رشتہ دار بھی اس میں مبتلا ہوتو پیفیمروں کی سے نہیں ان کے کام نہیں آسکتی۔ سفارش اور نسبت بھی ان کے کام نہیں آسکتی۔

حضرت نوٹ کی بیوی کا بیمال تھا کہ جوبھی ایمان لاتا وہ جاکر کفارکواس کی اطلاع کردیتی۔حضرت لوظ کی بیوی کفارکو ہر آنے جانے والی کی خبر دے دیا کرتی تھی۔ بیا کیسخت بددیا نتی اور خیانت تھی جس کواللہ نے سخت نا پندفر مایا ہے۔حضرت نوٹ اور حضرت لوظ کی بیویاں بدکار نہیں تھیں بلکہ بددیا نت اور خائے تھیں اس لئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فر مایا ہے کہ کسی نبی کی بیوی بھی بدکار نہیں ہوتی۔معلوم ہوا کہ ان دونوں پنج بروں کی بیویوں نے خیانت کی تھی جس کی سزاید دی گئی کہ حضرت نوٹ کی بیوی

اور بیٹا دونوں کفار کے ساتھ پانی میں غرق کردیئے گئے اور حضرت لوظ کی بیوی کا فروں کے ساتھ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔

اللہ تعالی نے پیغیبروں کی بیو بیوں کا ذکر کر کے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ذکر کیا اور بتایا کہ فرعون جو اللہ اور رسول کا

سخت دشمن تھا جب اس کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم نے کفر سے تو بہ کر کے حضرت موسی کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایما

ن قبول کیا تو اللہ نے ان کو جنت کا اعلیٰ مقام دینے کا دعدہ فر مایا کیونکہ وہ فرعون جیسے کا فروظ الم کی بیوی ضرور تھیں لیکن ان کے ایمان

اور عمل صالح نے ان کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ فرعون جہنم کی آگ میں جموز کا جائے گا اور اس کی بیوی حضرت آسیہ جنت کے باغوں

میں راحت و آرام کے ساتھ رہیں گی۔

حضرت عیسی کی والدہ محتر مدحضرت مریم بنت عمران جو بحین سے جوانی تک پوری طرح پاک دامن اور بے داغ رہیں جنہوں نے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کی جب انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات جوفرشتوں کے ذریعہان تک پہنچتہ تھان کی تصدیق کی اوراللہ کی کتابوں برایمان لائیس تواللہ نے ان کو بھی جنت کا اعلیٰ مقام دینے کا وعدہ فرمایا۔

اصل چیز ایمان اورعمل صالح ہے یہی چیز انسان کونجات دلانے والی ہے۔ بروں اور بزرگوں کی نسبت بھی تب ہی کام آتی ہے جب ایمان اور عمل صالح ہو۔

اسی بات کوایک مرتبہ نبی کریم عظی نے حضرت فاطمہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ تم ہیمت سمجھنا کہ تم بنت محمد علی ہوئے ہوار تہاری نجات ہوگی بلکہ تہارے اعمال تہہیں نجات دلائیں گے۔حضرت فاطمہ نے بوچھایا رسول اللہ علی کیا آپ کو بھی نجات اعمال کی وجہ سے نجات ملے گی تو آپ نے فرمایا ہال مجھے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی تو فیق عطافر مائے۔آمین

پاره نمبر۲۹ تباركانى

سورة نمبر ٢٧ الملك

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

# تعارف سورة الملك

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُ زِالرَّحِيَ

سورۃ الملک مکہ کرمہ کے ابتدائی دور میں نازل کی جانے والی ان سورتوں میں سے ہے۔ جس میں غفلت اور گنا ہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کوخواب غفلت سے جگا کر زمین و آسان اور اپنے اچھے یابرے اعمال پرخوروفکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے ایک مرتب اور منظم نظام کو بنا کر اس کو ایسے بی نہیں چھوڑ دیا بلکہ وہ اس کی محرانی کرر ہاہے۔ اور اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہرز مانہ میں اپنے نبیوں اور رسولوں

کو بھیجا ہے تا کہ جولوگ ان کی باتوں پر ایمان لا کرعمل صالح کی زندگی اختیار کریں ان کو اللہ نے فرمایا کہ اس کی باتوں پر ایمان لا کرعمل صالح کی زندگی اختیار کریں ان کو جھٹلا یا اوران کی اللہ نے اس کو جھٹلا یا اوران کی مختی کے مند کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی جھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔اس سورۃ کا خلاصہ بید میں نہ سیریں نہ بیریں نہ بیریں کا مسابلہ کی جھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔اس سورۃ کا خلاصہ بید

الله جس نے تہد در تہدیعنی اوپر تلے سات آسان بنائے وہ بہت ہی برکت اور عظمت والی ذات ہے۔اگران آسانوں کی تخلیق اور پیدائش پر کوئی انسان غور کرے بار بارغور کرے تو اس کی نظرین تھک جائیں گی کیکن اس کو کہیں کسی جگہ بے ترتیبی یا بزنظمی نظر نہ آئے گی۔

اللہ نے دنیا کے آسان کو چراغوں (چا ند ، سورج اور ستاروں) سے روش کر رکھا ہے۔ اگر کوئی شیطان ان آسانوں کی طرف آکر کچھ چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس پرشہاب ثاقب لینی آگ کے کولوں کی بارش کردی جاتی ہے۔

| 67                             | سورة تمبر                             |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 2                              | کل رکوع                               |
| 30                             | آيات                                  |
| 335                            | الفاظ وكلمات                          |
| 1359                           | حروف                                  |
| که کمرمه                       | مقام نزول                             |
| ****************************** | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

الله نے فرمایا کداس دنیا میں رہ کر ہر اللہ عض کو ممل کرنے کی آزادی ہے۔
آخرت میں اس کا نتیجہ سامنے آئے کا مراب فرش نعیب ہیں جواس کے دنیا میں اپنی ملاحیتوں سے کام لے کر اللہ کے پینیمبر حضرت مجر مصطفی اللہ کے کی ممل اطاعت کر کے اپنے لیے آخرت کا سامان کر لیس کے لیکن وہ اللہ اللہ کی بیٹے ہیں جو قیامت کے بوجھ ان کی پیٹے پر رکھے ہوئے کے بوجھ ان کی پیٹے پر رکھے ہوئے۔

زمین کے متعلق بتایا کہتم اس زمین میں چل پھر کر اور محنت کر کے اپنا رزق تلاش کرتے ہو۔ اللہ نے اس میں پہاڑوں کا بو جھر کھ کرایک خاص تو ازن قائم کر دیا ہے ورنہ زلز لے اور تیز وتند ہوائیں ہر چیز کو برباد کرکے رکھ دیتیں۔اس نے اس میں پانی کے ذریعہ سرسزی وشادانی پیدائی۔ فرمایا کہ زمین اور آسان اوران کے درمیان کی ہر چیز کواس نے انسان کے تالع کر دیا یعنی اس کے کام میں لگا دیا تا کہ وہ ایک مقرر وقت تک اس دنیا میں رہ کراپی زندگی کا ہر سامان حاصل کر سکے اور اس میں اپنے بہترین اعمال کے ذریعہ وہ جنت کی ابدی راحق کاحق دار بن سکے۔

اللہ نے لوگوں کی ہدایت ورہنمائی کے لیے ہرز مانہ میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے جن لوگوں نے ان کی بات مان کر ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کیا ہے اس ایک اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اعتاد کیا ہے۔ ان کے لیے معافی ، در جات کی بلندی اور اجرعظیم تیار کیا گیا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے نافر مانی کاراستہ منتخب کر کے رسولوں کو جھٹا ایا ہے قیامت میں ان کوسوائے شرمندگی اور جہنم کی بھڑ کتی ہوئی آگ کے اور کچھ بھی نصیب نہ ہوگا۔ جہنم ایک

جہنم ایک ہولناک مقام ہے۔ جب
دوز خیوں کواس دوزخ میں ڈالا جائے
گا تو ان پراللہ کے ایسے فرشتے مقرر
ہوں گے جو کسی کے رونے چلانے
سے متاثر نہ ہوں گے بلکہ وہی کریں
ہے جس کا ان کو حکم دیا جائے گا۔
جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ
جہنم ایک ڈراونی آواز میں دھاڑنا
شروع کردے گی کہ جیسے وہ غصے سے
شروع کردے گی کہ جیسے وہ غصے سے
شروع کردے گی کہ جیسے وہ غصے سے
اہل جنت جنت کی تمام راحتوں میں
اہل جنت جنت کی تمام راحتوں میں
پرسکون اور عیش و آرام کی زندگی

ہیب ناک مقام ہے چنانچہ جب ان جہنمیوں کواس آگ میں ڈالا جائے گاتو جہنم اس قدر ڈراؤنی آواز میں دھاڑنا شروع کرے گ کہ جیسے وہ غصے سے پھٹی جارہی ہے۔

فر مایا کہاس پرایسے خت مزاج اور حکم کی تغییل کرنے والے فرشتے مقرر ہوں گے جن کا کام صرف یہی ہے کہ ان کو جو پچھ حکم دیا جائے وہ اس کی تغییل کریں یعنی کسی کے رونے ، چلانے اور فریا دکرنے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوگا۔

وہ فرشتے ان جہنیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والے اور برے انجام سے آگاہ کرنے والے پنج بزیس کے کہ کیا تہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والے اور برے انجام سے آگاہ کرنے والے پنج بزیس آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پنج برتو آئے تھے گرہم نے ان کو جھٹلا یا اور کہا کہ اللہ نے کوئی کتاب یا تھم نازل نہیں کیا یہ سبتہاری گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور اس طرح ہم بھٹک گئے۔

وہ نہایت افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ کاش ہم ان کی باتوں کو مان لیتے تو آج یہ بدترین دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ فر مایا جائے گا کہتم نے خودہی اپنے گنا ہوں کا اقر ارکرلیا ہے۔ تمہاری اس سوچ پر اللّد کی لعنت ہے۔ اس کے بعد جب ان کوجہنم کے قریب لا یا جائے گا کہ بہی وہ عذا ب اور جہنم کی بھڑ کتی ہوئی آگ ہے لا یا جائے گا تو ان منکرین کے چہرے بگڑ جا کیں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ بہی وہ عذا ب اور جہنم کی بھڑ کتی ہوئی آگ ہے جس کاتم مطالبہ اور تقاضا کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے۔

دنیامیں اللہ کے پنجبران کواس دن کے برے انجام سے ڈرایا کرتے تو وہ مذاق اڑانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ آخروہ

قیامت کب آئے گی اوراس کاعذاب کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا جواب دیا جائے گا اور وہ اس جہنم کواپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ کر سخت شرمندہ ہول گے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تہہیں سنے، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں جن پر تمہیں اللہ کاشکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ تمہارے مقابلے میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس درجہ پر سننے، دیکھنے اور سوچنے کی طاقت نہیں رکھتیں ۔ فرمایا کہ تاریخ انسانی پر نظر ڈ الوکہ جب کی قوم نے اللہ کی نافر مانی کی اس کا انجام دنیا ہی میں کتنا ہمیا تک اور خراب ہوا ہے۔

الله تعالیٰ نے اپنے بندوں سے پوچھاہے کہ

ہ وہ اللہ جواس نظام کا نئات کواپی قدرت سے چلار ہاہے اگر وہ تہہیں زمین کے اندر دھنسادے تو کیاتم کسی طرح ہے اپنے آپ کواس سے بچاسکتے ہو۔ تم اسٹے بے فکراور بے خوف کیوں ہو گئے ہو؟

کی جس اللہ نے زمین میں تو ازن بنایا ہے اگروہ بے وزن کردے تو کیا بیز مین زلزلوں اور جھٹکوں کا شکار نہ ہو جائے گی؟ کیاتم اس سے بےخوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہارے اوپر طوفانی اور پتھر برسانے والی ہوائیں بھیج کر تمہیں تباہ و ہرباد کردے؟

کا اگروہ رحمٰن تمہارارزق روک لے تو کیا کوئی اور ذات یا طاقت ہے جوتمہارے لیے رزق کے دروازے کھول وے گی ؟

کٹ پانی جس سے تمہاری زندگی وابسۃ ہے اگر وہ اس کوز مین کے پنچے لے جا کر غائب کر دی تو کیا کوئی اس کے سوتوں کو جاری کرسکتا ہے؟ سوتوں کو جاری کرسکتا ہے؟

🖈 رحمٰن کے شکر کے سواد وسرا کون سالشکر ہے جورحمٰن کے مقابلے میں تمہاری مد دکرسکتا ہے؟

الم منهمين سوچنے كے ليے دل ور ماغ سننے كے ليے كان اور د كھنے كے ليے آئمين كس نے عطاكى ميں؟

🖈 فضاؤل میں پرندیے بھی پرکھو لتے اور بھی سمیٹ لیتے ہیں ان کوکس ذات نے فضاؤں میں سنجال رکھاہے؟

🖈 فرمایا کهاگرکسی کوالله بی کسی مصیبت میں پھنساد ہے تو اس سے چھٹکا را دلانے والاسوائے اللہ کے اور کون ہے؟

مسلمانوں کے بدخواہوں سے فرمایا ہے کہ اللہ مومنوں پر رحم وکرم کرے یا سزادے اس سے تہبیں کیا غرض ہے؟ تہبیں تو

ا پنی فکر ہونی چاہیے جب وہ ان کا فرول کوعذاب دے گا تواس وقت ان کو بچانے والا کون ہوگا؟

یقیناً ان سب باتوں کا جواب ایک ہی ہے کہ وہ اللہ جواس نظام کا ئنات کو چلار ہاہے ہر طرف اس کی قدرت اور طاقت ہے وہی بنا تا ہے اور وہی اینے نا فرمانوں کوان کے برے انجام تک پہنچا تا ہے۔

فرمایا کہتم اللہ کوزور سے پکارویا آ ہت، وہ ہروقت ہم خص کی فریاد کوستنا ہے۔وہ ہربات کونہایت بار کی سے دیکھ کرباخبر رہتا ہے۔ فرمایا کہتہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے پہلے ہی اس کی تیاری کرلی جائے کیونکہ وہاں عمل کرنے کاوقت نہیں ہوگا۔ مل کرنے کے لیے دنیا کامیدان ہے جو یہاں بے ملی کاشکار ہوگا اسے قیامت کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی سکون نہ ملے گا۔

#### البُلك ك

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

تَبْرُكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءً وَدِيْرُ إِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ لِيَبْلُوكُمُ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَالْعَزِيْرُ الْغَفُورُ۞ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمْوٰتٍ طِبَاقًا ۗ مَاتُرْي فِي خَلْق الرَّحُمْن مِنْ تَفْوُرِ فَارْجِعِ الْبَصَر لْهَلْ تَرْى مِنْ فُطُورٍ ۞ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَكَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُخَاسِتُا وَهُوَحَسِيْرُ۞ وَلَقَدُزُيِّتَا السَّمَاءَ الذُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُوْمًا لِلشَّيْطِيْنِ وَاعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ وَلِلَّذِيْنَ كُفُرُوْ إِبِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ اللَّهِ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمَصِيرُ وَإِذَا ٱلْقُوْ إِفِيْهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيْقًا وَهِي تَفُورُ فَكَادُ تُمَيِّرُمِنَ الْغَيْظِ كُلُمَا ٱلْقِي فِيهَا فَفِحُ سَالَهُمْ حَزَنَتُهُ ٱلدِّيَ اتِكْمُ نَذِيْرُ ۞ قَالُوْا بَلِي قَدْ جَآءُ نَا نَذِيْرُهُ فَكُذَّبْنَا وَقُلْنَامَانَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْ اللهُ عِنْ اللهُ مِنْ شَيْ اللهِ فَاضَلِ كَبِيرٍ ٥ وَقَالُوْ الْوَكْنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي آصْحْبِ السَّعِيْرِ ©

ۈ ئ فَاغَتَرَفُوْ إِذَنَبِهِمْ فَسُخْقًا لِآصَحْبِ السَّعِيْرِ إِنَّ الَّذِينَ فَاعْتَرُفُوْ اللَّهِ السَّعِيْرِ إِنَّ الَّذِينَ يَعْشَوُنَ رَبَّهُ مُ بِالْغَيْبِ لَهُ مُ مَّغُورَةٌ وَ الجُرْكِبِيْرُ وَ السِّرُوْ السَّدُورِ السَّدُورِ الا يَعْلَمُ قُولَكُمْ أَوِاجُهُرُوا بِمِ إِنَّهُ عَلِيْكُرُ بِذَاتِ الصَّدُورِ الا يَعْلَمُ قُولَكُمْ أَوِاجُهُرُوا بِمِ إِنَّهُ عَلِيْكُرُ بِذَاتِ الصَّدُورِ الا يَعْلَمُ الْعَلِيمُ السَّلِمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمِ الْعُلِيمُ الْعُلِلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِمُ

## ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۹

وہ بڑی برکتوں والا ہے جس کے ہاتھ میں (پوری کا ئنات کی) سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تا کہ وہ تہمیں آز مائے کہتم میں سے عمل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے۔

وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ اس نے اوپر تلے سات آسان بنا دیئے۔ (غور سے دیکھوتو) اس کی تخلیق میں تم کوئی فرق نہ پاؤگے۔ پھر ذرا نگاہ اٹھا کردیکھوکیا کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر بار بارنگاہ ڈال کردیکھوتو تمہاری نگاہ تمہاری طرف تھک کراور بلیٹ کرواپس آ جائے گی۔

اور یقینا ہم نے ہی دنیا کے آسان کو چراغوں سے زینت وخوبصور تی دی ہے اور ہم نے (ان ہی میں) شیطانوں کو مار بھگانے کے لئے (شہاب ٹاقب) کو بھی بنایا ہے اور ہم نے ہی ان (شیاطین) کے لئے دہمی آگ تیار کررکھی ہے۔

اور وہ لوگ جواپنے پر ور د گار کا انکار کرتے ہیں ان کے لئے عذاب جہنم تیار ہے جو بدترین ٹھکا نا ہے۔

جب یہ ( کفار ومشرکین ) اس جہنم میں ڈالے جائیں گے توبیلوگ خوفناک اور ناپسندیدہ آوازیں سنیں گے اور وہ جہنم جوش مارر ہی ہوگی کہ جیسے وہ غصہ سے پھٹ پڑے گی۔ جب ان میں سے ایک گروہ کو ڈالا جائے گا تو حفاظت کرنے والے فرشتے ان سے بوچھیں

گے کہ کیا تہارے پاس (اس دن کے عذاب سے) ڈرانے والانہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ یقیناً ہمارے پاس (اس دن کے عذاب سے) ڈرانے والا آیا تھا گرہم نے اسے جھٹلا دیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں گی۔

اورتم (خودہی) ہوئی گراہی میں پڑے ہوئے ہو۔وہ کہیں گے کاش ہم من لیتے یا سمجھ لیتے تو جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔(اس طرح) وہ کا فراپنے جرم کا اقر ارکرلیں گے۔اور پھر پیے جہنم والے اللہ کی رحمت سے دور ہوجائیں گے۔

بے شک جولوگ اپنے رب کو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت اور اجرعظیم ہے۔اورتم اپنی بات چھیا کرکہویا پکارکر کہو۔

بے شک وہ دلوں کے حال کا جانے والا ہے۔ سنو! کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی (اپنی مخلوق کو) جانتا ہے اور بہت باریکی سے خبرر کھنے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبراتا١١

تَبْرُكَ

يَدُّ المِّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المُّهُ المَّهُ المَّامُ المَامُ المَّامُ المَامُ المَامُ المَّامُ المَامُ المَامُ

يركت والا

تَفُوّْتِ فرق

| لوٹا لے                    | ٳۯؙڿؚۼؙ                 |
|----------------------------|-------------------------|
| فتگاف دراز                 | فُطُورٌ (فَطَرٌ)        |
| باربار                     | كَرَّتَيْنِ             |
| لپٹ کرآئے گا               | يَنُقَلِبُ              |
| ذليل ورسوا                 | <b>خَاسِئًا</b>         |
| تفكامانده                  | حَسِير                  |
| پياغ                       | مَصَابِيُحٌ (مِصْبَاحٌ) |
| مارنے کی چیز               | رُ <i>جُو</i> ُمًا      |
| ڈالے گئے                   | ألُقُوا                 |
| انہوں نے سا                | سَمِعُوُا               |
| ز بردست ڈراؤنی آواز۔دھاڑنا | شَهِيُقًا               |
| جوش مارتی ہوگی             | تَفُورُ                 |
| قریبہ                      | تُكَادُ                 |
| بھٹ پڑے گ                  | تُمَيَّزُ               |
| غصہ                        | ٱلْغَيْظُ               |
| جماعت ـ گروه               | فَوُجُ                  |
| اس نے پوچھا                | سَالَ                   |
|                            |                         |

| خَزَنَةُ           | حفاظت کرنے والا یگران |
|--------------------|-----------------------|
| <b>لَوْ كُنَّا</b> | اگر ہم ہوتے           |
| إغتَرَفُوا         | انہوں نے اقرار کیا    |
| سُحُقًا            | <i>נפגנפנ</i>         |
| آسِرُّوا           | تم چھپاؤ              |

# تشریخ: آیت نمبرا تامها

اس سورت میں اللہ کی ذات ، صفات اور قدرت کو بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ اللہ وہ ہے جواپی ذات کے اعتبار سے ہر طرح کی برکتوں ، عظمتوں اور تمام بھلائیوں اور کا نئات میں ہر طرح کے اختیارات کا مالک ومخار ہے۔

اس نے زندگی اورموت کو پیدا کیا ہے اور زندگی اورموت کے درمیانی وقفہ کوانسان کی آزمائش بنادیا ہے تا کہ اس آزمائش اور امتحان کے ذریعہ بید دیکھا جا سکے کہ کون زیادہ حسن عمل پیش کرتا ہے اور کون اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر میدان حشر میں پنچتا ہے۔

اسی کی ساری طاقت وقوت ہے وہ دینے پرآئے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا اور خدد ہے تو کوئی اس کومجبور نہیں کرسکتا۔ وہی ہرایک کے گنا ہوں کومعاف کرنے والا ہے۔ بیکا ئنات اس نے بنائی ہے وہی اس کا انتظام سنجالے ہوئے ہے۔

اس نے اوپر تلے سات آسان اس طرح بنائے ہیں کہانسان جب بھی ان کی طرف نظریں اٹھا کردیکھے گا اس میں باربار غور وفکر کرے گا تو وہ کہدا مٹھے گا کہ واقعی اللہ کا ایک مضبوط نظام ہے جس میں کہیں بنظمی، بے ترتیمی اور بے ربطی نہیں ہے۔اس میں کہیں کوئی فرق اور شگاف محسوس نہ کر سکے گا۔وہ ان آسانوں اور زمین کی خود حفاظت کرتا ہے۔

ای نے چاند، سورج اور ستاروں کی روشن سے آسان کواس طرح سجا کر ہر طرف حسن وخوبصورتی کو بھیر دیا ہے کہ کہیں ویرانی نظر نہیں آتی ۔غیب کی خبریں حاصل کرنے کے لئے اگر جنات اور شیاطین آسانوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر جلتے انگاروں (شہاب ٹاقب) کی بارش کردی جاتی ہے جس سے ان کو آسانوں سے دور بھگادیا جاتا ہے۔ کفار ومشرکین کے سادہ ذہن رکھنے والوں کو کا ہن اپنے انداز وں سے جھوٹی کچی باتیں ملا کر بیان کرتے اور عام لوگ ان پریقین کر لیتے تھے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ بیہ جنات اور شیاطین اول تو آسانوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے لیکن اگروہ کسی طرح آسانوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ٹا قب ان کی خبر لینے کے لئے تیار رہتے ہیں جن کے ذریعہ ان کوآسانوں سے بھا گئے پرمجبور کر دیاجا تا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہے کا بمن دنیا کی ادنیٰ دولت کمانے کے چکر میں لوگوں کو بے وقوف بنار ہے ہیں وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب ان کا ہنوں اور شیاطین اور جنات کو جہنم کے قریب پہنچایا جائے گا۔ وہ جہنم ان شیاطین اور کا ہنوں کو دیکھ کرالی دہشت ناک اور ناپسندیدہ آواز نکالے گی کہ جیسے وہ غصہ سے بھٹ پڑے گی۔اس وقت ان پرایک ہمیت سوار ہوگی کیونکہ جہنم کا غصہ سے جلانا اور بھڑکتی آگ ان کے ہوش ٹھکانے لگادے گی۔

اس وفت فرشتے ان سے پوچیس گے کیا آج کے دن کے عذاب سے ڈرانے والے اور خردار کرنے والے پیغیمزہیں آئے سے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغیمر ہمارے پاس آئے سے انہوں نے ہمیں اس دن کے عذاب سے ڈرایا بھی تھا مگر ہم نے ان کی بات کو اہمیت نہ دی۔ ہم نے ان کو جھٹا ایا اور یہاں تک کہد دیا کہ یہ سب کچھٹم اپنی طرف عذاب سے کہدر ہے ہواللہ نے تو الیا کوئی تھم نازل نہیں کیا۔ بلکہ ایسا لگتا ہے کہ تم خود ہی بھٹکے ہوئے لوگ ہو۔ وہ کفار ومشرکین بڑی صرت، ندامت اور ناامیدی کے ساتھ کہیں گے کہ کاش ہم ان کی بات بن کراس کو قبول کر لیتے تو آج یہ جہنم کی آگ اور رسوائی فیب نہ ہوتی۔

جب یہ کفار دمشرکین اپنے کئے ہوئے جرم کا اعتراف کرلیں گے تو اللہ کے تکم سے فرشتے ان کو تھیٹتے ہوئے اس جہنم کی طرف لے جائیں گئے جس میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔

دوسری طرف اللہ کے وہ نیک بندے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے پیغیروں کی بات مان کرخوف البی کے ساتھ مختاط زندگی اختیار کی ہوگ ان سب کو جنت کی راحتیں ، اللہ کی طرف سے مغفرت اور اجرعظیم عطا کیا جائے گا۔ آخر میں فر مایا کہ ہرخض کو حسن عمل پیش کرنا چاہیے اور اپنے دلوں میں خوف البی کی قند یلوں کوروشن رکھنا چاہیے وہ ہر چیز کا خالق ہے اسے ہرایک کے دل کا حال معلوم ہے کوئی کسی بات کو صلم کھلا کیے یا چھپا کر کیے اس سے کوئی بات اور کوئی جذبہ پوشیدہ نہیں ہے۔وہ ہر بات کواس کی گہرائی تک پہنچ کرد کھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔

# هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْرُ

الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِبْرَقِهِ وَ اليه النُّشُورُ وَ وَامِنْتُمُ مِّنْ فِي السَّمَاءَ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَاهِي تَمُورُ ﴿ آمْرِ أَمِنْتُمْمِنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ® وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فِكُيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿ ٱوَكُمْ يَرُوا إِلَى الطَّابِرِفُوقَهُ مُرْصِفِيتٍ وَكَيْفِيضَ مُمَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمِنُ \* إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءً بَصِيرًا ۞ أَمَّنَ هٰذَا الَّذِي هُوَجُنْدُّ لَّكُورُ يَنْصُرُكُرُ مِنْ دُونِ الرَّحْمُنِ إِنِ الْكُفِرُونَ إِلَّا فِي عُرُودٍ ﴿ اَمَّنَ هٰذَا الَّذِي يَرْبُ قُكُمُ إِنَّ امْسَكَ رِبْنَ قَهُ " كِلْ لَجُوا فِي عُثِوّ وَ نُفُوْدٍ ﴿ أَفَمَنْ يَكُمْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجِهِم اَهُداَى اَمَّنَ يَكُمُثِنَى سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ® قُلْ هُوَالَّذِي آنْشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَوَ الْكَفِيدَة 'قَلِيدُلامًا تَشْكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَالَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْكَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ٥

## ترجمه: آیت نمبره ۱ تا۲۴

وہی توہے جس نے تمہارے لئے زمین کو سخر کر دیا۔ (تمہارے کام میں لگادیا) تا کہ تم اس کے چاروں طرف چلو پھرواوراس کے دیئے ہوئے رزق سے کھاؤ۔ (وہی توہے) جس کی طرف تہمیں زندہ ہوکراٹھنا ہے۔

کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ جو (آسان وز مین کا مالک) ہے وہ تہ ہیں زمین میں دھنساد ہے اور وہ زمین اچا نک لرز نے لگے۔ کیاتم اس سے نڈر ہو گئے کہ جوآسان میں ہے وہ تم پر پھر برسانے والی ہوا بھیج دے پھر تم ہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ میرا ڈرانا کیساتھا۔

ان سے پہلے جولوگ گذر گئے ہیں وہ بھی (اپنے پیغیروں کو) جھٹلا چکے ہیں۔ پھر (دیکھو) ان کا انجام کیا ہوا۔ کیا وہ اپنے او پر اڑتے پر ندوں کو نہیں دیکھتے کہ جو پر پھیلا کر دوبارہ اپنے پر ان کا انجام کیا ہوا۔ کیا وہ اپنے اورکون روک کرر کھتا ہے۔ بے شک وہ ی ہر چیز کود کھر ہا ہے۔

سمیٹ لیتے ہیں ان کوسوائے اللہ کے اورکون روک کرر کھتا ہے۔ بے شک وہ ی ہر چیز کود کھر ہا ہے۔

اللہ کے سوااورکون ہے جو تم ہارالشکر بن کرتم ہاری مدد کر سکے۔ یہ کا فرمھن دھو کے میں پڑے

ہوئے ہیں۔ وہ اگرتمہارے رزق کوروک لے تو بھلا وہ کون ہے جوتمہیں رزق پہنچائے گا۔اصل بات یہ ہے کہ یہ کافراپنی ضداور سرکشی پراڑے ہوئے ہیں۔ بھلا وہ شخص جواوند ھے منہ چل رہا ہو زیادہ ہدایت پر ہے یاوہ شخص جوسیدھی راہ پرسیدھ باندھ کرچل رہا ہو؟

آپ ﷺ فرماد یجئے کہ وہی اللہ توہ جس نے تہمیں پیدا کیا اور تہمیں کان ، آنکھیں اور دل عطا کئے۔ مگرتم میں سے بہت تھوڑے سے ہیں جو (اللہ کی نعتوں پر) اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ (اے نبی ﷺ) آپ کہد دیجئے وہ اللہ ہی توہے جس نے تہمیں زمین پر پھیلار کھا ہے۔ اور تم اسی کی طرف جمع کئے جاؤگے۔

لغات القرآن آیت نبر۱۵ ۲۳۳

اطاعت گذار فرمان بردار

ذَلُولٌ

| - |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   | ш |  |
| • |   |  |

| إمُشُوا              | تم چلو پھرو                             |
|----------------------|-----------------------------------------|
| مَنَاكِبٌ (مَنُكُبٌ) | كانده                                   |
| ٱلنُّشُورُ           | (مرنے کے بعد) دوبارہ زندہ ہونا          |
| اَنُ يَّخُسِفَ       | پی که وه دهنساد پ                       |
| تَمُورُ              | لمنے لگے                                |
| يُرْسِلُ             | وه بھیجنا ہے                            |
| حَاصِبًا             | پقر برسانے والی ہوا                     |
| اَلطَّيْرُ           | پرنده                                   |
| ؘؽؘڡؙؙؠؚڞؙڹؘ         | وه سکیٹر لیتے ہیں (باز دسکیٹر لیتے ہیں) |
| مَا يُمُسِكُ         | نہیں تھامتا ہے                          |
| جُنْدُ               | لفكر                                    |
| غُرُورٌ              | دهوكا_فريب                              |
| <b>لَجُّوُ</b> ا     | وه الرميح                               |
| غثو                  | سركشى                                   |
| مُكِبًّا             | گرا ہوا                                 |
| اَهُلآی              | زیاده <i>مرایت پر</i>                   |
| ا سَوِيًّا           | سيدها                                   |
| انشا                 | اس نے پیدا کیا                          |
|                      |                                         |

#### اس نے پھیلادیا

#### ذرًا

## تشریح: آیت نمبر۱۵ تا۲۸

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان اوران کے درمیان اپنی بعض ان نعتوں اور قدر توں کا ذکر فرمایا ہے جو ہر مخض کے لئے ایک آ زمائش اورامتحان ہیں۔جوبھی اس آ زمائش کی کسوٹی پر پورااتر تا ہے اس کے لئے آخرت کی کامیابیاں ہیں اورجوفض اسباب اورعیش و آرام کوزندگی سجھ کران میں الجھ گیا اور کفروشرک کے راستے پر چل پڑا وہ دنیا والوں کی نظر میں کتنا بھی کامیاب کیوں نہ سمجھا جاتا ہوآخرت کی حقیقی زندگی میں ایک بدقسمت انسان ہے۔ فرمایا کہ زمین وآسان اوراس کے درمیان جو پھے بھی ہے اس کاسارانظام اس کی قدرت سے چل رہا ہے۔اللہ نے زمین وآسان، ہواؤں اور فضاؤں کوانسان کے لئے اس طرح کام میں لگادیا ہے اور مسخر کردیا ہے کہ وہ دن رات اپنی صلاحیتوں کے مطابق ان سے فائدے حاصل کرتا ہے۔اللہ نے زمین کواپنے بے ثار خزانوں اور اسباب سے بھر دیا ہے جس میں وہ چلتا پھرتا، کھا تا بیتیا، رہتا اور بستا ہے کین آ دمی اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا خالق و مالک کون ہے؟ وہ اس بات کوفراموش کر بیٹھتا ہے کہ بیرد نیااوراس کے اسباب ہمیشہ کے لئے نہیں ہیں بلکہ وقتی اور عارضی ہیں ایک وقت آئے گا جب ہر چیز فنا ہوجائے گی اور زمین وآسان کے نظام کوتو ژکرایک نیاجہان تعمیر کیا جائے گا اور ہر محف کو ا پنی زندگی کے ہر لیحے کا حساب دینا ہوگا۔بس یہی ایک آز مائش اورامتحان ہے۔اگر ایک آ دمی دنیا کی نعمتوں پرشکرادا کرتا ہے اور اسینے اللہ سے سیاقلبی تعلق قائم کر کے اس کے ہر تھم کے آ گے سر جھا دیتا ہے۔ اس کے رسول حضرت محم مصطفیٰ عظیمہ کی مکمل اطاعت وفر ماں برداری اوران ہے محبت کاحق ادا کرتا ہے تو وہ آخرت کی ختم نہ ہونے والی ہمیشہ کی زندگی میں جنت کی راحتوں کامستحق بن جائے گا جواس کی سب سے بڑی کامیا بی اورخوش قتمتی ہوگی ۔لیکن اگراس نے اللہ کی نعتوں کی ناشکری کرتے ہوئے کفراورشرک کواختیار کیااور دنیاوی اسباب،عیش و آرام، مال و دولت اور بلژنگوں کی سجاوٹ میں الجھ کررہ گیا تو وہ آخرت کی ابدی زندگی کی ہرراحت وآرام سے محروم رہے گا۔

اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فر مایا کہ اس پوری کا کنات کو وہ تنہا سنجا لے ہوئے ہے وہ جب چاہے گا اور جیسے چاہے گااس کارخ موڑ سکتا ہے اور انسان اپنی ترقیات کے باوجود اپنی ہے ہی پر ہاتھ ملتارہ جائے گا۔ اگر وہ چاہے تو دنیا میں اور ایسے زلز لے پیدا کردے جس سے ساری دنیا ہل کررہ جائے اور بڑی بلڈ تکیس ریت کا ڈھیر بن جا کیں ،شہر و بران ہوجا کیں اور انسانی بستیاں قبرستان بن جا کیں ۔ وہ چاہے تو زمین پر بسنے والوں کو زمین ہی میں دھنسادے زبر دست طوفانی ہواؤں سے شہروں کو النسانی بستیاں قبرستان بن جا کیں ۔ وہ چاہے تو زمین پر بسنے والوں کو زمین ہی میں دھنسادے زبر دست طوفانی ہواؤں سے شہروں کو النسان کر بھینک دے۔ آسان سے پھروں کی بارش کر کے ہر طرف تباہی مجادے۔ اس وقت انسان سوائے پچھتانے کے اور شرمندگی

کے اور پچھ بھی نہیں کرسکا۔ فرمایا کہ تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا ہیں جب بھی ظلم و جر، کفر وشرک اور اللہ کی نافر مانیا ک بڑھ کر انتہا تک پہنچ گئیں تو اللہ نے الیک تو موں کو شخت سزائیں دیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بھی اس کا نظام ہے کہ وہ قو موں کی نافر مانی اور کفر وشرک ہے منع کرنے اور لوگوں کی اصلاح کے لئے اپنے پیغیر بھیجتار ہا ہے جنہوں نے ان کی باتوں کو مانا اور اپنی اور مانی و نیا اور آخرت دونوں سنور گئیں لیکن جنہوں نے ان پیغیروں کو جھٹا یا ، ان کو ستایا اور ان کی اطاعت کا انکار کیا تو ان تو موں کو بخت سزائیں دی گئیں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفی سیلتے جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ نے بھی اس طرح لوگوں کو کفر وشرک بظلم وستم اور غلط راستوں سے روکا۔ آپ کی بات مانے والے اطاعت گذار صحابہ کرام گامیا ہوئے اور آپ کی اطاعت نہ کرنے والے اطاعت گذار صحابہ کرام گامیا ہوئے اور آپ کی نافر مانیاں جنم لیس گی تو امت کے علاء نبی کریم سیلتے کی نافر مانیاں ہو آگاہ اور خبر دار کرنے کی جدو جہد کریں گئی نافر مانیاں جنم لیس گی تو امت کے علاء نبی کریم سیلتے کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو آگاہ اور خبر دار کرنے کی جدو جہد کریں گئی کریم سیلتے کے بعد علائے امت نے اپنی ذمہ دار یوں کو احسن طریقے پر پورا کیا اور انشاء اللہ قیامت تک پورا کیا ور انشاء اللہ قیامت تک پورا کیا۔ کریں گے۔

فر مایا کہتم دن رات اللہ کی قدرت کے بزاروں نمونے و کیمتے ہوون اپنی قدرت سے اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔
چھوٹے بڑے پرندے بھی پروں کو کھول کر بھی باز ووں کو سیٹ کر کس طرح فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ وہ ایک حد کے
اندرہ کراڑتے ہیں، اپنارزق تلاش کر کے اپناورا ہے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، نہذیلی کی شش ان کواپی طرف کھینی ہے ہو ہو
اندرہ کراڑتے ہیں، اپنارزق تلاش کر کے اپناورا ہے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، نہذیلی کہ شش ان کواپی طرف کھینی ہوتے ہیں۔ اس تیز و تند ہواؤں اور فضاؤں میں ان کو کس نے سنجال رکھا ہے بیصرف اللہ کی قدرت ہے
کہ اس نے ان پرندوں کو وہ صلاحیت عطافر مادی کہ وہ جہاں اور جیسے چاہتے ہیں فضاؤں میں تیرتے پھرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس دنیا
کہ اس نے ان پرندوں کو وہ صلاحیت عطافر مادی کہ وہ جہاں اور جیسے چاہتے ہیں فضاؤں میں تیرتے پھرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس دنیا
میں فقی ہنقصان اور رزق سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے سوادوسرا کوئی نہیں ہے جواس کو فقع اور نقصان کی باگ ڈور
میول ہے کہ وہ ان کی طاقت وقوت اور قدرت کے والی ذات کو بھلا کرکائنات کی بے جس کے ہاتھ میں فقع و نقصان کی باگ ڈور
ہے ۔ وہ ہے جان پھر جوا ہے وجود میں بھی انسانی ہاتھوں کے تاج ہیں وہ خودا ہے فقع اور نقصان کی باگ ٹیس ہیں وہ کو فقع اور
ہے ۔ وہ ہے جان پھر جوا ہے وجود میں بھی انسانی ہاتھوں کے تاج میں وہ خودا ہے فقع اور نقصان کیا کہ بھی ہیں۔ واقعی جو تحض نیز ھے میٹر ھے راسے پراوندھا ہو کر چاتا ہے وہ کہی تھی منزل تک بین ہیں وہ خودا سے نقیا میں کہتے ہیں۔ انہا کہ جس کے اللہ کا فیصلہ تبایا ہوہ وہ کسی وقت بھی منول کو پالے گا۔ یہ دونوں اپنی انہا میں مورد کی کھی ہوں کان رکھنے کو تارام کواپئی زندگی کا مقصد بنالیا ہوہ کسی جو ایک تو سیاس کے لئے اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو اس کے عظام دیا کہ دور کی حقیقت کوند دیکھے ہوں کان رکھنے کے بین ورد کے گھر ہوں کان رکھنے کیا تو میں جو کے گھر کو کو کی کھی تو کو کان رکھنے کے بیا کہ دورکہی حقیقت کوند دیکھے ہوں کان رکھنے کہ بین کے گھرد کی کھی ہوں کان رکھنے کین دورکوں کے بیکٹر کورکی حقیقت کوند کی کھی تو کورکی کی کھرد کیا کی کورکی کورکھی کھی کھرکھی کورکھی کے کہ کورکہ کی کھرتی تو تو کورک کورکھی کھرد کی کھرکھی کورک کیا کی کورکھی کے کہر کی کورکھی کھرکھی کے کھرکھی کورکھی کورکھی کی کھرکھی کورکھی کھرد کی کورکھی کے کھرل کے کھرکھی کھرکھی کے کھرکھی کورکھی کھرکھی کے کھ

باوجودوہ کسی حق بات کونہ سنتے ہوں ان سے زیادہ نا کام اور کون ہوگا کیونکہ اللہ نے اس کوآ تکھیں دیکھنے اور کان سننے کے لئے دیئے سے خرمایا کہا چھے اور برے ایمان والے اور کا فروشرک سب اس دنیا میں رہتے ہتے ہیں اگر چہوہ دور در از کے علاقوں میں رہتے ہیں گئی جب اللہ جیا ہے گا ان سب کوایک میدان میں جمع کرے گا اور میدان حشر کوقائم فرمائے گا۔

# وَيَقُولُونَ مَنْي هٰذَاالُوعُدُ

اِن كُنْتُكُوْطِدِ قِيْنَ ﴿ قُلُمُّا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَاِنْكُ آنَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَاِنْكُ آنَا الْحِيْنَ اللَّهِ فَاللَّا الْحَالَا اللَّهِ اللَّهُ وَمَنَ مُعِي اللَّهُ وَمَنَا فَمَنَ يُجِيدُ الكَّفِرِينَ اللَّهُ وَمَنَ مُنَ هُو الرَّحْمِنَ الْمُنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكِّلْنَا اللَّهُ وَمَنَ مُنَ هُو فِي ضَلِلْ مُبِينِ ﴿ قُلُ الرَّا اللَّهُ ا

## ترجمه: آیت نمبر۲۵ تا۳۰

اوروہ کہتے ہیں کہ اگرتم سے ہوتو (قیامت آنے کا) وعدہ کب پورا ہوگا؟

(اے نبی ﷺ ) آپ کہہ دیجئے کہ اس کاعلم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف (برے اعمال کے برے نتائج سے ) صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ قیامت کو قریب آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت ان کا فروں کی شکلیں بگڑ جا ئیں گی اوران سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کا تم تقاضا کیا کرتے تھے۔ (اے نبی ﷺ ) آپ ان سے کہئے کہ بیتو بتاؤ کہ اگر

(اے نبی ﷺ )آپ کہدد بیجئے کہ اچھا یہ قربتا کہ اگر تمہارے (کنوؤں کا) پانی زمین کے اندراتر جائے تو وہ کون ہے جوتمہارے لئے صاف بہتا ہوا یانی لے کرآئے گا؟

#### لغات القرآن آيت نبر٢٥ ٢٠١٠

| قريب              | زُلْفَةً           |
|-------------------|--------------------|
| بگزگنی ( بگزیئے ) | سِيْئَتُ           |
| وہ مجھے ہلاک کردے | <u>اَهُلَگنِیُ</u> |
| وہ پناہ دیتا ہے   | يُجِيْرُ           |
| ينچ چلے جاتا      | غَوُ رأ            |
| صافياني           | مَعِينَ            |

## تشریخ: آیت نمبر ۲۵ تا۳۰

جب کفار مکہ کے سامنے قیامت اور میدان حشر کاذکر کیا جاتا تو وہ ایمان لانے کے بجائے نداق اڑاتے ہوئے کہتے کہ اللہ نے جس قیامت کا وعدہ کیا ہے آخر وہ قیامت کب آئے گی اور بیدوعدہ کب پورا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی تھے اُس سے کہدد یجئے کہ بیتو اللہ کومعلوم ہے کہ وہ کب اور کیسے آئے گی۔اس سے میراکوئی تعلق نہیں۔ میراکام توبہ ہے کہ میں اللہ کے احکامات جو بالکل واضح اور کھلے ہوئے ہیں ان کو اس کے بندوں تک پہنچا دوں اور

لوگوں کواللہ کی نافر مانی سے ڈراؤں۔ قیامت کا مجھے علم نہیں ہے لیکن جب وہ آئے گی اور ہر مخض کھلی آئھوں سے اس کود کھے گا تو اس وتت حق وصداقت اور قیامت کا اٹکار کرنے والوں کے چیرے اور شکلیں بگڑ جائیں گی اور عذاب البی کود کیھ کران کے ہوش اڑ جائیں گے۔اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کاتم بڑی شدت سے مطالبہ کرتے تھے اور قیامت کی جلدی مجایا کرتے تھے۔ کفار ومشرکین جب ان سچائیوں کے سامنے اپنے آپ کو بے بس اور مجبور محسوس کرتے تو بد دعاؤں پراتر آتے اور کہتے کہ بیلوگ مرکیوں نہیں جاتے تا کہ ہماری جان چھوٹ جائے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا ہے ہمارے حبیب ﷺ! آپ ان سے یوچھیئے کہاگراللہ ہم سب کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم وکرم فرما دے تو ان دونوں حالتوں میں تم ہمارے انجام سے کیوں یریشان ہوتے ہو۔ ہماری فکرچھوڑ وتم یہ بتاؤ کہ تہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا کیونکہ ہم تو اللہ رحمٰن ورحیم برایمان رکھتے ہوئے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔وہ وقت دورنہیں ہے جب تہہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا تھا اور ہدایت کی روشنی کس کونصیب تھی۔ ہماراتواس بات برکمل یقین ہے کہ اسی نے ہرنعت عطافر مائی ہے وہی جا ہے تواس کوچھین سکتا ہے مثلاً یانی کا وجود ، الله کا بہت بر افضل و کرم ہے کہ اس نے کنووں ، دریاؤں ،نہروں اور زمین کے سوتوں سے جمیں پانی عطا کیا ہے۔ اگروہ یانی زمین کے اندراتر جائے اوراس قدر گہرائی تک پہنچ جائے جہاں سے انسان یانی حاصل نہ کر سکے تو اللہ کے سوااورکون ہے جواس یا فی کودوبارہ زمین کی سطح پر لے آئے گا؟ لہٰذاوہ لوگ جواللہ کو چھوڑ کراور دوسروں کواس کے برابر مان کران کی عبادت و بندگی کرتے ہیں کیاوہ بےبس اورمجبورمعبودوہ یانی دوبارہ رواں دواں کر سکتے ہیں ۔فطرت انسانی کا جواب یہی ہوگا کہاس کا ئنات میں ساری قدرت وطاقت اللہ ہی کی ہےوہی ہرنعت کودیتا ہے اور چھین بھی سکتا ہے۔

> احادیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ سورۃ الملک کی اس آخری آیت کی تلاوت کرتے تو فرماتے۔ اَللّٰهُ یَا تِیْنَا بِهِ وَ هُوَ رَبُّ الْعَالَمِیْن

# پاره نمبر۲۹ تبارلِ الذي

سورة نمبر ۲۸ الفالل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

اس سورة میں اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ پر کیے جانے والے ظلم وستم اور تکذیب سے جوآپ علیہ کو تکلیف پہنچی تھی اس پر انہیں مبر واستقامت کی تلقین فرمائی ہے۔ کفار جو آپ تعلیہ پر طرح طرح کے اعتر اضات کرتے تھان کا جواب اور کفار ومشر کین کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حضرت محمد تعلیہ پر ایمان لا کر مکمل اطاعت و فرما نبر داری اختیار کریں ورنہ وہ باغ والے جنہوں نے کسی نصیحت والے کی نصیحت کو نہیں سنا اور آخر کار وہ بناہ و برباد ہوکررہ محمد اس طرح آگر کفار قریش نے آپ میں گئی سے توں کونہ مانا تو ان کا انجام بھی

مورة نمبر 68 كل ركوع 2 آيات 52 الفاظ وكلمات 306 حروف 1295 مقام نزول كمة كرمه

اللہ تعالیٰ نے قلم اوراس سے تصی جانے والی استحریری قسم کھا کر جے فرشتے لکھر ہے ہیں فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل وکرم سے آپ ہے تھے دیوانے یا مجنون نہیں ہیں بلکہ آپ ہے تو اخلاق کر یمانہ کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں جہاں آپ ہے کا فیض اورا جروثو اب کا سلسلہ بھی ختم نہ ہوگا۔ آپ ہے تھے کو دیوانہ کہنے والے اوراپ آپ کو عقل مند بھے والے بہت جلداس بات کو جان لیس کے کہ دیوانہ کون ہے اور عقل مند کون؟ یہ آپ تھے ہی اپنی آ تھوں سے والی لیس کے کہ دیوانہ کون ہے اور عقل مند کون؟ یہ آپ تھی اپنی آ تھوں سے دیکھیں گے۔ فرمایا کہ اے نبی تھے ا آپ تھے کا پروردگار اچھی طرح جانا ہے راستے سے بھے ہوئے کون لوگ ہیں اور کون سید ھے راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ کفارسب پھواس لیے کر دیے ہیں کون لوگ ہیں اور کون سید ھے راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ کفارسب پھواس لیے کر دیا کون آپ ہے تھے ان کے دباؤ میں آ جا کیں ۔ لیکن آپ بھٹا ان جمثالے نے والوں کے کسی دباؤ میں نہ آ ہے ان کی دباؤ میں آ جا کیں ۔ کہ آپ بھٹا ان کے دباؤ میں آ کردین کے معاملہ دباؤ میں نہ آ ہے۔ ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ آپ بھٹا ان کے دباؤ میں آ کردین کے معاملہ دباؤ میں نہ آ ہے۔

الله تعالی نے فرمایا ہے کہ جولوگ الله تعالی نے فلم اوراس الله تعالی نے ارجہ نم فرمایا کہ ان کے الله کے الله کے الله الله تعالی مقام پر کفار نے کیا جو محد کو اور مجمول کو ایک الله کو الله تعالی کو اور ایک کے الله الله فرمال برداروں کو کے ساتھ یک الله فرمال برداروں کو جو کے کون لوگ بین اور کھار و شرکین کے لیے جہم کی ابدی کا در ہے ہیں کہ آپ ان کے کہ تعلی ہوئے کون لوگ بین اور کھاروں کی کھارو مشرکین کے لیے جہم کی ابدی کی کھیں ہوں گی۔

میں ذراسی نرمی اختیار کریں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔خاص طور پرآپ ﷺ اس مخص کے دباؤ میں ذرامھی نہ آئیں جو بہت

قسمیں کھانے والا، بے وقعت، طعنے دینے والا، چغلیاں کھانے والا، بھلائی سے رو کنے والا، فلم وزیادتی میں صد سے گزر جانے والا، انتہائی بیٹل، گناہ گار اور ان تمام عیبوں کے ساتھ ساتھ وہ'' ولد الزنا'' بھی ہے۔ جے اس بات پر بھی بڑا ناز ہے کہ وہ بہت زیادہ مالدار ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو نہایت تکبر اور نفرت سے کہتا ہے کہ بیت جلداس کی میت جلداس کی میت جلداس کی بیت جلداس کی بیت جلداس کے بیت جلداس کی بیت جلداس کے بیت کے دراغ لگا کیں گے بیتی اس کو ذلیل ورسوا کر کے رکھ دیں گے۔

ارشاد ہے ہم نے ان مکہ والوں کو باغ والوں کی طرح آز مائش میں ڈال دیا ہے۔ جب انہوں نے اس بات پرفتم کھائی تھی کہ ہم صبح کوسار اکھل اور غلہ جمع کر کے لے

فرمایا که قیامت کے دن جب سار به الحجابات المحا دیئے جائیں گے اور لوگوں کو تجدہ کی طرف بلایا جائے گاتو اللہ ایمان اللہ کے سامنے تجدے میں گر جائیں گے گر وہ لوگ جو دنیا میں صحیح سالم ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے تجدہ اس دن بھی اللہ کے سامنے تجدہ کرنے سے محروم رہیں گے۔ ان کی نظریں نیچی ہول گی اوران پر ہر طرح کی ذات چیمائی ہوئی ہوگی۔

آئیں گے اور کسی غریب کوذراسی چیز بھی نہ دیں گے وہ یہ فیصلہ کرتے وقت انشاء اللہ تک کہنا بھول گئے۔ فرمایا کہ وہ ابھی آرام سے رات کوسوئے ہوئے میں کہا للہ کے حکم سے ان کے باغ پر ایک آفت گھوم گئی اور ان کا باغ تباہ و ہر با دہوکر رہ گیا۔ وہ صبح ہی صبح ایک دوسر نے کو آواز دینے گئے کہ فور اُسویر سے سویر سے اپنے باغ کی طرف چلو۔ وہ چیکے چیکے با تیں کرتے جارہے تھے تاکہ کسی کومعلوم نہ ہواور کوئی غریب ان کی آ ہٹ من کر ان کے ساتھ نہ لگ جائے۔ وہ تو یہ بچھ رہے تھے کہ بس ہم جائیں گے اور سارا پھل سمیٹ کرلے آئیں گے۔ لیکن جب وہ اپنے باغ پر پہنچے اور راکھ کا ڈھیر دیکھا تو کہنے گئے شاید ہم رات کے اندھیر سے میں کسی اور کے باغ پر پہنچے اور راکھ کا ڈھیر دیکھا تو کہنے گئے شاید ہم رات کے اندھیر سے میں کسی اور کے باغ پر پہنچ گئے ہیں۔

مگر پھودیر کے بعدان کو پہ چل گیا کہ بیان ہی کا باغ ہاور وہ اللہ کے حکم سے تباہ ہو چکا ہے اور وہ اپنے باغ سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان بھائیوں میں سے جونیک اور معتدل مزاج تھا اس نے کہا دیکھو میں نے تہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ ایسا نہ کرولیکن تم نہیں مانے اب بھی وقت ہے کہ تم اللہ کی حمد وثنا کر کے اس سے معافی ما نگ لو۔ پہلے تو وہ سب کے سب آپس میں اس سارے واقعہ کی ذمہ داری ایک دوسر سے پر ڈالتے رہے۔ پھر جب ان کو عقل آئی اور انہوں نے اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دواقعی ہم ہی خطاوار ہیں۔ ہم سرکش ہو گئے تھے۔ ہمیں اس پر افسوس ہے۔ ہم اپنے اللہ کی حمد وثنا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ ہماری غلطی کو معاف کر کے ہمیں اس سے بہتر باغ عطافر ما دے گا۔ ہم اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہماراعذاب ایسا ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جولوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعت بھری جنتیں ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کیا ہم اپنے فرما نبردار بندوں اور مجرموں کو ایک جیسا درجہ دیں گے اور ان کے ساتھ کیساں سلوک کریں گے؟ ہرگزنہیں۔ ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے جوالی بے بچی ہا تیس کرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی ایس کتاب ہے جس میں یہ پڑھ پڑھ کرسنار ہے ہیں اور وہ سجھتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں وہ سب بچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور انہیں ان کی من پند تمام نعتیں دی جا تیں گی ۔ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد و پیان کررکھا ہے کہ وہاں وہی سب بچھ ہوگا جو بہلوگ اپنے لیے پند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اے نی ساتھ ان ہوں کا کوئی ذمہ دار ہیں۔ خرمایا کہ اے نی ساتھ ان ہا توں کا کوئی ذمہ دار ہے۔ انہیں چاہیے اپنے ان شریکوں کو لے کرتو آئی ہات میں سے ہیں۔

فرمایا کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی بینی درمیان کے سارے پردے ہٹا دیئے جائیں گے۔لوگوں کو سجدہ کی طرف بلایا جائے گا تو وہ کا فراللہ کے سامنے سجدہ نہ کرسکیں گے۔ان کی نظریں نیچی ہوں گی۔ان پر ذات چھائی ہوئی ہوگی۔ کیونکہ جب بیہ لوگ بالکل درست اور سجے متھے اور ان کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا جاتا تھا تو وہ اس کا انکار کرتے تھے۔

فر مایا کہ اے نبی تھا ای آپ دین کو پھیلائے۔ ان کفار کے معاملہ کو مجھ پر چھوڑ ہے۔ میں خودان کو تابی کی طرف آہتہ آہتہ لے جاؤں گا کہ ان کواس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کو مہلت اور ڈھیل دے رہا ہوں لیکن میری تذبیر بہت زبردست ہے۔ نبی کریم تھا ہے نے مایا کہ کیا آپ تھا ہو اس تبلیغ دین پران سے پھھا جرت اور معاوضہ ما نگ رہے ہیں کہ وہ اس کے نیچ دبے جارہے ہیں۔ یاان لوگوں کے یاس غیب کا کوئی علم ہے جے پہلکھ رہے ہیں؟

فرمایا کہ آپ تھا اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر سیجے اور مچھلی والے (حضرت یونس) کی طرح نہ ہوجائے۔ جب انہوں نے اپنے رب کواس حال میں پکارا کہ وہ غم سے گھٹے جارہے تھے۔ اگر آپ تھا کے رب کا کرم نہ ہوتا تو وہ خراب حالت میں ایک چیٹیل میدان میں پڑے رہ جاتے۔ آخر کار آپ تھا کے رب نے ان کواور برگزیدہ کرلیا اور ان کو صالحین میں سے کر دیا۔ فرمایا کہ یہ کار جب آپ تھا ہے تر آن میں اس طرح کی با تیں سنتے ہیں تو وہ آپ کوالی گندی نظروں سے د کھتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کہ یہ کار باکہ آپ تھا جس قر آن کو پیش کررہے ہیں وہ تو سارے جہان والوں کے لیے سراسر فیجت ہی فیصوت ہے۔

## ﴿ سُوْرَةُ الْفَسَلَى }

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرِّحِيَ

### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱

نون (حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے جس کے معنی کاعلم اللہ کوہے)۔ قتم ہے قلم کی اور ان (فرشتوں) کی جو لکھتے جاتے ہیں۔ (اے نبی ﷺ) آپ اپنے پروردگار کے فضل وکرم سے دیوانے نہیں ہیں۔اور بے شک آپ کے لئے تو وہ اجر ہے جو بھی ختم ہونے والانہیں ہے۔ اور بلاشبہ آپ ایک اعلیٰ ترین اخلاق (کے مالک) ہیں۔ پھر بہت جلد آپ دیکھیں گاور (یہ کافر بھی) دیکھ لیس گے کہتم میں سے کون جنون (دیوانگی) میں مبتلا ہے؟ بے شک آپ کا پروردگارا چھی طرح جانتا ہے ہراس شخص کو جو راستہ بھٹک گیا ہے اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سید سے راستے پر ہیں۔ آپ ان جھٹلا نے والوں کا کہانہ مانے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان کے بتوں کے معاملے میں ذرانری اختیار کرلیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑجا کیں گے۔ آپ کی ایسے خص کی بات نہ مانے جو بہت (جھوٹی) فتمیں کھانے والا اور ذلیل شخص ہو۔ طعنے دیتا اور چغل خوری کرتا بات نہ مانے جو بہت (جھوٹی) فتمیں کھانے والا اور ذلیل شخص ہو۔ طعنے دیتا اور برے نسب کا بک ہو صف اس وجہ سے (وہ الی حرکتیں کر ہا ہے) کہ آ دمی مال دار اور اولا دو الا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ بیتو گذر ہے ہوئے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ ہم بہت جلداس کی ناک پرداغ لگادیں گے (لیعنی رسواکر کے چھوڑیں گے)۔

#### لغات القرآن آيت نبرا ١٦١

| يسطرون           | وه للصة بين                   |
|------------------|-------------------------------|
| مَمْنُونٌ        | منقطع ہونے والا ختم ہونے والا |
| تُبُصِرُ         | تود <u> کھے</u> گا            |
| ٱلۡمَفُتُونُ     | ديوانه                        |
| وَ <b>دُ</b> ُوا | وہ پیند کرتے ہیں              |
| تُدُهِنُ         | توخوشامدكرب_قزم پڑے           |
| حَلَّاق          | بہت قشمیں کھانے والا          |

## تشریح: آیت نمبرا تا ۱۷

سورۃ القام کا آغاز"ن" ہے کیا گیاہے جوحروف مقطعات میں سے ایک حروف ہے۔اس کے کیامعنی ہیں؟اس کی تفصیل اس سے پہلی ابتدائی سورتوں میں آچک ہے کہ ان حروف کے معنی اور مراد کاعلم صرف اللہ کو ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سے کے ان حروف کے معنی نہیں بتائے۔اگر امت کے لئے ان حروف کے کوان حروف کے معنی نہیں بتائے۔اگر امت کے لئے ان حروف کے معانی بیان کرنا ضروری ہوتا تورسول اللہ سے کے شاخ مرورارشاد فرمادیے۔

الله تعالى نے قلم اوراس سے تکھی جانے والی تحریری قتم کھا کر فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل وکرم سے آپ دیوانے نہیں ہیں

بلکہ خلق عظیم کے در ہے پر فائز ہیں اور آپ کا اجروثو اب اور فیف پرتو وہ اجرعظیم ہے جو بھی ختم ہونے والانہیں ہے۔وہ وقت دور نہیں ہے جب ہرایک کواس بات کا پوری طرح انداز ہ ہو جائے گا کہ راہ ہدایت پر کون ہے؟ اور سید ھے راستے سے بھٹک کر کون گمراہی میں مبتلا ہے؟

نی کریم ہو ہے خورہ یا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجے اور نہ ان کی کی بات کوتنلیم کیجئے جو ضداور ہونے می دھرمی کی وجہ سے خورہ ی پاگل بن کا شکار ہیں۔ خاص طور پروہ خض جو بہت قسمیں کھانے والا ، ذکیل وخوار ، طعنے باز ، چنل خور ، نیک کا موں سے رو کنے والا ، گنا ہوں میں صدوں سے نکل جانے والا ، بد مزاج اور بر نے نب کا مالک ہے۔ وہ اپنے مال اور اولا دکی کثر ت کی وجہ سے اللہ کے دین کو جمٹلا تا ہے اور جب اس کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جا تا ہے تو وہ کہتا ہے مال اور اولا دکی کثر ت کی وجہ سے اللہ کے دین کو جمٹلا تا ہے اور جب اس کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جا تا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بید تو گذر ہے ہوئے لوگوں کے قصے اور کہا نیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ہم اس کو ذکیل کر کے چھوڑیں گے۔ مرحقیقت بیشخص (ولید ابن مغیرہ) اور اس کی طرح ذبمن رکھنے والے لوگ یہ چا ہتے ہیں کہا گر آپ ذرا ڈھیلے پڑ جا کیں اور اس کی طرح ذبمن رکھنے والے لوگ یہ چا ہتے ہیں کہا گر آپ ذرا ڈھیلے پڑ جا کیں اور اس کی طرح زمن میں نری اختیا رکر لیس تو یہ بھی مخالفت میں ڈھیلے پڑ جا کیں گے۔ اللہ نفر مایا کہ اے نہیں قبول ہرگز اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی طرف توجہ بھی دی جائے ۔ آپ بے فکر ہوکر اللہ کے نفر مایا کہ اے نہیں ہوگا اور دنیا اور دین اور جھن تک پہنچانے کی جدو جہد کرتے رہے اس پر آپ کو ایسا اج عظیم عطا کیا جائے گا جو بھی ختم نہ ہوگا اور دنیا اور تیں کو ہرخض تک پہنچانے کی جدو جہد کرتے رہے اس پر آپ کو ایسا اج عظیم عطا کیا جائے گا جو بھی ختم نہ ہوگا اور دنیا اور تیا تو ت بھی آپ بی کا فیض جاری رہے گا۔

زىرمطالعة يات كى مزيدوضاحت بيهكه

(۱)۔اللہ تعالیٰ نے قلم کی قتم کھا کراس سورت کا آغاز فرمایا ہے۔قلم کیا ہے؟ اورقلم سے کھی جانے والی سطروں کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی تفصیل میہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جابرا بن عبداللہ ؓ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا میرے ماں باپ آپ کی (عظمت وشان) پر قربان مجھے میہ بناد ہے کہ اللہ نے چیزوں میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے سب چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نورکو پیدافر مایا تھا۔

پھروہ نورقدرت الٰہی سے جہاں اس کومنظور ہوا سیر کرتا رہا۔ اس وقت لوح وقلم ، جنت وجہنم ، زمین وآسمان ، چانداور سورج ، جن وانسان اورفر شنتے یاان میں سے کوئی چیز بھی مموجود نہتی ۔

پھر جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تواس نے اس نور کے جار ھے گئے۔

(۱) ایک صے نے الم کو پیدا کیا

- (۲) دوس بے سے لوح محفوظ کو
  - (٣) تيرے *يع وڤ* کو
- (4) اور چوتھے جھے سے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے تلم کو پیدا کیا اور اس کو تلم دیا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا الہی کیا تکھوں؟ اللہ نے ذر مایا کہ تقدیر کو لکھ۔ چنا نچ قلم نے ہراس چیز کو لکھا جو گذر گیا یا آئندہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قلم کی قسم کھا کر بتایا ہے کہ نبی کر بیم خاتم الانبیاء حضرت محمصطفیٰ ہے تھے کو دیوانہ کہنے والے کتنے پاگل پن اور دیوانگی میں جتلا ہیں کہ جن کے صدقے کا کنات کو وجود طا۔ جنہوں نے دنیا کو وہ نظام زندگی دیا جو قیامت تک انسان اور انسانیت کی فلاح اور کامیابی کی ضانت ہے۔ جن کے ظیم اخلاق نے انسانوں کو وہ نمونہ زندگی دیا جو جو بمثال ہے۔ جن کی عظمت اور شان ہیہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے ہر شخص ان کوصادتی اور المین کہتا اور ان کی فیم وفر است کا قائل تھا۔ لیکن جب اس بچائی کا آپ نے اعلان کیا جس بچائی کوسار نے انبیاء کرام لے کر تشریف لائے تھے اور ان کی فیم وفر است کا قائل تھا۔ لیکن جب اس بچائی کا آپ نے اعلان کیا جس بچائی کوسار نے انبیاء کرام لے کر تشریف لائے تھے دیوانے نبیس ہیں بلکہ وہ وقت دور نبیس ہے جب ساری حقیقت کھل کرسا منے آجائے گی اور ساری دنیا پر آپ ہی کے فیض کا سا یہ وگا ور آپ کے اظاتی کریمانہ نہیں ہوئی انسانیت کو بچاراست نصیب ہوگا اور بھی نہتم ہونے والا اجرعظیم آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور آپ کے اخلاق کر بمانہ ہے وکھوں کیا جائے گا۔

الله تعالی نے جب نبی کریم علی پیا رحما میں پہلی وحی نازل کی تواس وقت بھی ارشاد فرمایا کہ انسان جن حقیقوں سے واقف نہیں تھا اللہ نے وہ تمام حقیقیں انسان کو سکھا کیں اور قلم کے ذریعہ تعلیم دی قلم اور اس کی تحریر کو حکومت وسلطنت کے انتظام میں برادخل ہے اور کسی بھی سلطنت کی ترقی کا دارو مدارقلم اور تحریر برہی ہے۔

تاریخ اور توموں کے عروج وزوال کی داستانیں قلم کے ذریعہ ہی دنیا تک پہنچیں۔ اگر قلم اور تحریر نہ ہوتی توانسانی زندگی کے ہزاروں گوشے پردہ کم نامی میں ہوتے۔ اگر قلم نہ ہوتا تو نبی کریم ﷺ کی ہمہ کیرتعلیم ،اس کی اشاعت اور تمام دنیا کوئلم کا نورکیسے پہنچتا۔

اللہ نے اس قلم کی قتم کھا کر فرمایا کہ جس قلم کے ذریعہ تقدیرات الہی کوئکھا گیا ایسا بلنداور پا کیزہ کلام پیش کرنے والا کیا مجنون اور دیوانہ ہوسکتا ہے؟

(۲)۔ دوسری بات اخلاق مصطفوی علیہ کے متعلق فر مائی کہ اللہ نے آپ کو اخلاق کر یمانہ کا پیکر اور مجسم نمونہ زندگی بنایا ہے۔ آپ نے پھر برسانے والوں کے لئے پھول برسائے ہیں۔ ہے۔ آپ نے پھر برسانے والوں کے لئے پھول برسائے ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کی تعلیمات کامجسم نمونہ بن کر " خلق عظیم " کا درجہ حاصل فرمایا ہے۔

ام المومنین حفرت عائش صدیقہ سے جب کی نے آپ آگ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو ام المومنین نے فر مایا "کان خُلُفُهُ الفُوْان " یعن قرآن کریم کے تمام اصولوں کی صحح تشری اور اخلاق ہی آپ کی سیرت ہے۔ آپ نے قرآن کریم کے ہراصول کو ممل میں ڈھال کر اس طرح پیش فر مایا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والا در حقیقت سیرت مصطفیٰ عیاق ہی کا مطالعہ کرتا ہے۔

# إِنَّا بِكُونِهُ مُكِمًا

بَكُونَا ٱصْحَبَ الْجُنَّةِ إِذْ ٱقْسَمُوالْيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ﴿ وَلاَ يَسْتَثَنُونَ ®فَطَافَ عَلَيْهَاطَآبِثُ مِّن رَبِّكَ وَهُمْزِنَآبِمُونَ ® فَكَصَبِحَتْ كَالصَّرِيْمِ فَ فَتَنَادُوْ الْمُصْبِحِيْنَ فَإِن اغْدُواعَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صِرِمِيْنَ ۞ فَانْطَلَقُوْ اوَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ۞ آن لَايِدَخُلَتُهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ وِسُكِيْنٌ ﴿ وَعَدَوْا عَلَى حَرْدِ فدرين @ فَلَمَّارَ وَهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ@قَالَ اوْسَطْهُمْ الدِّاقُلْ لَكُمْرِلُولَا تُسَيِّحُونَ ® قَالُوْاسُبْخُنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِيْنَ ﴿ فَأَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَكَرُومُونَ ® قَالُوا لِوَيْكِنَا إِنَّا كُنَّا طُخِيْنَ ® عَسى رَثِيناً أَنْ يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى مُ يِنَالَمُ غِبُوْنَ ﴿ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْإِخِرَةِ آكْ بُرُ مُلِو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿

و سيع

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۷ تا ۳۳

ہم نے ان ( مکدوالوں کو ) اس طرح آزمائش میں ڈال دیا ہے جس طرح باغ والوں کوآزمایا تھاجب انہوں نے قسمیں کھائی تھیں کہم مبح ہوتے ہی اس (اینے) باغ کے پھل توڑ لیں گے۔اور انہوں نے انشاء اللہ تک نہ کہا۔ پھر جب وہ پڑے سور ہے تھے تو (اے نبی عظف ) آپ کے رب کی طرف سے اس باغ پر ایک آفت چکر لگا گئی۔اور پھروہ باغ ایک کٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو گیا۔ پھرضج سورے وہ ایک دوسرے کو (بیدار ہونے کے لئے ) آوازیں دینے لگے کہ اگر تہمیں باغ کے پھل توڑنے ہیں تو سورے سورے ( کھیت یر ) چلو۔ پھروہ آپس میں چیکے چیکے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ (دیکھو) آج کے دن (باغ میں) کوئی غریب وسکین آ دمی تم تک پہنچنے نہ یائے۔ اورضرورت مندول کونددینے براینے آپ کوقادر سجھتے ہوئے صبح سوریے پہنچ گئے۔ پھر جب انہوں نے (اینے اس باغ کو) دیکھاتو کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ (خوب چکرلگانے کے بعد) کہنے لگے کہبیں ہم تو (اس باغ سے )محروم کردیئے گئے ہیں۔ان میں سے جومعتدل مزاج آدمی تھااس نے کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ (شکر کرتے ہوئے) اللہ کی تبیح (توبہ) کرتے رہو۔وہ کہنے لگے کہ واقعی ہمارارب تو ہرطرح کے عیب سے پاک ہے ہم نے ہی سرکشی اختیار کر لی تھی۔ پھروہ ایک دوسرے کے سامنے ہوکر ایک دوسرے پرالزام رکھنے لگے۔ کہنے لگے کہ ہائے افسوس ہم تو واقعی حدسے بڑھ جانے والے تھے۔امید ہے کہ ہمارارب ہمیں اس باغ سے بہتر باغ عنایت کردےگا۔ بے شک ہم اینے اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ (لوگودیکھو) اس طرح عذاب آیا کرتا ہےاور یقیناً آخرت کاعذاب تواس ہے بھی بڑھ کر ہوگا۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔

لغات القرآن آیت نمبر ۲۳۵ تا ۳۳۳

ہم نے آزمایا

بَلَوُنَا

يۇيُلنآ

| اَصْحَابُ الْجَنَّةِ | باغ والے                           |
|----------------------|------------------------------------|
| يَصُرِمُنَّ          | وه پھل تو ژیں کے                   |
| مُصْبِحِيْنَ         | صبح كاونت                          |
| لَا يَسْتَثْنُونَ    | نہیں موڑتے۔انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں |
| طَاف                 | گھوم کیا                           |
| نَآئِمُونَ           | سونے والے                          |
| صَوِيْهُ             | کی ہوئی کھیتی                      |
| تَنَادَوُا           | ایک دوسرے کوآ واز دی               |
| اَنِ اغُدُوا         | ميد كمبع صبح جلو                   |
| حَرُث                | مين<br>مين                         |
| صَارِمِيُنَ          | كاشخ والے                          |
| إنْطَلَقُوا          | وہ چل پڑے                          |
| يَتَخَافَتُونَ       | وہ آہتہ آہتہ ہاتیں کرتے ہیں        |
| <b>حَرُدٌ</b>        | بِكَاراده                          |
| <u>اَوُسَطُ</u>      | درمیانی معتدل                      |
| يَتَّلاوَمُوُنَ      | وہ ملامت کرتے ہیں                  |

اعماري آفت شامت

طغين

### تشریخ: آیت نمبر ۷۲ تا ۳۳

حضرت عینی کے آسانوں پر اٹھائے جانے کے کچھ عرصہ بعدین کے دارالسلطنت صنعا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بوٹھیف قبیلہ کے ایک نیک، پارسا اورغر بیوں کے ہمدرد آدمی کا ایک ہرا بجرا باغ اور اہلہا تا ہوا کھیت تھا جس کی پیداوار میں وہ غریوں مضرورت مندوں اور رشتہ دار دوں کا خاص خیال رکھتا تھا۔ درختوں سے پھل اتار نے اور کھیت کا شنے وقت جب پچھ غریب اور شنہ دار آجاتے تو وہ اپنی پیداوار میں سے ایک مناسب حصرصد قد اور خیرات کردیتا۔ بیہ بات اس کے بیٹوں کوخت تا گوارگذرتی تھی گردہ باپ کے ادب واحتر ام میں خاموش ہے۔ جب اس نیک آدمی کا انقال ہو گیا اوروہ باغ اور کھیت اس کے بیٹوں کے حصر میں آیا تو وہ کہنے گئے کہ ہم بال بچوں والے ہیں اگر ہم نے بھی اپنے باپ جسیا طریقہ اختیار کیا اور باپ کی طرح آپنی محنت کا ایک بڑا مصر غربیوں میں تقسیم کردیا تو ہمارا گذر بسر مشکل ہوجائے گا اور کمکن ہے ہم خود ہی دوسروں کے تاج ہو کررہ جا کیں۔ البندا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا ویہ بھی نہ چلے۔ مشورہ کے بعد بیہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ درختوں کا بھل اور کھیت کی پیداوار صرف ہمیں ٹل جائے اورغریوں کو پید بھی نہ چلے۔ مشورہ کے بعد بیہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ درختوں کا بھل اور کیدا وار سے نہیں خواس کے ان پانچ بھائیوں میں گھر وہ ہوں گے۔ ان پانچ بھائیوں میں ہونے کے ہوں گے۔ ان پانچ بھائیوں میں سے جب صبح حسب معمول غریب و مسکیوں لوگ آئیں گو اس وقت تک ہم اپ کھر والیس آپھے ہوں گے۔ ان پانچ بھائیوں میں وجہ تک نہ جب صبح حسب معمول غریب و مسکیوں لوگ آئیں گو اس وقت تک ہم اپنے گھروا پس آئی کیا اور کھیت کی پیداوار کو کاٹ کر لے ایک جس بھائیوں نے قسمیں کھا کر میں طرف کی نے فتی نہ ہوئے۔ سب بھائیوں نے قسمیں کھا کر میں طرف کی نے وقتی نہیں ان اعالمہ تک کہ کیا تو فیق نے ہوئی۔

ادھران بھائیوں نے اپنی نیت کو بدلا ادھراللہ کا فیصلہ آگیا۔اللہ کی طرف سے آگ کا ایک بگولا آیا اوراس نے ان کے ہرے بھرے باغ اور کھیت کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ جب آدھی رات گذرگئی تو وہ ایک دوسرے کو اٹھا کر کہنے لگے کہ اگر تہہیں پھل تو ڑنے ہیں تو جلدی جلدی جلدی چلواور چیکے چیکے با تیں کرتے چلو کہیں کوئی غریب اور سکین آدی کو پیتا نہ چل جائے۔وہ سب بھائی (اور یقنینا اپنے ملاز مین کے ساتھ ) باغ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ باغ اور کھیت پر پہنچ اور انہوں نے وہاں باغ اور کھیت کے بجائے راکھ کا ڈھیر دیکھا تو وہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھٹک کر کسی اور طرف نکل آئے ہیں۔وہ پلٹے پھر چلے لیکن ہم مرتبہ چکر لگانے کے بجائے راکھ کا ڈھیر دیکھا تو وہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھٹک کر کسی اور طرف نکل آئے ہیں۔وہ پلٹے پھر چلے لیکن ہم مرتبہ چکر لگانے کے

بعدای جگہ بنج جہاں ان کاباغ اور کھیت تھا جب میں کی روشی میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا سب پچھ جل چکا ہے اور وہ اس سے محروم کردیئے گئے ہیں تو وہ مجھ گئے کہ قدرت نے ان سے سب پچھ چھین لیا ہے۔ جس بھائی نے خالفت کی تھی اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو مگر تم نے میری ایک بات نہ تی ۔ اس وقت ان سب بھائیوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے خت نافر مائی کر کے اللہ کو ناراض کر دیا ہے اور ان کے باغ اور کھیت پر اللہ کا عذاب آگیا ہے۔ وہ ایک دوسر کے والزام دینے گئے اور اللہ کے سامنے جھک کرعرض کرنے گئے الی ! ہمیں معاف کر دیجئے ۔ واقعی محمل سے بہت بڑی کو تا بی ہوگی ہے۔ اب ہمیں اس سے بہتر باغ عطافر ما دیجئے ۔ اس طرح انہوں نے سیچ ول سے تو ہکر لی ۔ اللہ جو ایٹ بندوں پر نہایت مہر بان ہے اور اپنے بندوں کی تو بہ کو تبول کرتا ہے ان کی تو بہ اور احساس ندامت پر انہیں معاف کر دیا اور ان کو اس سے بہتر باغ اور کھیت عطافر ما دیجئے۔

ان آیات میں ولید ابن مغیرہ جیسے سر داروں کو بتایا جارہا ہے کہ وہ اپنی اولاد، مال و دولت اور گھریار پر تکبر، غروراور تا ذنہ کریں۔اگران کی نافر مانی کی وجہ سے اللہ کاعذاب آگیا تو جس طرح باغ والے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے تھے یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگرانہوں نے اپنے کفروشرک سے تو بہر لی تو اللہ ان کو اتنا کچھ عطافر مائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن اگرانہوں نے تو بہنہ کی اورا پنی روش پر قائم رہے تو اس دنیا میں اور آخرت میں وہ شدید عذاب سے دوچار ہوں گے جوان کی انتہائی بر تھیبی ہوگ۔ اس واقعہ سے چند یا تیں سامنے آتی ہیں

(۱)۔اللہ کواحساس ندامت وشرمندگی کے ساتھ سے دل سے قوبہ کرنا بہت پندہے۔اگر ایک آدمی ساری زندگی گنا ہوں میں ملوث رہا ہے اور ایک دن سے دل سے قوبہ کر لے تو اللہ اس کے گنا ہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو زندگی بھر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ زندگی کے آخر میں قوبہ کرلیں گے ان کی توبہ عام طور پر قبول نہیں کی جاتی اور ندان کو تو فیق ملتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ سے نظاف نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو! گنا ہوں سے بچو کیونکہ گنا ہوں کی وجہ سے آدمی اس رزق سے محروم کردیا جاتا ہے جواس کے لئے مقدر کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے سور ۃ القلم کی فدکورہ آیتوں کی تلاوت فرمائی۔

(۲)۔ایک موقع پر نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ اوگو! یا در کھوتہ ہیں بہت کچھ صرف اس لئے دیا جا تا ہے کہتم نے ضعیفوں اور کمزوروں کی مدد کی تھی۔

(۳) \_ بعض لوگ میں جھتے ہیں کہ ہمیں جو پچھل رہا ہے وہ ہماری محنتوں کی وجہ سے ل رہا ہے۔ان کو بتایا جارہا ہے کہ جب تم کسی غریب، ضرورت منداور رشتہ دار کی مدد کرتے ہوتو اللہ تنہارے رزق میں برکت عطافر ما تا ہے لیکن جب ضرورت مندوں ے ہاتھ کے لیاجا تا ہے واللہ کی برکتیں تم سے رخصت ہوجاتی ہیں اور تم بہت کی نعتوں سے محروم رہ جاتے ہو۔

(۴) ۔ نیت پر بہت سے فیصلے کئے جاتے ہیں۔ جب آ دمی کی نیت بدل جاتی ہے تو اللہ کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں لہذا اپنی نیت کوئی رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں نیت کی جے تو منزل آسان ہوجاتی ہے۔ اس لئے نبی کریم عظی نے فرمایا ہے کہ "اِنّے ہے۔ اللہ نبی کریم عظی نیت ہوگی اس کا دیاری نتیجہ سامنے الکا نے مطلب ہے کہ انسان کی جیسی نیت ہوگی اس کا دیاری نتیجہ سامنے آ کے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کو اور اپنے اعمال کو حج کرنے اور تجی تو بہ کی تو فیق نصیب فرمائے۔ آمین

إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِ مُ جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿

اَفَنَجُعُلُ الْمُسْلِمِ يَنَ كَالْمُجْرِمِ يُنَ هُمَالِكُوْ سَكُمُ وَكُمُونَ ﴿

اَمُ لَكُمُ كِنْكُ وَيْدُو تَدُرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمُ وَيْدِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿

اَمُ لَكُمُ اَيْمَانَ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يُومِ الْقِيمَةِ النَّ لَكُمُ النَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ

#### ترجمه: آیت نمبر۴۳ تا ۴

یقینا پر ہیز گاروں کے لئے ان کے رب کے پاس نعتوں سے بھر پورجنتیں ہیں۔ کیا ہم فرماں برداروں اور نافرمانوں کو برابر کر دیں گے؟ تہیں کیا ہوگیا تم کسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تہمارے پاس کوئی ایس کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ تہیں وہ سب پچھل جائے گا جس کی تم خواہش کرتے ہو۔ کیا تم نے ہم سے قیامت تک کے لئے قتم لے لی ہے کہ جوتم فیصلہ کر رہے ہو وی تمہیں ملے گا؟ (اے نبی سے فیاک کے ان میں اس طرح کی (غیر ذمہ دارانہ) باتوں کا ذمہ دارکون ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ جنہیں شریک کررکھا ہے (انہوں نے یہ تجویز باتوں کا ذمہ دارکون ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ جنہیں شریک کررکھا ہے (انہوں نے یہ تجویز

#### كياب) تو پهرتم اليخ شريك معبودول كولي آؤا كرتم سيج مور

لغات القرآن آيت نبر١٣٣ تا١٨

تَدُرُسُوُنَ تَمْرِيْطَ بَو تَخَيَّرُوُنَ تَهْرِيْرُتَ بَو اَيُمَانٌ تَمْيِنَ

## تشریح: آیت نمبر۳۳ تا۴۷

مکہ کے گفار ومشرکین اپنی معمولی دولت اور چھوٹی چھوٹی سردار ہوں کی وجہ سے اس طرح غرور و تکبر کے پیکر ہے ہوئے سے کہ اپنے سوا ہرا یک کوحقیر اور ذکیل سیجھتے تھے۔ وہ اس غلط نہی کا شکار تھے کہ جس طرح وہ اس دنیا میں عیش و آرام سے زندگ گذارر ہے ہیں آخرت میں بھی اسی طرح راحت و آرام سے رہیں گے اور ان کے دیوی دیوتان کی سفارش کر کے جنت کی راحتوں سے ہم کنار کرادیں گے۔ اللہ تعالی نے خوش نہی میں جتلا ایسے لوگوں سے فرمایا ہے کہ جنت اور اس کی بھر پور نعتوں کے ستی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ایمان عمل صالح ، تفق کی اور پر ہیزگاری کو اختیار کر رکھا تھا لیکن جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا رکھا تھا اور وہ لوگ جو اس کی ذات اور صفات میں شرک کیا کرتے تھے ان کو جنت کی راحتوں ، عیش و آرام کے دوسروں کو معبود بنا رکھا تھا اور وہ لوگ جو اس کی ذات اور صفات میں شرک کیا کرتے تھے ان کو جنت کی راحتوں ، عیش و آرام کے بجائے جہنم کی اس آگ میں جملے باہوگا جس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔

فرمایا کہ یہ بات اللہ کے عدل وانصاف کے خلاف ہے کہ وہ فرماں برداروں اور تا فرمانوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرکے ان کا انجام یکسال کردے۔ بلکہ اس کے عدل وانصاف کا تقاضایہ ہے کہ وہ ہرایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزایا سزا دے۔ فرمایا کہ جولوگ ایسا تجھتے یا کہتے ہیں ان کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کی کیا دلیل ہے؟ کیا ان پرکوئی الی کتاب اتاری گئی ہے جے پڑھ کریدائی بہتی بادانی کی باتیں کررہے ہیں۔ یا اللہ نے ان کے لئے قتم کھار کھی ہے کہ وہ کیسے بی اعمال کرتے میں مراک عرب مرحال میں ان کودی جا کیں گی بہتر ہے کہ ایسے لوگ اپنے خیال کی اصلاح کرلیں اور الی غیر ذمہ دارانہ میں مرحال میں ان کودی جا کیں گئی بہتر ہے کہ ایسے لوگ اپنے خیال کی اصلاح کرلیں اور الی غیر ذمہ دارانہ

باتوں سے اپنی دنیااور آخرت کو برباد نہ کریں۔ آخروہ کون سے معبود ہیں جوان کی سفارش کر کے ان کو جنت کی راحتوں سے ہم کنار کردیں گے۔اگروہ اپنے دعوےاور باتوں میں سچے ہیں تو وہ گواہی کے لئے پیش کریں۔

## يُوْمُ لِكُنْتُفُ

عَنْ سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ فَكَلَّا يَسْتَطِيْعُونَ ﴿ خَاشِعَةُ ٱبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً الْوَقَدُكَانُوْ الدُعُوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمُرسَالِمُوْنَ ۞ فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فَوَامْلِي ڵۿؙڡٞڒٳڹۜڲؽۮؠڡؘؠؾؽؖ۞ٳڡٚڗۺػڵۿڎ ٱڿڒڟۿڡٛۄٚۻؽڡۼۯ<u>ۄ</u> مُّثَقَلُونَ ۞ اَمُرْعِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ۞ فَاصْبِرَا لِحُكِمْ رَيِّكَ وَلَا تُكُنُّ كُمَاحِبِ الْمُوْتِ اِذْ نَادَى وَهُومَكُظُومٌ ٥ كَوْلِا اَنْ تَذْرُكُهُ نِعْمَةً مِنْ تَتِم لَنْبِذَبِ الْعَرَاءِ وَهُوَمَذْمُوهُ الْعَرَاءِ وَهُومَذْمُوهُ فَاجْتَبْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ @ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا لَيُزْلِقُونَك بِٱبْصَارِهِ لِمَاسَمِعُوا الذِّكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونُ ۞ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ ۞

#### ترجمه: آیت نمبر۲۳ تا ۵۲

وہ دن جب پنڈلی کھول دی جائے گی (اللہ عجل فرمائیس کے )اورلوگوں کو سجدے کی طرف

بلایا جائے گا۔ پھروہ (کافر) سجدہ نہ کرسکیں گے۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اوران پر ذات چھائی ہوئی ہوئی ہوں گا اوران پر ذات چھائی ہوئی ہوئی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ جب انہیں (دنیا میں) سجد نے طرف بلایا جاتا تھا (اور نہیں آتے تھے) حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ (اے نبی تھائے) آپ میرے اوران لوگوں کے معاطے کو مجھ پر چھوڑ ہے۔ ہم انہیں بہت جلدا یک ایسے عذاب کے قریب لے آئیں گے جس کی انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ (اگر چہ) میں ان کو مہلت (ڈھیل) دے رہا ہوں۔ بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے (اس تبلیغ وین پر) کوئی اجرت ما نگ رہے ہیں کہ جس کے بوجھ تلے مد بے جارہے ہیں۔ یہ جارہے ہیں۔ یہ جارہے ہیں۔

(اے نبی ﷺ) آپ صبر سے اپنے رب کے علم کا انظار کیجئے۔ اور آپ مچھلی والے (حضرت یؤس ) کی طرح نہ ہوجائے۔ جب انہوں نے اپنے پروردگارکواس طرح پکاراتھا کہ وہ نم وغصے سے جرے ہوئے تھے۔ اور اگر اس پروردگارکا کرم ان کی دشکیری نہ کرتا تو وہ (مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد) چشیل میدان میں بھینک دیئے گئے ہوتے اور ان کا برا حال ہوجا تا۔ پھر ان کے رب نے انہیں نواز ااور ان کو صالحین میں سے کر دیا۔ اور جب یہ کفار قرآن سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان تیز تیز نظروں سے آپ کو ڈگرگا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ایک دیوانہ آدی ہے۔ حالانکہ وہ قرآن قو سارے جہان والوں کے لئے ایک شیحت ہے۔

لغات القرآن آيت نبر٥٢٢ ٥٢٢

يُكُشَفُ كُول دياجائكًا سَاقٌ پنُدُل يُدُعَوُنَ وه بلائح بائيس كَ خَاشِعَةٌ بُطَفِوال

| تَرُهَقُ          | وہ ڈھانپ لیتی ہے               |
|-------------------|--------------------------------|
| سَالِمُوُنَ       | صحیح سالم۔ہٹے کئے              |
| ذَرُنِيُ          | مجھے چھوڑ و                    |
| نَسْتَدُرِجُ      | ہم آہتہ آہتد لئے جاتے ہیں      |
| أُمُلِيُ          | میں نے مہلت دی                 |
| کَیُدِیُ          | میری تدبیر                     |
| مَغُرَمٌ          | تاوان                          |
| مُثُقَلُوُنَ      | بوجھ کے پنچے دیے ہوئے          |
| صَاحِبُ الْحُوْتِ | مچهلی والا (حضرت یونسٌ)        |
| مَكُظُوُمٌ        | غم میں گھونٹ دیا گیا           |
| ٱلْعَرَآءُ        | چىثىل مىدان                    |
| يُزُلِقُونَ       | وہ جگہ ہے بلتے ہیں پھسل جاتے ہ |

## تشریح: آیت نمبر ۴۲ تا ۵۲

 نی کود ایوانہ کہنے والے خود ہی دیوا تھی کا شکار سے۔ فر مایا کہ " یہ قوم یہ کمشف عن سَاق "اس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔ لیمن کی جن حقیقوں پر اب تک غیب کے پر دے پڑے ہوئے سے وہ ساری حقیقیں بے نقاب ہوجا کیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر الیمی صورت میں جی فر ما کیں گے جواب تک فلا ہر نہ ہوئی تھی۔ اس جی الیمی کود کھے کروہ تمام مومن مرداور مومن عورتیں جود نیا میں اللہ کے سامنے تجدے کیا کرتے سے سامنے تجدے کیا گریں گے لیکن وہ منافقین جوجھوٹے اور دکھاوے کے تجدے کرتے سے وہ اس تجدے کیا کرتے سے موال کی تولیت تو یہ ہوگی کہ اللہ ان کے حدول کی قبولیت تو یہ ہوگی کہ اللہ ان کے تعدول کی قبولیت تو یہ ہوگی کہ اللہ ان کے تعدول کو قبول ومنظور فرما کیں گے اور جو تجدہ نہ کر تھیں گے دہشت اور شرمندگی سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ہر طرف سے ذلت ورسوائی اور عذاب کا خوف مسلط ہوگا۔ یہ اس بات کی سزا ہوگی کہ دنیا میں جب ان کو اللہ کے سامنے تجدہ کرنے کی طرف بایا جا تا تھا تو صحت و تندرتی کے باوجودوہ تجدہ کرنے سے گریز کیا کرتے سے اور دنیا دکھاوے کے لئے تجدہ کرلیا کرتے تھے۔ بلایا جا تا تھا تو صحت و تندرتی کے باوجودوہ تجدہ کرنے سے گریز کیا کرتے سے اور دنیا دکھاوے کے لئے تعدہ کرلیا کرتے تھے۔

نی کریم علی و خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے نی! آپ پوری طرح سے اللہ پر بھروسہ سیجے اور جولوگ میرے کلام کو جھٹلارہے ہیں ان سے میں خود ہی جب لوں گا اور ان کو میں اس طرح ان کی جاہی و بربادی کی طرف لے جاؤں گا کہ ان کو نبوا تک منہ ہوگی۔ میں ان کی رہی در از کر کے ڈھیل دیتا چلا جاؤں گا اور ایک دن ان کو پکڑ کر سخت سز اووں گا اور میری اس تہ ہیر کی ان کو ہوا تک نہ ہوگی کے میں میں در از کر کے ڈھیل دیتا چلا جاؤں گا اور ایک دن ان کو کہ خوب ان کو اور میں اور منافقین کو اللہ کا پیغا ہے بہنچا تے ہیں تو وہ آپ کا احسان مانے کے بجائے ہے جھتے ہیں کہ جسے آپ ان سے کی ایسی اجرت کا مطالبہ کررہے ہیں کہ جس کے بوجھ تلے ہیں تو وہ آپ کا احسان مانے کے بجائے وی سے ان کی اور معاوضہ تو نہیں ما لکہ اے نبی تھا ہے! آپ ان سے بالکل واضح طریقے پر کہدد ہے کہ کہ میں تم سے اس تبلیخ و بین پر کوئی اجرت یو معاوضہ تو نہیں ما لگ رہا ہوں کہ جس کے نیچ تم د بے جارہے ہو۔ اور ان سے پوچھے کہ کیا تمہارے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس کی تمہیں خبرے کہ تمہارے ساتھ بہترین معاملہ کیا جائے گا؟

نی کریم ﷺ سفر مایا جارہا ہے کہ اے نی ﷺ؛ آپ صبر وقتل سے کام لیجئے اور اپنے پروردگار کے ہم کا انظار سیجئے اور مچھلی والے پیغیمر یعنی حضرت یونس کی طرح فیصلے میں جلدی نہ سیجئے کہ جس طرح انہوں نے اپنی قوم کی نافر مانیوں سے تنگ آ کراپنے پروردگار سے عرض کیا الی اید قوم تو بہ کے لئے تیار نہیں ہے آپ اپنا فیصلہ فرماد یجئے (یعنی عذاب بھیجے دیجئے) وہ اس وقت شدید کرب اور غم مصد سے بحرے ہوئے جنانچہ اللہ نے اس قوم پرعذاب بھیجنے کا وعدہ کرلیا۔

جب حضرت بونس کواس بات کا یقین ہوگیا کہ اب اس قوم پر اللہ کاعذاب آنے والا ہے تو آپ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے چل دیئے حالا نکہ انہیں اشارہ البی کا انظار کرنا جا ہے تھا۔ وہاں سے چل کروہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے

کسی وجہ سے ان کو پانی میں پھینک دیا۔ ادھر اللہ کے تھم سے ایک بہت بڑی مجھلی نے ان کونگل لیا۔ جب وہ مجھلی کے پیٹ میں اللہ سے فریاد کرنے گئے تو اس مجھلی نے ان کوایک کنارے پراگل دیا۔ اس کنارے اور چیٹیل میدان میں اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ شدید کیلیفیس اٹھا کیں ان کی تو بہ کرلی اور حضرت یونس پھراپی قوم میں پہنچ گئے اور اس طرح اللہ نے ان کی دیمگیری فرمائی۔ نبی کریم سی سے سفر مایا گیا کہ آپ اپنی تو میں نافر مانیوں سے مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ تعالی خود ہی آپ کی دیمگیری فرمائیس گے۔

اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے کفارومشرکین کے اس طعنے کاذکر کیا تھا جوآپ کودیوانہ کہتے تھے۔اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھرآپ کوان کے طعنوں پرتیلی دی ہے۔

فرمایا کہا نے بی سے اللہ ایسے کھار قرآن کریم کو سنتے ہیں تو وہ آپ کوالی تیز اور غضب ناک آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ اپنی تیز نظروں سے آپ کوراہ متنقیم سے ڈگمگا دیں گے اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کی باتیں نہ سنویہ تو دیوانے کی باتیں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو! یہ اللہ کا کلام ہے جو سارے جہان والوں کے لئے ایک نصیحت ہے لیکن برقسمت لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس پیغام تن کے لئے رکاوٹیس پیدا کررہے ہیں لیکن ان کواس میس کامیا بی نہ ہوگی بلکہ یہ پیغام تن ساری دنیا تک پہنے کررہے گا۔

ان آیات پرسورۃ القلم کوختم کیا گیا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ عظیۃ کی عظمت نصیب فرمائے اور ہمیں اس پیغام حق کوساری دنیا تک پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

# پاره نسبه۲۹ تبارلِث الذی

سورة نمبر ٢٩ الحاقي

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

.

# القارف مورة الحاقية

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُوْ الرَّحِينَ

"الحاقة" واقع مونے والی وہ قیامت جب بلندو بالا اورمضوط پہاڑکوٹ کرریزہ ریزہ کردیئ کا اور پورے نظام کا نئات کوالٹ کرر کھ دیا جائے گا اور پورے نظام کا نئات کوالٹ کرر کھ دیا جائے گا۔

رورة نبر 69 كل ركوع 2 آيات 52 الفاظ وكلمات 260 حروف 1134

'' آخرت'' وہ حقیقی دن جب میدان حشر قائم ہوگا اور اس میں ہر مخص کو حاضر ہو کر اللہ کی عدالت میں اپنی زندگی بھرکے کیے ہوئے کا موں کا حساب دینا ہوگا۔ ہر مخص کا نامہ اعمال اس

کے سامنے رکھ دیا جائے گا جن کے اعمال بہتر ہوں گے وہ اپنا نامہ اعمال خوشی اور مسرت کے

ساتھا ایک دوسر کودکھاتے اور پڑھواتے پھریں گے اور جن کے اعمال نامے خراب ہوں گے وہ نہایت حسرت وافسوس کے ساتھ کہتے ہوں گے کاش بیدن دیکھنے سے پہلے ہی مٹی ہو گئے ہوتے وہ اپنی بذهبی پر رنج وغم میں مبتلا ہوں گے۔ فر مایا کہ جولوگ قیامت ، آخرت اور رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کے مشکر ہوتے ہیں ان کوای دنیا میں قیامت کی بناہ کاریاں دکھا دی جاتی ہیں چنانچ قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون اور قوم لوط جو دنیاوی اعتبار سے نہایت مضبوط اور خوش حال قومیں تھیں جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافر مانیوں کی انتہا کر دی تو پھر ان پرشد بدترین عذاب آئے ۔کوئی طاقت وقوت ان کے کام نہ آسکی اور آج ان کے کھنڈرات اس کے گواہ ہیں کہ ان میں سے کسی کو بھی باتی نہیں رکھا گیا اور دنیا سے ان کا وجود مٹا دیا گیا۔ ایسے نافر مانوں کو آخرت میں اس سے بھی شد یوعذاب دیا جائے گا۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے ہی ہے آگاہ کرنے والا کلام اپنے رسول بھا کے ذریعہ بھیجے دیا ہے وہ ایسا کلام ہے جو نہ تو کسی شاعر کا قول ہے اور نہ کسی کا بمن کا بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جوایک مقدس فرشتے کے ذریعہ پہنچایا گیا ہے۔ جولوگ اللہ کے اس کلام پڑمل کریں گے ان کو دنیا اور آخرت میں بلندی اور نجات ملے گی اور اگر نا فرمانی کے طریقے اختیار کیے گئے تو اللہ کا دستور یمی ہے کہ وہ ظالموں کو آخرت سے پہلے اسی دنیا میں ان کا بدترین ٹھکا نا دکھا دیا کرتا ہے۔

فر مایا کہ جب قوم عاد اور قوم شود نے قیامت، آخرت، رسول اور اس کے لائے ہوئے کلام کو جھٹلا یا تو ایک سخت اور دہشت ناک چنگھاڑ کے ذریعہان کو تباہ و ہر باد کر دیا گیا۔قوم عاد جن کواپنی طاقت اور مال و دولت پر بڑا ناز تھا ان کوشدید طوفانی آندهیوں سے تباہ کیا گیا۔ان برمسلسل سات رات اورآنچھ دن تک اس طرح طوفان مسلط کیا گیا کہ وہ طوفانی ہوائیں ان کواس طرح اٹھااٹھا کر پیک رہی تھیں کہان کے وجود تھجور کے تھو تھلے تنوں کی طرح ہرطر ف بکھرے ہوئے نظر آتے تھے اور آج ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بیا ہے۔قوم ثمود کوایک زبر دست اور زور دار دھا کے سے تباہ کیا گیا۔فرمایا کہ قوم عاد اور قوم ثمود کی طرح جس قوم نے بھی اللہ کی بھیجی ہوئی سیائی کو جھٹلا یااس کا یہی انجام ہوا۔ چنانچے توم فرعون،اس سے پہلے منکرین اور قوم لوط جن کی بستیوں کو الٹ کر پھینک دیا گیا تھاسب کونافر مانی کی سخت سزادی گئی اوران کوختی سے پکڑا گیا۔ فر مایا کہ طوفان نوح کے موقع پراللہ نے اینے فر ما نبر داروں کو کشتی میں سوار کرا کے بچالیا تا کہ اس واقعہ سے ہرخص عبرت حاصل کر سکے۔اس کوایک یا دگار بنایا گیا تا کہ یا در کھنے والے کان اس کو محفوظ کرلیں فرمایا کہ میدان حشر میں جب اچھے یابرے اعمال نامے برخص کے سامنے رکھ دیئے جائیں گے توان لوگوں کی خوثی کا ٹھکانا نہ ہوگا جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے لیکن برے اعمال والے لوگ جوحسرت اور افسوس کرتے ہوئے ہوں گےان کے لیےاللہ کی طرف سے علم ہوگا کہان کو پکڑو،ان کی گردنوں میں طوق ڈالواور تھیٹیتے ہوئے جہنم میں لیے جا کرجھونک دواورانہیں ستر ہاتھ کمی زنجیروں میں جکڑ دو کیونکہ بیرہ و بدنصیب لوگ ہیں جودنیا میں نہتو اللہ پر ایمان لائے اور نہانہوں نے کسی غریب اور مختاج کوسہارا دیا۔ آج ان کا کوئی جگری اور گہرا دوست ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ ان کا آج کھانا بھی زخموں کی پیپ ( دھوون ) کے سوا کچھنہیں ہے جوا پسے منکرین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قتم کھا کرجوآ دی کونظرآتی ہیں یا نظر نہیں آئیں فر مایا ہے کہ یہ کلام یعنی (قرآن مجید) ایک معزز اور ایک بزرگی والے فرشتے کے ذریعہ بھیجا گیا کلام البی ہے۔ یہ کی شاعر یا کا بمن کی با تیں اور کلام نہیں ہے۔ نہ اس کو ہمارے رسول نے خود سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب میں ہوا کلام ہے اگر اس کلام کو نبی گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر ان کی رگ جان کو کا اللہ کو بی کہ ہمیں اس سے رو کنے والا نہ ہوتا۔ یہ قرآن کر یم ان لوگوں کے دھیان دینے کی چیز ہے جواللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اس کلام کو وہی لوگ جھٹلاتے ہیں جن کا مزاح ہی کفروا نکار بن چکا ہے جوآخر کا ران کا فرول کے لیے صرت وافسوس کا ذریعہ بن جائے گا۔

الله تعالیٰ نے نبی کریم عظی سے فرمایا ہے کہ یہ ہمارا کلام بالکل سچا کلام ہے بعنی اس کی سچائی دنیا پر کھل کررہے گی۔ آپ تیکی اللہ کادین پہنچانے کی جوجدو جہد کررہے ہیں وہ کرتے رہے اوراپنے رب عظیم کی تبیجے اور حمدوثنا کرتے رہے۔

## المُؤرِّةُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

الْحَاقَةُ فَ مَا الْحَاقَةُ فَ وَمَا اَدُرْيِكَ مَا الْحَاقَةُ فَ وَمَا اَدُرْيِكَ مَا الْحَاقَةُ فَ كُرُّبُكُ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَ فَامّا ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَ فَامّا ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَ فَامّا عَدُو وَامّاعادٌ فَاهْلِكُوا بِرِيْجَ صَرْصَرِعاتِيةٍ فَ بِالطّاغِيةِ فَ وَامّاعِكُهُ وَامّاكُ فَالْمُورُ الْمُرْقِينَةُ ايَامِرُ حُسُومًا لَكُورُ وَيُعَامَلُ عَلَيْ اللّهُ وَثَمْ نِينَةً ايَامِرُ حُسُومًا فَعَلَيْهِ مَسْبَعَ لَيَالِ وَثَمْ نِينَةً ايَامِرُ حُسُومًا فَعَلَيْهِ مَسْبَعَ لَيَالِ وَثَمْ نِينَةً ايَّامِرُ حُسُومًا فَعَلَى اللّهُ وَمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمُ الْحَيْلُ عَالِي وَهُمُ الْمُعْمُ وَمِنَ اللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهُ وَمُؤْمِنَ الْحَيْلُ عَالِيةٍ فَ فَعَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَ الْمَعْمُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهُ وَلَا تَدْرَى لَهُمْ مِنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالِي اللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولِي اللّهُ وَاللّهُ ولِللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَل

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۸

وہ '' حاقہ'' (ضرور واقع ہونے والی) اور کیا ہے وہ حاقہ ؟ اور اے نبی ﷺ کیا آپ کو معلوم ہے کہ '' حاقہ'' کیا ہے؟ جبقوم خمود اور قوم عادنے اس تباہ و برباد کرنے والی آفت (قیامت) کا انکار کیا تو خمود ایک خوفناک آواز سے تباہ کردیئے گئے۔ اور عاد تند و تیز ہوا (زبردست آندهی) کے ذریعہ ہلاک کئے گئے۔ جوان پر سات رات اور آٹھ دن لگا تار مسلط رہی۔ اور (اے مخاطب) تو ان لوگوں کو دیکھتا کہ وہ ایسے پڑے ہوئے جھے جھوروں کے کھو کھلے سے (اے مخاطب) اب کیا ان میں سے کوئی بھی بیچا ہوا نظر آتا ہے؟

| آیت نمبرا تا۸ | لغات القرآن |
|---------------|-------------|
|               |             |

| ٱلُحَآقَّةُ         | پچ کچ ہونے والی <sup>یقی</sup> نی |
|---------------------|-----------------------------------|
| اَلُقَارِعةُ        | کو شنے والی                       |
| أهُلِكُوا           | ہلاک کئے گئے                      |
| اَلطَّاغِيَةُ       | <i>زلز</i> له                     |
| صَرُصَرٌ            | ز بردست آندهی                     |
| عَاتِيَةٌ           | قابوسے باہر                       |
| سَبُعَ لَيَالٍ      | ساتدات                            |
| ثَمْنِيَةَ اَيَّامٍ | آ ٹھ دن                           |
| <b>حُسُوُ</b> مًا   | متوانز مسلسل                      |
| صَرُعٰی             | اوندھے پڑے ہوئے                   |
| اَعُجَازُ نَخُلٍ    | تنے تھجور کے                      |
| <b>خَاوِيَةٌ</b>    | كھوكھلے                           |
|                     |                                   |

## تشریخ: آیت نمبرا تا ۸

قرآن کریم میں قیامت کے بہت سے نام آئے ہیں'' حاقہ'' بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔قیامت کفار کے لئے ایک ہولناک دن بھی ہے اس لئے اس کی طرف پوری توجہ دلانے کے لئے سوالیہ انداز اختیار فر مایا۔ حاقہ ایک ایسی سچائی ہے جس کا آناور واقع ہوتا یقنی ہے۔قیامت کے دن پریقین رکھنے والا ذہنی پستی ، اخلاقی بگاڑاور گناہوں کی دلدل میں نہیں کھنس سکتا۔ آخرت کا یقین ، انسان کے کردار کی بلندی اور اس کی نجات کی ضانت ہے۔ جس قوم نے بھی آخرت اور قیامت کا انکار کیااس نے اپنی دنیا کو این واور قوم عاداور قوم شود کا ذکر کیااس نے اپنی دنیا کو این دنیا کی بہت زیر دست اور ترقی یا فتہ قوموں قوم عاداور قوم شود کا ذکر

کرتے ہوئے فرمایا کہانہوں نے جباللدورسول اور آخرت کوجھٹلا یا اور نافر مانیوں کی انتہا کر دی تو ان پراس طرح عذاب آیا کہ آج وہ صفح ہستی سےمٹ چکی ہیں۔

قوم عادجس نے دنیا پر بیٹروں سال بوی شان سے حکومت کی۔ برطرف خوش حالی ، سربزی و شادا بی بتجارتی پھیلاؤ،
مال ودولت کی ریل پیل ، سونے چاندی کے برتوں کا استعال ، اعلیٰ ترین رہائش گا ہیں تھیں ان چیزوں نے انہیں غرور و تکبر کا مجمہ
بنا کرر کھ دیا تھاوہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طافت ورکوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کی وجہی پستی اور کفر و شرک کا بیرحال تھا کہ وہ بے حقیقت
معبود دں کوا پنا مشکل کشامان کر ان کے سامنے جھے کرا پی مرادوں کو مانگتے تھے۔ عیاشی اور گنا ہوں کی زندگی افقیار کرنے کی وجہ
معبود دو افلاتی بگاڑی انتہاؤں تک پہنچ بھی تھے۔ اللہ تعالی نے اس قوم کی اصلاح کے لئے اپنے پینچ بر حضرت ہوڈ کو بھیجا۔ جنہوں
نے غرورو تکبراور گنا ہوں میں بتلاقوم کو بتایا کہ اس کا کنات میں ساری طاقت وقوت اللہ رب العالمین کی ہے۔ وہی اس کا کنات کا
خالتی و مالک ہے۔ وہ اپنی ذات میں بیکنا اور واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے
جب اس پورے جہان کو تو ڈویا جائے گا اور پھر میدان حشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کرا پی زندگی کے ایک ایک لیے کے کا حساب دینا
ہوگا۔ حضرت ہوڈ کی با تیم من کروہ غماق اور اس کی طاعت سے انکار کرتے۔ ان کو طرح طرح سے ستاتے۔ جب اس
ہوگا۔ حضرت ہوڈ کی با تیم من کروہ غماق اور اس کی طاعت سے انکار کرتے۔ ان کو طرح طرح سے ستاتے۔ جب اس
ہوگا۔ حضرت ہوڈ کی باتیم من کروہ غماق اور کورکھ دیا۔ اس قوم اور اس کی تھے ہوں سامنے واس طرح منادیا گیا کہ پھرکوئی چیز باتی نہ ہو تھی۔
ہوئی جن سے ان کی بنیا دول کو کھاڑ کرر کھ دیا۔ اس قوم اور اس کی تھیات کواس طرح منادیا گیا کہ پھرکوئی چیز باتی نہ تھی۔ کی میانات اور

مفسرین نے لکھا ہے کہ بدھ کے دن سے اگلے بدھ کی شام تک ایک مسلسل طوفان تھا جس نے ان کے مکانات اور تر قیات کوریزہ ریزہ کردیا اور کھجور کے کھو کھلے تنوں کی طرح ان کی لاشیں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں۔

ای طرح قوم ثمود جنہوں نے پہاڑوں کو کا ک کراس زمانہ میں ہیں منزلہ تمار تیں بنا کیں جس زمانہ میں دومنزلہ مکان بنانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ انہوں نے دنیاوی اسباب اور تہذیب وتدن کے بنانے میں زبر دست محنتیں کیں لیکن وہ قوم بھی کفر وشرک میں مبتلا ہو کر آخرت کے ہرتصور سے محروم تھی۔ ان کی اصلاح کے لئے اللہ نے حضرت صالح کو بھیجا۔ انہوں نے دن رات اس قوم کو سمجھایا مگروہ کھی آ تکھوں سے مجزات دکھے کر بھی ایمان نہلائے۔ جب حضرت صالح کو اور آخرت کو جھٹلایا تو قوم ثمود کو تیز بارشوں ، ہیبت ناک کڑک اور زلز لے سے تباہ و بر باد کر دیا گیا۔

اللہ کا نظام اور دستوریہ ہے کہ جو بھی اللہ ورسول کی نافر مانی کرتا ہے وہ دنیاوی طاقت وقوت میں کتنی بھی ترقی کیوں نہ کرلے آخر کاراپنی نافر مانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے اور جواللہ پراس کے رسول پرایمان لا کڑمل صالح اختیار کرتا ہے اور آخرت میں نجات کی خوش خبری عطافر ماتا ہے۔ اور آخرت میں نجات کی خوش خبری عطافر ماتا ہے۔

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ

وَالْمُؤْتَفِكَ بِالْخَاطِئَةِ أَ فَعَصَوَا مَسُولَ رَبِّهِ مَ فَأَخَذَهُمْ أَخُذَةً تَابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلُنَكُمْ فِي الْجَارِيةِ ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّ تَعِيهَا أَذُنَّ وَّاعِيةً ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِنَفُخَةُ وَالحِدَةُ ﴿ وَحُمِلَتِ الْرَضُ وَ الْمِيَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً فَاعِدَةً فَيُومَ بِإِ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَ وانْشَقْتِ التَّمَاءُ فَهِي يَوْمَدِ ذِوَّاهِيَةً ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَى الْحَايِمَا وَيَحْمِلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثُمْنِيةً ﴿ يَوْمَدِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿ فَأَمَّا مَنَ أُوْتِي كِتْبَهُ بِيَمِينِهُ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتْبِيهُ ﴿ إِنَّ ظَنَنْتُ أَنَّ مُلْقِحِسَابِيَهُ ﴿ فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا 'بِمَآاسُلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْحَالِيَةِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ اُوْتِي كِتْبَهُ بِشِمَالِهِ الْفَيْقُولُ لِلْيُتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتْبِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَلَمْ اَدْرِمَا حِسَابِيَهُ ﴿ يُلَيْتُهَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ ﴿ مَا

اعَنَىٰ عَنِّىٰ مَالِيهُ ﴿ هَلَكَ عَنِّىٰ سُلَطْنِيهُ ﴿ خُذُوهُ الْعَنَىٰ مَالِطِنِيهُ ﴿ خُذُوهُ الْعَالَا الْمَالَةِ وَالْمَا الْمَالَكُوهُ ﴿ ثُمُّ اللّهِ اللّهِ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ كُانَ لَا يُؤْمِنُ اللّهُ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ وَلَا يَحْمِينُهُ ﴿ وَلَا يَعْمُ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ترجمه: آیت نمبره تاس

فرعون اور اس سے پہلے الی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں (قوم لوطً) نے بھی بڑے بڑے گاہ کئے تھے انہوں نے اپناس رسول کی نافر مانی کی جوان کے پاس ان کے رہ کی طرف سے آیا تھا۔ پھراس (اللہ) نے ان کو بڑی تختی سے پکڑا۔ اور ہم نے جب (طوفان نوح کے وقت) پائی کو حد سے اونچا کیا تو تمہیں کشتی میں سوار کرایا تا کہ اس بات کو تمہارے لئے اور کان رکھنے والوں کے لئے (عبرت وقعیحت کے لئے) نشانی بنادیں۔ پھر جب صور میں ایک دم پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لئے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں وہ ریزہ ریزہ کر دیئے جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لئے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں وہ ریزہ ریزہ کر دیئے جائے گا اور وہ بہت ہی کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر آ جائیں گے۔ اور اس دن آ سان پھٹ جائے گا اور قیم ہونے کے اور اس دن آ سے اپیش کے اور تہاری کوئی بات اس سے چھپی نہ رہے گی۔ جس شخص کا نامہ انمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کے گا کہ آؤر کی مومیر انامہ انمال پڑھو۔ (وہ خوشی سے کہا کہ ) مجھے اس بات کا بھین دیا تھا کہ مجھے میرا صاب پیش آنے والا ہے۔ وہ بلندو بالا جنت میں اپنی من پیندزندگی گذار تا ہوگا جن کے کہا کہ آئی کے اور اس کے اور اس کیا جائے گا کہ ) خوب

رگي م خوشی سے کھاؤ ہیو۔ یہ تہہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جوتم گذشتہ دنوں میں کیا کرتے تھے۔اورجس کا نامہ اعمال با کیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ (نہایت شرمندگی سے کہے گا کہ) کاش میرا اعمال نامہ مجھے دیا بی نہ گیا ہوتا۔ اور مجھے خبر نہ تھی کہ میرا حساب بھی ہوگا۔ اے کاش کہ وہ پہلی موت ہی آخری فیصلہ کن موت ہو تی۔ میرا مال بھی میرے پچھ کام نہ آسکا۔ میری عزت بھی گئی اور میرا وقار بھی رخصت ہوا۔ تھم ہوگا اس کو پکڑ واور اس کے گلے میں طوق ڈالواور پھراس کو جہنم میں جھونک دو۔ پھر اس کوستر ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ واور اس کے گلے میں طوق ڈالواور پھراس کو جہنم میں جھونک دو۔ پھر اس کوستر ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ بےشک اس اللہ پرایمان نہر کھتا تھا جو برتر واعلیٰ ہے۔اور بیکس مختاج کو کھانا تھی میسر دی کرنے والا کوئی دوست تک نہیں ہے اور اس کوسوائے زخموں کے دھوون کے اور کوئی کھانا بھی میسر نہ ہوگا جے بڑے گئاہ گاروں کے سوااور کوئی نہ کھائے گا۔

#### لغات القرآن آيت نبرو تا ٢٧

| ٱلۡمُوۡ تَفِكُتُ   | الٹی ہوئی بستیاں ( قوم لوط کی بستیاں ) |
|--------------------|----------------------------------------|
| رَابِيَةٌ          | سخ <b>ت</b>                            |
| طَغَاالُمَاءُ      | پانی نے جوش مارا۔ پانی کھو لنے لگا     |
| ٱلۡجَارِيَةُ       | چلنے والی (کشتی )                      |
| تَعِیَ             | محفوظ ركصا                             |
| وَاعِيَةٌ          | حفاظت سے رکھنا                         |
| <b>دُ</b> كَّتَا   | كوث دياجائے گا                         |
| <b>وَاهِ</b> يَةٌ  | كمزور ـ بے جان                         |
| اَرُجاءُ (رَجَاءٌ) | کنارے                                  |
| هَآوُّمُ           | آ وُ( رکیمو )لو                        |

| ظَنَنُتُ            | میں نے خیال رکھاتھا     |
|---------------------|-------------------------|
| اَنِّی مُلْقٍ       | بي شك ميس ملنے والا موں |
| عِيۡشَةٌ رَّاضِيَةٌ | من پندزندگی کاعیش       |
| عَالِيَةٌ           | اونچی _ بلند            |
| قُطُو <b>َ</b> ق    | کھل۔میوے                |
| <b>دَانِيَةٌ</b>    | قريب                    |
| كُمُ أُوْتَ         | نه دیا گیا ہوتا         |
| ٱلُقَاضِيَةُ        | فیصله کرنے والی         |
| غُلُّوا             | طوق ڈالو                |
| صَلُّوهُ            | اس کوڈ ال دو            |
| سِلْسِلَةٌ          | زن <u>جر</u> ي          |
| ذَرُعْ              | لبائى                   |
| سَبُعُوْنَ          | 7                       |
| أسُلُكُو            | جكزلو                   |
| كا يَحُضُّ          | آماده نه کرتا تھا       |
| حَمِيمٌ             | جگری دوست_حمایتی        |
| غِسُلِيُنَ          | زخموں کا دھوون          |
| ٱلُخَاطِئُونَ       | خطا کرنے والے           |
|                     |                         |

اس سے پہلی آیات میں قوم عاداور قوم ثمود جیسی عظیم ترقی یا فتہ قوموں کوان کی نافر مانیوں کی وجہ سے جوعذاب دیا گیااس کا ذکر کرنے کے بعد طوفان نوح اوران بستیوں کا ذکر فرمایا جن کوالٹ کرتہس نہیں گیا تھا۔ان قوموں کی بربادیوں کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہاس کا نئات میں ساری طاقت وقوت اللہ رب العالمین کی ہے وہی قا در مطلق اور مالک ومخیار ہے۔اگروہ زبر دست ترقی یا فتہ قوموں کو جاہ و برباد کرسکتا ہے تو وہ اس پوری کا ننات کو بھی ختم کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب اللہ جا ہے گا تو پورے نظام کا ئنات کوالٹ کرر کھ دی گا۔ چنانچہ جب اللہ کے تھم سے پہلی مرتبہ صور میں پھونک ماری جائے گی تو زمین وآسان اوراس کے درمیان بسنے والی ساری مخلوق، دریا، بہاڑ، سمندر، جانداور سورج ستارے اور ہر چیز ریزہ ریزہ موجائے گی اوراس وقت اللہ کی ہیت وجلال سے اس کے عرش کو حیار کے بجائے آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ چونکہ اللہجسم اور جسمانیت سے پاک ہے اس لئے عرش اللی کے اٹھائے جانے کا مقصدیہ ہے کہ اللہ اور عرش الی کے سواکوئی چیز بھی باقی ندیجے گی۔ پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق دوبارہ پیدا کر دی جائے گی یہی'' حاقہ'' کا دن ہے جب سب کواینے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر موکر زندگی کے ایک ایک کمیح کا حساب دینا ہوگا اوراس دن کوئی بات چھپی نہ رہ سکے گی بلکہ سارے اعمال ظاہر ہوجا <sup>ک</sup>یں گے فرمایا کہ ہر خفس کا نامہا عمال اس کے ہاتھ میں دیدیا جائے گا۔جس کا نامہا عمال داننے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کی خوثی کا ٹھکا نانہ ہوگا وہ ہرایک سے کہ گا کہ آؤ میرے اعمال نامے کو دیکھو۔ وہ خوشی ہے کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ میں نوازا جاؤں گا۔ چنانچہ وہ اپنی من پیندزندگی گذارے گا۔ بلندو بالاجنتیں ہوں گی ، درختوں پر گلے ہوئے بھلوں کے شیجے جنتیوں کی طرف اس طرح جھکے ہوئے ہوں گے کہان کے پھلوں کوتو ژکر کھانے میں کوئی محنت اور مشقت نہا تھانا پڑے گی۔اللّٰد تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ آج کے دن خوب کھاؤ ہیو، عیش وآ رام کی زندگی گذارو۔ بیسب کچھتمہارےان نیک اعمال کا نتیجہ ہے جوتم اس سے پہلے دنیا میں کیا کرتے تھے۔اور جن بدنصیبوں کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اس کو پڑھ کرشرمندگی اور افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ کاش بینامہ اعمال ہمیں دیا ہی نہ گیا ہوتا مجھے تو اس کا احساس تک نہ تھا کہ میرا حساب بھی لیا جائے گا۔ کاش میں پہلی موت کے ساتھ ہی مٹ گیا ہوتا۔ ہائے افسوس میرا مال بھی میرے کام نہ آ سکا۔میری عزت بھی گئی اور میراو قار بھی رخصت ہو گیا۔ اس گناہ گار کے اس اعتراف کے بعد اللہ تعالی فرشتوں کو تکم دیں گے کہ اس کو پکڑو۔ اس کے گلے میں طوق ڈالواور کھیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاکراس میں جھونک دو۔اوراس کوالی زنجیر میں جکڑ دو جوستر ہاتھ لمبی ہو۔ فرمایا جائے گا کہ بیدو چھن ہے جواللہ پر جوسب سے برتر واعلیٰ ہے ایمان ندر کھتا تھا۔اسے اتن بھی توفق نہیں تھی کہوہ کسی غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہی دے دیتا۔ آج کے دن کوئی ایک مخص بھی تو ایسانہیں ہے جواس کے ساتھ ہمدر دی کر سکے۔اب اس کا انجام یہ ہے کہ اس کو زخموں کے دھوون کے سوااور کوئی چیز بھی کھانے کے لئے دستیاباورمیسرنہ ہوگی ۔ان گناہ گاروں کواس کےعلاوہ کچھ بھی نصیب نہ ہوگا۔

## فكآأفستريما

### ترجمه: آیت نمبر ۳۸ تا ۵۲

پرمیں ان چیزوں کی قسم کھا تا ہوں جنہیں تم دیکھتے ہوا دران کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے کہ بےشک بیقر آن (اللہ کی طرف سے) ایک معزز فرشتے (جرئیل) کا لایا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ گرتم بہت کم یقین رکھتے ہو۔اور نہ یہ کی کا بن کا قول ہے گرتم میں سے بہت تھوڑ کو گام نہیں ہے و فور و فکر کر تے ہیں۔ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔اورا گر یہ پنج بھر (غلطی سے) اپنی طرف سے اس کو گھڑ کر لاتا تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔ پھر ہم اس کی رئیس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔ پھر ہم اس کی رگ جان کا ٹے وال نہ ہوتا۔ بلاشبہ یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے ایک فیصحت ہے۔ بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی (ہمیں) اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ بلاشبہ یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے ایک فیصحت ہے۔ بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس قرآن کو جھٹلانے والے ہیں۔ گر بے شک بی قرآن کفار کے لئے (سوائے) حسرت و ندامت کے (اور پچھٹیں) اور بلا شبہ بی قرآن سراسر تی اور بی ہے۔ تو (اے نبی سے) کہ حسرت و ندامت کے (اور پچھٹیں) اور بلا شبہ بی قرآن سراسر تی اور بی ہے۔ تو (اے نبی سے)

## تشریخ: آیت نمبر ۵۲ تا ۵۲

سورۃ الحاقہ کواسمضمون برمکمل فر ہایا گیا ہے کہ بہ قرآن کریم جوالیک معزز فرشتے حضرت جرئیل کے ذریعہ حضرت محمر مصطفیٰ ﷺ کی طرف بھیجا گیا ہےوہ برحق اور پچ ہےاور اللہ کا وہ کلام ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور جز اوسز ا کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ کفار مکہ نبی کر پم اللہ کے بیالزام لگاتے تھے کہ قرآن مجید کوآپ نے خود سے بنا کر اللہ کی طرف منسوب کردیا ہے یاکسی سے من کریا پڑھ کربیان کردیا ہے۔اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے اپنی اس ساری مخلوق کی جونظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی یاوہ حالات جو گذر چکے ہیں اور آئندہ پیش آنے والے ہیں ان سب کی تتم کھا کرفر مایا ہے کہ بیاللہ کا جیجا ہوا کلام ہے بیکی شاعر کا خیال یا غیب کی جموثی خریں دینے والے سی کا بن کا خود ساختہ کلام نہیں ہے۔ اول تو بیمکن بی نہیں ہے کہ کوئی شخص یا خود نبی کریم می اس کلام کوخود سے بنالیتے یا گھڑ کربیان کردیتے لیکن اگر فرض کرلیا جائے کہ ایبا ہوتا تو ہم اس کا داہنا ہاتھ كي كركيين يورى طرح قابويا كراس كي رگ جال كوكاث ڈالتے۔اور پھرتم ميں ہے كوئى بھى جميں اس سےرو كنے والا نہ ہوتا۔الله تعالی نے فرمایا کہ میں اچھی طرح معلوم ہے کہ جن لوگوں میں ضداور ہث دھری انتہا کو پہنچ چکی ہے اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ان دلیلوں کو سننے کے باوجود بھی اللہ کے کلام کا انکار کرتے رہیں گے۔ دنیا کی زندگی اور قیامت میں ان کے لئے سوائے حسرت و ندامت کے اور پچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ لیکن اس قر آن کی سچائی اور عظمت میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ بیقر آن تو در حقیقت ان کے لئے نصیحت ہےجن میں ضداور ہے دھرمی نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں یاوہ لوگ جوغور وَکرسے کام لیتے ہیں۔ نى كريم علية كولى دية بوئ فرمايا كيا كهاب نبي علية! آب اينمشن اور عظيم مقصد كوجارى ركھئے۔ان مراہوں، ظالموںاوراللہ سے نیڈرنے والوں کی پرواہ نہ سیجئے آپ صبح وشام اور ہرآن اللہ کی حمد وثنا سیجئے۔ یہی چیز آپ کو کامیاب کردے گی۔

# پاره نمبر۲۹ تبارلِ النی

سورة نمبر + ك المعاري

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

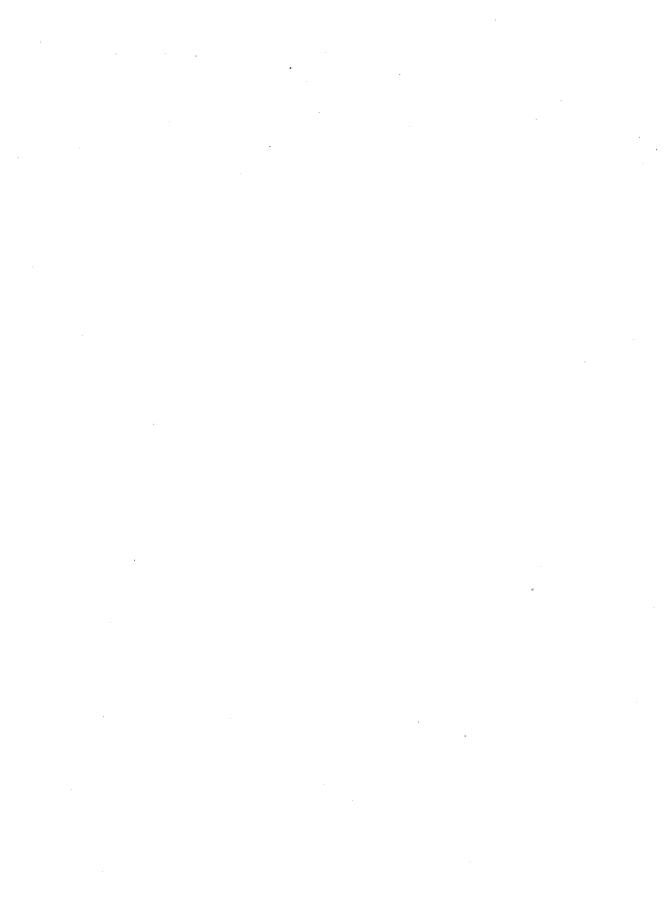

# العارف سورة المعارج

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُ الرَّحِينَ مِ

جب نی کریم سلط قیامت، آخرت، جنت اورجہنم کا ذکر فرماتے تو کفار مکم آپ سلط کا کما اق اڑاتے ہوئے کہتے کہ وہ قیامت جس کا ذکر کثرت سے کیا جا تا ہے اور وہ عذاب جو نازل کیا جاسکتا ہے آخراس کے آنے میں کیار کا وٹ ہے؟ اس جگہ کا فروں میں سے ایک خاص آ دمی کا ذکر کیا گیا ہے جو مال ودولت، اپنے بیٹوں، بھائیوں، دوستوں اور خاندان کے افراد کی کثرت پرناز کرتے ہوئے ایک دن یہاں تک کہہ بیٹھان الیی !اگریدی تیری ہی طرف سے ہے تو ہم

| 70        | سورة نمبر    |
|-----------|--------------|
| 2         | كل ركوع      |
| 44        | آيات         |
| 241       | الفاظ وكلمات |
| 1095      | حروف         |
| مكة كمرمه | مقام نزول    |

پرآسان سے پھر برسا دے یا ہم پرشدیدعذاب کو لے آ۔ "مفسرین نے اس کا نام نظر ابن

حارث ابن کلد ہ بیان فر مایا ہے۔ اللہ تعالی نے کفار اور اس خاص مختص کا ذکر کیے بغیر فر مایا ہے کہ مائلنے والا ایک ایسی چیز کو ما گئے رہا ہے جو بہت جلد واقع ہونے والی ہے لین جب وہ دن آئے گا تو کا فروں کے لیے بدترین اور سخت ترین دن ہوگا جو کسی ما نگ رہا ہے جو بہت جلد واقع ہونے والی ہے لین جس کے ٹالنے سے ٹل نہ سکے گا۔ یہ اعلان اس ذات کی طرف سے ہے جوعروج کے زینوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور جرئیل امین بھی اللہ کے یاس حاضر ہوتے ہیں تو اس دن کی مقد ارومسافت بچیاس ہزار سال ہے۔

نی کریم علی کے مایا ہے کہ آپ علی ان کی غلط سلط ، ہے ہودہ باتوں پر صبر کیجے اور صبر ہمی وہ صبر جس میں کسی میں کا منکوہ اور شکایت نہ ہو۔ وہ وفت دور نہیں ہے جب ان جیے لوگ اپنے انجام کود کھے لیں گے۔ فرمایا کہ یہ لوگ جس قیامت کے دن کو بہت دور کی چیز سمجھ رہے ہیں ہما اسے بہت قریب دکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس دن آسان تیل کی تلجھٹ جیسا اور پہاڑ رنگ برنگ کی دھنگی ہوئی روئی چیسے ہوجا کیں گے۔ کوئی جگری اور گہر ادوست بھی دوسرے گہرے دوست کونہ پوجھے گا حالا نکہ ان کا آمناسا منا بھی ہوگا۔ اس دن مجرم عذاب الہی سے بچنے کے لیے اپنی اولاد، ہوئی ، بھائی اور کنبہ کے وہ لوگ جن میں رہا کرتا تھا ان کو اور روئے زمین کی ہر چیز کودے کر اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا گین وہ بھی اس عذاب سے نہ بھی گا۔ اس کوالی بھڑکی آگ میں ڈالا چیز کودے کر اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا گین وہ بھی اس عذاب سے نہ بھی ہوڑا ہوگا اور مال کوا ٹھا اٹھا کر رکھتا اور جائے گا جواس کی کھال تک تھینی لے گی اور وہ جہنم ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے تق سے منہ موڑا ہوگا اور مال کوا ٹھا اٹھا کر رکھتا اور

جمع كرتا ہوگا۔وہ خض جس كا بيرحال ہے كہ جب كوئى مصيبت اس كو گھير ليتى ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور جب اسے خوشحالى لل جاتى ہے تو وہ بخل اور تنجوى كرنے لگتا ہے۔ليكن وہ لوگ اس دن اللہ كے عذاب سے نج جائيں گے اور جنت كى راحتوں سے لطف اندوز ہوں گے جو۔۔۔

- (۱) ہمیشہ نمازوں کی پابندی اور اہتمام کرتے ہیں
- (۲) جن کے مالوں میں سوالی اور غیر سوالی سب کاحق ہوتا ہے یعنی کوئی محروم نہیں رہتا
  - (m) جوتیامت کے دن کو برحق ماننے کا عقادر کھتے ہیں
    - (۲) جواین رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں
- (۵) جولوگ اپنی بیو یوں اور باندیوں کے سواہر جگداپن شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں
  - (۲) جوامانوں کی حفاظت کرتے ہیں
  - (۷) جوایخ ہروعدے کو پوراکرتے ہیں
- (۸) جواپنی نمازوں کی تمام شرائط اور آ داب کا لحاظ کر کے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ان سب لوگوں کو پورے اعزاز واکرام سے جنتوں میں رہنے کا تھکم دیا جائے گا۔

نی کریم علی کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بیم مکرین دائیں اور بائیں سے جواسلام کا نداق اڑا نے گروہ درگروہ چلے آرے ہیں ان کا گمان بیہ ہے کدان میں سے ہرایک نعمت بھری جنتوں میں پہنچ جائے گا؟ ہرگز نہیں ۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کوہم نے جس چیز سے پیدا کیا ہے یعنی ایک حقیر نطفہ سے ۔ مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قتم ہم اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں کدان کی جگدان سے بہتر لوگ لے آئیں ۔ یہ میں ہر انہیں سکتے ۔ نبی کریم علی ہے کہ آ پ اللی ان کے قدرت رکھتے ہیں کدان کی جگدان سے بہتر لوگ لے آئیں ۔ یہ میں ہر انہیں سے یہ بودہ باتوں اور مشغلوں میں لگار ہے د جیجے ۔ وہ وقت دور نہیں ہے بیاس قیامت کے دن میں پہنچ جائیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے ۔ یہ اپنی قبروں سے نکل کراس طرح دوڑ رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں ۔ اس دن ان کی نظریں نبچی ہوں گے ۔ اس دن کان سے وعدہ کیا گیا تھا۔

#### المُورَةُ الْمُعَارِح

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَّمِ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۸

مانگنے والے نے اس عذاب کو مانگا جو (کافروں پر) واقع ہونے والا ہے۔کافروں سے اس عذاب کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ (عذاب) اس کی طرف سے ہوگا جو بلند درجات رکھنے والا ہے۔اس کے فرشتے اور روح (جرئیل امین) اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کرجاتے

ہیں جس کی مقدار بچاس ہزارسال ہے۔ (اے نبی ﷺ) آپ صبر سیجئے اور صبر جمیل بھی (جس میں شکوہ نہ ہو)۔

(بےشک وہ کفار) اس دن کو دور سجھ دہے ہیں اور ہم اس کو تریب دیکھ دہے ہیں۔ اس دن
آسان تا ہے کی طرح پکھلا ہوا ہوگا۔ اور پہاڑ رنگیں (حقیٰی ہوئی) اون کی طرح ہوجا کیں گے۔ مجرم
کوئی دوست کسی دوست کو نہ ہو چھے گا۔ حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا کیں گے۔ مجرم
(گناہ گار) اس دن تمنا کریں گے کہ اس عذاب سے نجات کے لئے اپنے بیٹوں کو، اپنی ہوئی اور
بھائی کو، اپنے اس کنیا در برادری کے لوگوں کوجن میں وہ رہا کرتے تھے اور زمین کے سب لوگوں کو اپنی فردیمیں دے دیں تا کہ وہ نجات حاصل کرسکیں۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ بے شک وہ (جہنم) شعلہ مارتی ہوئی ایسی آگ ہوگی۔ وہ ہر (اس شخص کو اپنی طرف) بلاتی ہوگی میں نے سال جمع کیا ہوگا اور اس کو خوظ جگہ رکھتا ہوگا۔

#### لغات القرآن آيت نبرا ١٨٥

| سوال کیا۔ ما نگا | سَالَ               |
|------------------|---------------------|
| زينوں والا       | ذِي الْمَعَارِجِ    |
| پچاس ہزار        | خَمُسِيُنَ اَلُفَ   |
| تبكهلا مواتانبه  | ٱلۡمُهُلُ           |
| دهنگی موئی روئی  | ا <b>لُعِهُنُ</b>   |
| كنبه -خاندان     | فَ <i>صِ</i> يُلَةٌ |
| وہ رہتا ہے       | تُوِّي              |
| بعزئی آگ         | لَظَيْ              |
| تحينجنے والی     | نَزَّاعَةٌ          |

اَلشَّوٰی کمال اوراس کا کلزا اَوْعیٰ سنجال کردکھتاہے

## تشریخ: آیت نمبرا تا ۱۸

کفار مکراللہ تعالیٰ سے خیراور بھلائی ہا تکنے کے بجائے اس کے عذاب اور قیا مت آنے کی جلدی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ اس عذاب اور قیامت کا سوال کریں یا نہ کریں وہ تو بہر حال اپنے وقت پر واقع ہو کررہے گی اور جب قیامت کے دن کفاروشرکین پرعذاب آئے گا تو وہ اس قدر بھیا تک اور شخت عذاب ہوگا جس کو ساری دنیا مل کربھی نہ ٹال سکے گی کیونکہ بیعذاب اس اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلند و برتر درجات رکھنے والا ہے۔ جس کی قدرت وطاقت آئی زبردست ہے کہ جب دنیا کے بچیاس اس اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلند و برتر درجات رکھنے والا ہے۔ جس کی قدرت وطاقت آئی زبردست ہے کہ جب دنیا کے بچیاس بڑارسال گذرتے ہیں تو اس کا ایک دن گذرتا ہے لیکن اس کے فرشتے اور جرئیل امین ایک لحمیس اس کی بارگاہ میں پہنچ کر ہر شخص ہزارسال گذرتے ہیں۔ بہی اس کا نظام کا نات ہے کہ منام نام اللہ تک پہنچاتے ہیں اور اس کے احکامات کو دنیا ہیں آ کرنا فذکرتے ہیں۔ بہی اس کا نظام کا نات ہے ویسے اللہ کا علم کی ذریعہ کا کائے دونی عالم الغیب و ویسے اللہ کا علم کی ذریعہ کا س کو پوری طرح علم ہے۔

یہ آیات اپنے معانی کے لحاظ سے عام ہیں لیکن مفسرین نے ان آیات کی تفریح میں نفر ابن حارث ابن کلدہ کی اس بات کاذکر کیا ہے جواس نے بی تھی ہوں الانفال آیت نمبر ۱۳ میں اس کا یہ قول کیا گیا ہے کہ 'الی اور یہ نہ تھا ہو کہ کے کہ دہ ہیں ) اگروہ حق ہا اور آپ کی طرف سے ہے قو ہم پر آسان سے پھر برساد ہے تا ہم پر در دناک عذاب کو لے آ ہے ۔ اس طرح کا مطالبہ سورہ اور نہ بی مورہ الانبیاء، سورۃ الانبیاء اللہ کے اللہ کا حکم نہ مانا تو ہم پرعذاب آ جائے گایا قیامت ٹوٹ پرنے گو وہ کہتے تھے کہ اگر عذاب یا قیامت کو آ ناہے قواس کو آ جانا چاہے ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کو آ ناہی کا محال کو آبان کی گھا ہوئے تا نے گی تواس وقت ان کفار و مشرکین سے عذاب کوئی نہ وہ کی تواس کوئی مورک کوئی کہ ہوئی دوئی کے اس مورہ کی کوئی کی کہ دینہ کر سکے گا۔ اس دن کوئی کس کے کام نہ آ سکے گا۔ ہرفتوں کے عزیز در اداور گہرے دوست ایک دوسرے کے آسنس منے ہوں گے لیکن ہرایک کوئی ان کی کھال تک کھینے لے گی اس وقت سے کہہ دیاں تک کہ جب وہ شعطے برساتی جہنم اور عذاب کو دیکھیں گاور جہنم کی آگ ان کی کھال تک کھینے لے گی اس وقت سے کہہ

اٹھیں گے اللی! ہمارے بیٹے، بیوی، خاندان اور برادری والے جن کے درمیان ہم رہا کرتے تھے اور وہ مال ودولت جوہم نے جمع کرکے رکھا ہوا تھا وہ سب کچھہم سے لے کرہمیں اس عذاب سے بچا لیجئے۔ اس وقت ان کی حسرت کی انتہا ہوگی جب ان سے کہا جائے گا کہ آج ہر شخص کو اپنے کئے ہوئے اعمال پر جز ااور سزادی جائے گی یہاں کوئی کسی کے کام نیر آسکے گا اور اللہ کے سواکوئی اس ہولناک عذاب سے نجات دینے والانہیں ہے۔

نی کریم علی کو کی میں ایک اور مبرجمیل (جس میں کو کی شایات کہ آپ کا اول سے پریثان نہ ہوں بلکہ مبرو محل اور مبرجمیل (جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو) کا مظاہرہ کیجئے جو آپ کی شایات شان ہے کیونکہ ہروہ شخص جس نے سچائیوں سے منہ پھیرااور پیٹے کوموڑا ہوگا اس کوالیا شدید عذاب دیا جائے گا جس کاوہ اس دنیا میں تصور بھی نہیں کرسکتا۔ بیلوگ قیامت کے دن کو دو سمجھ رہ ہیں حالانکہ قیامت تو بہت قریب ہے کیونکہ موت کے ساتھ ہی ہر شخص کی قیامت شروع ہوجاتی ہے اور موت کا وقت کسی کومعلوم نہیں ہے۔ قیامت تو بہت قریب ہے کیونکہ موت کے ساتھ ہی ہر شخص کی قیامت شروع ہوجاتی ہے اور موت کا وقت کسی کومعلوم نہیں ہے۔ زیر مطالعہ آبات سے متعلق چند ہاتیں

(۱)۔ایک مومن کو ہر حال میں عافیت اور سلامتی مانگتے رہنا چاہیے اور اس کی زبان پریمی دعا ہونی چاہی ! ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمایئے گا اور ہمیں جہنم کی آگ ہے محفوظ رکھئے گا۔

(۲)۔صبر دخمل اور برداشت سب سے اچھی عادت ہے کیکن ایسا صبر جمیل جس میں کسی سے شکوہ اور شکایت نہ ہو ہیآ دمی کی اعلیٰ ترین صفت ہے۔

(۳)۔ قیامت آدی ہے دورنہیں ہے بلکہ انتہائی قریب ہے کیونکہ موت آتے ہی آدی کی قیامت شروع ہوجاتی ہے یہ قیامت صغری ہے۔ قیامت صغری ہے۔ قیامت کبرگی وہ ہے جب اس پوری کا نئات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا اور سوائے اللہ کی ذات کے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔

(۳)۔ قیامت کا دن بڑا ہولنا ک دن ہوگا اس سے ہروقت پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہ آسکے گا۔ نبی کریم تیک اور جس کواللہ شفاعت کی اجازت دیں گے وہ بھی ای شخص کی شفاعت فرما کیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہوگالیکن جو بدعات وخرافات میں اپنے ایمان کوضائع کر چکا ہوگا اس کی شفاعت نہ کی جائے گی اوروہ شفاعت سے محروم رہے گا۔

(۵)۔ قیامت کے دن آ دمی کے وہی مال کام آئے گا جواس نے دنیا میں حلال طریقے پر جمع کر کے جائز طریقے سے خرج کیا ہوگائیکن وہ مال جواس نے حرام طریقے پر کمایا ہے وہ اس کے لئے جہنم کی آگ بن جائے گااور وہ اس کے کسی کام نیآ سکے گا۔ اللہ ہم سب کورز ق حلال نصیب فر مائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فر مائے ۔ آمین (۲)۔ قیامت کا دن اللہ ورسول کا انکار کرنے والوں کے لئے بہت طویل ہوگا۔ ممکن ہے وہ دن ایک ہزار سال کا ہولیکن قیامت کا دن مومن کے لئے بہت ہلکا اور مختصر ہوگا۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کا طویل ترین دن مومن کے لئے صرف اس قدر ہوگا جتنے وقت میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے۔اللہ تعالی ہم پڑھی اس دن کومختصرا ورآسان فرمادے۔آمین

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿إِذَا مَسَّهُ الشُّرُّجُزُوْعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْنَيْرُمُنُوْعًا ﴿ إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِينَ هُمُعَلِّي صَلَاتِهِمُ كَالْمِمُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ فِئَ امْوَالِهِمْ حَقَّ مَّعُلُومٌ ﴿ وَالْجِمْونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ فِئَ الْمُوالِهِمْ حَقَّ مَّعُلُومٌ ﴿ وَالْجِمْونَ ﴿ وَالْجَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿ لِلسَّابِلِ إِن اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَالَّذِيْنَ هُمُرِّمِنَ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشَفِقُونَ ﴿إِنَّ عَذَابَ ڒؠؚٞڡؚٟؠٝۼؙؽۯؙڡؙٲڡٛۅ۫ڹ۞ۅؘٳڷۮؚؽڹۿؙڡ۫ڔڶڡؙٛۯۏڿۣڡؚڡٝڂڣڟٚۅٛڬ۞ الاعلى أزواجهم أؤمامككت أيمانهم فإنهم غير مَلُوْمِيْنَ ﴿ فَمَنِ ابْتَغِي وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَلِكَ هُمُ الْعَدُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِإِمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ لِعُوِّنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ بِشَهْ ذَتِهِ مُرَقًا يَهُ مُوْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَالَاتِهِمُ يُعَافِظُونَ ﴿ أُولَلِّكَ فِي جَنْتِ مُّكْرَمُونَ ﴿

## ترجمه: آیت نمبر۱۹ تا ۳۵

بے شک انسان بڑا بے صبرا (کم ہمت) بنایا گیا ہے۔ جب اس کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراجا تا ہے اور جب اس کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراجا تا ہے اور جب اس کوکوئی خیراور بھلائی پہنچتی ہے تو وہ بخل اور تنجوی کرنے لگتا ہے۔ سوائے ان نماز پڑھنے والوں کے جواپی نماز وں کا ہمیشہ اہتمام (پابندی) کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جواپنے مالوں میں سوال کرنے والوں کا بھی حصدر کھتے ہیں اور وہ الوں میں سوال کرنے والوں کا بھی حصدر کھتے ہیں اور سوال سے نہنے والوں کا بھی حصدر کھتے ہیں اور وہ جوانساف کے دن (قیامت) کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور جواپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔

بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جواپنی شرمگاہوں کی حفاظ ت کرنے والے ہیں سوائے اپنی ہیویوں اور اپنی مملو کہ عورتوں (باندیوں) کے جن سے محفوظ ندر کھنے میں ان پرکوئی الزام نہیں ہے۔ پھر جو (اپنی ہیویوں اور باندیوں کے علاوہ) دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں تو ایسے لوگ حدسے گذر جانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ (جوان کے پاس رکھی ہوئی) امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد معاہدوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جواپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جواپنی ممازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جواپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت واحترام سے (داخل) ہوں گے۔

#### لغات القرآن آيت نبر ٢٥٢١٩

هَلُوُعًا بِرُدلَ ـ دُر يُوك جَوُّ وُعًا هُمُوعًا هُمُراجانے والا مَنُوْعًا ہاتھ روک لينے والا

## تشری<sup>ح</sup>:آیت نمبر۱۹ تا۳۵

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم ہے آدمی کو ہڑی عظمتوں اور زبردست صلاحیتوں سے نواز اہے وہ جب کا نئات ہیں آگے ہو سے تو خشکی ، تری اور فضاؤں پر حکمر انی کرنے لگتا ہے لیکن اسی تخلیق اور فطرت ہیں پچھ کمز وریاں بھی رکھ دی گئی ہیں۔ اگر وہ ان کمز وریوں پر قابو پالے تو پھروہ دنیا میں سربلند اور آخرت کی نجات کا مستحق بن جا تا ہے۔ فر مایا کہ آدمی اپنی بے انتہا صلاحیتوں کے باوجود بہت بے صبرا، کم ہمت اور تنگ دل واقع ہوا ہے۔ اس کو ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرا جا تا ہے اور جب اس کو فیر اور خوش صالی نصیب ہوتی ہے تو وہ بھل اور نجوی کرنے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بلندتر اور عزت دار سیجھنے لگتا ہے۔ لیکن فر مایا کہ وہ لوگ جو اپنی فطری کمزوریوں پر قابو پالیتے ہیں اور اللہ ورسول کی اطاعت و فر ماں برداری اختیار کرتے ہیں وہ بد حالی اور خوشحالی ہر دور میں ہمت و جرائت اور سخاوت کا پیکر ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اس کی تفصیل ہے کہ

(۱)۔جولوگ نمازوں کا اہتمام اور پابندی کرتے ہیں

(۲)۔وہ لوگ جواپی ضروریات کے باوجودان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں جوان سے کوئی مدد ما تکتے ہیں اوروہ ان لوگوں کی تلاش میں بھی رہتے ہیں جواپی سفید پوشی اور شرم کی وجہ سے تنگی اور بدحالی کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہیں

كرتے ـ بيان كى برطرح مددكرتے بيں ـ

(۳)۔وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تقدیق کرتے ہوئے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اس نظام کا نئات کو تو ٹر کرایک نئی دنیا بنائی جائے گی چھراولین وآخرین کے تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرکے ان سے زندگی کے ایک ایک ایک ایک لیے کا حساب لے کر جنت یا جہنم میں پہنچایا جائے گا۔

(٢) \_ جولوگ اینے بروردگارے ڈرتے ہوں کے کیونکدان کے رب کاعذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔

(۵)۔وہ لوگ جواپی ہویوں اور باندیوں کے سوااپی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بینی بدکاری کے کسی راستے پر نہیں چلتے بلکہ اللہ ورسول کے احکامات کی تممل یابندی کرتے ہیں۔

کی ۔ وہ لوگ جواما نتوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ امانتیں جوان کے سپر د کی جاتی ہیں ان کووہ پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم عظیے نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ (بیہیق)

(2)۔اپ ہراس عہد کی پابندی کرتے ہیں جوانہوں نے اللہ سے یا بندوں سے کئے ہیں۔اس کے متعلق بھی نی کریم ملک نے متعلق بھی نی کریم ملک نے متعلق بھی نی کریم ملک نے متعلق بھی اس کا کوئی دین نہیں۔(بیبیق)

(۸)۔وہ لوگ جواپی گواہیوں کوٹھیک طور پرادا کرتے ہیں لیٹن وہ کچی گواہی دیتے وقت اپنے یا غیر، چھوٹے یا بڑے کا لحاظ نہیں کرتے بلکہ جو کچی گواہی ہے وہ پیش کرتے ہیں۔

(۹)۔ وہ لوگ جواپی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں لین جسم ولباس اور جگد کی پاکیزگی ، وضو کا اہتمام اور فرض ، واجب ، سنت اور مستحب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز اوا کرتے ہیں۔

الله تعالی نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں میں بیر ندکورہ صفات ہوں گی وہ اپنی فطری کمزور بوں کے باوجود کامیاب و با مراد ہوں گے اور جنتوں میں عزت واحتر ام کے ساتھ داخل کئے جائیں گے۔

## فَمَالِ الَّذِيْنَ

كَفَرُ وَاقِبَكُ مُهُطِعِيْنَ ﴿ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿ اَيُظْمَعُ كُلُّ الْمُرِئَ مِنْهُمْ اَنْ يُدُخَلَ جَكَةَ نَعِيْمٍ ﴿ كَالْالِكَاخَلَقُنْهُ مُرِمَّا يَعْلَمُونَ ۞ فَالْأَاقْدِمُ بِرَتِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقْدِرُوْنَ فَعَلَى آنَ ثُبَدِلَ خَيْرًا مِّنْهُ مُرْوَمًا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنَ ﴿ فَذَرُهُمْ يَخُوْضُوا خَيْرًا مِّنَهُ مُؤْوَنَ ﴿ فَكُرُهُ مُكُونُ وَمَكُونَ وَكُونَ فَا يَوْمَ يُخُوضُونَ ﴿ وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿ فَيُومَ يَخُوضُونَ ﴾ وَيَلْعَبُونَ الْمَحْدُونَ فَي اللّهُ وَمُلْلًا فَي اللّهُ مُن الْكَهُ مُرَاكُ اللّهُ مُرَالًا فَي اللّهُ مُرَالًا اللّهُ مُرَاللّهُ مُرَالًا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُرَالِكُ اللّهُ مُرالِكُ اللّهُ مُراللّهُ مُرالِكُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

## ترجمه: آیت نمبر۲ ۳ تا۴۴

پھران کا فروں کو کیا ہو گیا کہ وہ آپ کی طرف دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں (مجھی) داہنی جانب سے اور (مجھی) بائیں جانب سے گروہ درگروہ بن کر۔

کیاان میں سے ہر خف بیلالچ رکھتا ہے کہ وہ آ رام وسکون کی جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہر گرنہیں۔

بے شک ہم نے ان کوجس چیز سے بنایاا سے وہ خود بھی جانتے ہیں۔

میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قتم کھا تا ہوں کہ ان پرہم پوری قدرت وطاقت رکھنے والے ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور ہم ایسا کرنے سے عاجز اور بے بس نہیں ہیں۔

(اے نبی ﷺ) آپان کو بے ہودہ نکتہ چینیوں اور کھیل کود میں مشغول رہنے دیجئے یہاں تک کہ بیاس دن سے جاملیں گے جس کاان سے وعدہ کیا گیا ہے۔

اس دن پیقبروں سے نکل کراس طرح دوڑیں گے جیسے وہ کسی بت کے تھان (عبادت گاہ) کی طرف دوڑ ہے جارہے ہوں۔ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ بیان کاوہ دن ہوگا جس کاان سے وعدہ کیا گیا تھا۔

#### لغات القرآن آيت نمبر٢٣٦ الغات

| مُهُطِعِينَ | ده دوڑتے تیں         |
|-------------|----------------------|
| عِزِيُن''   | گروه درگروه          |
| ٱلْاجُدَاتُ | قبريں                |
| نُصُبٌ      | نثانیاں گلی ہوئی چیز |
| يُوْفِضُونَ | وه دوڑتے ہیں         |

## تشریح: آیت نمبر ۳۶ تا ۲۴

زیرمطالعہ آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشادفر مایا ہے کہ انسان اگر چہ کم ہمت پیدا کیا گیا ہے یعنی تمام ترعظمتوں کے باوجوداس میں پھوفطری کمزوریاں موجود ہیں لیکن اگر ایمان اور علی صالح کے ساتھ زندگی گذاری جائے تو پھراس کی نیکیاں اور اللہ درسول کی اطاعت وفر ماں برداری اس کو جنت کی ابدی راحتوں کا مستحق بنادیتی ہیں۔

کفار مکہ کا بیر حال تھا کہ جب نبی کریم ﷺ ان کے سامنے اللہ کا دین پیش کر کے ان کو گمرائی سے ہدایت کی طرف آنے کی دعوت دیتے یا جب آپ تلاوت کلام پاک فرماتے تو وہ اس پر ایمان لانے کے بجائے اللہ کے دین کو جھٹلاتے اور نبی کریم ﷺ کا فداق اڑا نے کے لئے جھے کے جھے اور گروہ کے گروہ آپ کے دائیں بائیں جع ہو کر بھی تالیاں پٹتے بھی شور مچاتے اور ہر طرح دین کا فداق اڑا نے کے لئے جھے کے جھے اور گروہ کے گروہ آپ کے دائیں بائیں جع ہو کر بھی تالیاں پٹتے بھی شور مچاتے اور ہر طرح دین کا فداق اڑا تے تھے اور ساتھ ساتھ سے کہتے کہ اگر قیامت کا دن آیا اور جو بچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ ہوکر رہا تو ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کیونکہ جس طرح ہم اس دنیا میں بیش کریں گے اور مسلمان جس طرح دنیا میں پریشان حال ہیں دہاں بھی بیش کریں گے اور مسلمان جس طرح دنیا میں پریشان حال ہیں دہاں بھی بیش کریں گے اور مسلمان جس طرح دنیا میں پریشان حال ہیں دہاں بھی بیش کریں گے اور مسلمان جس طرح کو تنا میں دہاں بھی بیش کریں گے اور مسلمان جس طرح کو تا میں دہاں بھی بیش کریں گے اور مسلمان جس طرح کو تا میں دہاں بھی بیش کریں گے اور مسلمان جس طرح کو تا میں دہاں بھی بیش کریں گے دہا تھی بھی نے دیا میں دہاں بھی بیش کریں گے دہا تھی بھی نے گا

اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیاللہ کے عدل وانصاف کے خلاف ہے کہ وہ فرماں برداروں اور نافر مانوں کوایک جیسا فرمادیں۔ بلکہ جنت کی راحتوں کے مستحق وہی ہوں گے جواللہ ورسول کے فرماں بردار ہوں گے۔ فرمایا کہ بیکا فراپنی زبان سے کہیں یا نہ کہیں کیکن سے اچھی طرح جانتے ہیں کہان کے رب نے ان کوکس چیز سے اور کیسے بنایا ہے۔ الله تعالی نے تمام مشرقوں مغربوں اور اپنی ذات کی تم کھا کرفر مایا ہے کہ اس کا تنات میں ساری طاقت وقوت صرف الله
کی ہے اگر وہ چاہے قو موجودہ کا فروں کی جگہدوں ہری قوم کو لے آئے اور ان سے اپنے دین کا کام لے لے وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں
ہے۔ مکہ والوں سے فر مایا جار ہا ہے کہ اگرتم اس سعادت سے اپنا وامن چیٹر اتے رہے اور اس کو حاصل نہ کیا تو اللہ تمہاری جگہدوسری
قوم کو اٹھا کھڑ اکرے گا کیونکہ وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے جس کو کوئی عاجز اور بے بس نہیں کرسکتا۔

نی کریم بھاتے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی تھاتے ! آپ ان لوگوں کو ان کی ہے ہودہ نکتہ چینیوں اور کھیل متاشوں میں لگارہے دیجے دہ وقت دو زمین ہے جب قیامت آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس دن بیا پنی قبروں اور وفن کی جانے والی جگہوں سے نکل کر اس طرح دوڑیں محے جس طرح وہ اپنے بتوں کے استفانوں کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں کیکن شرمندگی اور ندامت سے ان کی نظریں جمکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اس وقت ان کومعلوم ہوگا کہ اللہ نے جس دن کے متعلق ان کو پہلے سے بتادیا تھاوہ برخی تھا اور آج وہ دن ان کے سامنے ہے۔

## پاره نمبر۲۹ تباركِاك

سورة نمبر اك تعج

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



## اتعارف سور د نوح الله

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُ الرَّحِينَ مِ

سورہ نوح اس زمانہ میں نازل ہوئی جب مکہ کرمہ میں کفار مکہ نے اسلامی دعوت کے خلاف ذہر دست مزاحمت شروع کردی تھی۔اللہ تعالی نے کفار قریش اور مشرکین پرسورہ نوح کے ذریعہ اس بات کوصاف صاف واضح فرمادیا ہے کہ جس طرح آج اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول حضرت محرصطفیٰ عظیم کی دعوت کو کفار مکہ رد کررہے ہیں اور مخالفت کی انتہاؤں پر پہنچ گئے ہیں اس طرح حضرت نوٹے نے دن رات اپنی قوم کو سجمایا مگروہ قوم اللہ ورسول کی نافر مانیوں ہیں اس طرح حضرت نوٹے نے دن رات اپنی قوم کو سجمایا مگروہ قوم اللہ ورسول کی نافر مانیوں

سورة نمبر 71 کل رکوع 2 آیات 88 الفاظ وکلمات 231 حرون 974 مقام نزول مکه کمرمه

کتجرکے ساتھ انہوں نے ہر بات کورد کردیا۔ ہیں نے پھر بھی بلند آواز ہے، کھل کر، چھپ کر ہرطرح سجھایا۔ ہیں نے ان سے کہا اللہ سے ساتھ انہوں نے ہر باتھ موانی ما گھا وہ دہت معافی کرنے والا مہریان ہے۔ وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا جہیں کیا ہوگیا کتم اللہ کی عظمت و خاص طور پر بیٹوں سے نواز دے گا۔ تہبارے لیے ہرے بھرے باغ پیدا کر کے نہریں بہادے گا۔ تہبیں کیا ہوگیا کتم اللہ کی عظمت و وقار کا اعتقادی نہیں رکھتے ۔ مالا نکداس نے جہیں کس کس طرح نشو ونما دی ہے۔ کیا تہبین نظر نہیں آتا کہ ای نے ایک پر ایک سات آسان بنائے ہیں اس نے چا ندکونو راور سورج کو چراغ کی طرح روش کیا ہے ای نے تہبین زبین تاکہ ای نے ایک پر ایک سات شی والی لے جائے گا اور پھرائی زبین نے جہیں اور اور سورج کو چراغ کی طرح روش کیا ہے ای نے تہبین زبین تاکہ ایک نے آتا کہ ای کہ خوان کی طرح تبہیں دو بارہ انکال کر گھڑ اگر دے گا۔ ای نے تو زبین کو فرش کی طرح تبہیں ای زبین اس کے کھلے اور کشادہ راستوں میں چلو پھر و۔ حضرت نوح نے عرض کیا الی !وہ لوگ میری اطاعت کے بجائے ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے ہیں جوان میں سے مال دار دور کیس بی جنہوں نے کمر اور میں جوان میں سے مال دار دور رکیس بیں جنہوں نے کمرائی کا راستہ اختیار ہی کر لیا ہے تو آ ہے بھی ان طالموں کو گر ان کو کہ اور کو نہیں ہو تو ہو کہ کہ ای کہ جور دیا ہوں کو کہ رائی کے بیاں کا فروں میں سے دائی ! جب انہی او بیا وی کا راستہ اختیار ہی کر لیا ہے تو آ ہے بھی ان طالموں کو گر ان کی خور زبیا تو پوگ آ ہے کہ بندوں کو گر ان کر کے چیوڑیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی مارکون بھوڑی پیدا ہوگا دہ قاتی و بدکارتی ہوگا۔

میرےرب! مجھے،میرے والدین کواور جوبھی میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہے اس کواور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کومعاف فرماد بجیے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سواکسی چیز میں اضافہ نہ فرما ہے۔

'' آخر کاراس طرح وہ پوری قوم اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کر دی گئی اور قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ میں جھو نکے جائیں گے۔ پھروہ اللہ کے سوانہ کسی کو بچانے والا پائیں گے اور ندا پنا مددگار۔''

## م سُورةُ نُوْح كَ

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُ زِالرَّحِيَ

إِنَّا ٱرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهُ آنَ أَنْذِرْقَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ آنَ يَّاتِيَهُمْ عَذَاجُ ٱلِيُعُوقَالَ لِقَوْمِ إِنْ لَكُمْ نَذِيْرُمْمِ إِنْ لَكُمْ نَذِيْرُمْمِ إِنْ لَ أَن اعْبُدُواالله وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَغْفِرُلَكُمْ مِنْ ذُ نُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّىٰ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إذَاجَاءُ لَا يُؤْخُرُ لُو كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ قَالَ مُ تِي إِنَّ دَعُوْتُ قَوْمِي لَيْلَاقَ نَهَارًاهُ فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَلِينَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَإِنَّ كُلُّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوٓ الْصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمُ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكُبُرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿ ثُمَّ إِنَّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿ ثُمَّرًا إِنَّ آعَلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَدْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبُّكُمُ وَ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ خَفَّارًا ﴿ وَال قَيْمُدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لُكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ آنْهِرًا هُمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ بِلْهِ وَقَارًا ﴿ وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ﴿ الْمُرْتَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ

بع.

سَبْعَ سَمْوٰتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَفِيُهِنَّ نُوْرًا ۗ وَّ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ ٱنْتَبَعَكُمْ مِنَ الْكَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّرِ يُعِيدُكُ كُونِيهَا وَيُغْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ٥ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْضِ بِسَاطًا ﴿ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحُ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَهُ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّاحَسَارًا ﴿ وَمَكُرُوا مَكُرًا كُتِارًا ﴿ وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَ الْهَتَكُمُ وَلَا تَذَرُنَ وَدًّا وَلَاسُواعًا لا وَّلايَغُونَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ﴿ وَقَدْ اَضَالُوا كَثِيْرًا هُ وَلا تَزِدِ الظَّلِمِينَ إِلَّاضَلَلَّ مِمَّا خَطِيِّكَ تِهِمْ أُغُرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارُاهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ أَنْصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوْحُ رَّبِ لَاتَذَرْعَلَى الْكَرْضِ مِنَ الْحَفْمِ يُنَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمُ مُنْضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لَى وَلِوَالِدَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْرِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَلَاتَزِدِالظَّلِيْنَ الاتكارًا الله

7 2

## ترجمه: آیت نمبرا تا ۲۸

بے شک ہم نے نوٹ کواس کی قوم کی طرف بیتھم دے کر بھیجاتھا کہتم اپنی قوم کو در دناک عذاب آنے سے پہلے آگاہ کر دو۔

اس نے کہااے میری قوم میں تنہیں صاف صاف طور پرآگاہ وخبر دار کرنے والا ہوں یہ کہتم اللّٰہ کی عبادت و ہندگی کرو۔

اسی ہے ڈرواور میرا کہامانو۔

التدتمهارے گناہوں کومعاف کردے گااوروہ ایک مقررمدت تک مہلت دے گا۔

(یا در کھو) جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آجا تا ہے تو پھراس کوٹا لنے والا کوئی نہیں ہوتا۔

كاشتم بيجانة ہوتے۔

نوٹے نے کہااے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کورات دن (حق وصداقت کی طرف) بلایا مگرمیرالیکار ناان کے لئے (قریب آنے کے بجائے) دور بھا گنے کا بہانہ بن گیا۔

اور جب میں نے ان کو یہ کہہ کر بلایا تا کہ آپ ان کی خطا کیں معاف فر مادیں تو انہوں نے اپنے کا نوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑے (ہر طرف) اپنے اوپر لپیٹ لئے۔

کفر پراڑے رہے اور خوب تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو بلند آواز سے پکارا۔

میں نے ان کو تھلم کھلا اور چنکے چنکے بھی سمجھایا اور میں نے ان سے کہا کہتم اپنے پروردگار سے اپنی خطاؤں کی معافی ما نگ لو بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔

وہتم پرمسلسل بارش برسائے گااورتمہارے مالوں اور اولا دسے مدد کرےگا۔

وہ تمہارے لئے باغ اور تمہارے لئے نہریں جاری کردے گا۔

کیاتم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے سات آسان اوپر تلے کس طرح بنائے ہیں اوراس نے آسان میں چاند کو روثن اور سورج کو چراغ بنایا ہے اور اس نے تنہیں خاص طور سے زمین میں پروان چڑھایا۔

پھروہ تہہیں اسی زمین میں لوٹا دے گا اور پھر (قیامت میں زمین سے ) تہہیں باہر نکالے گا اوراللہ ہی نے تمہارے لئے زمین کوفرش بنایا ہے تا کہتم اس کے کھلے راستوں میں چلو پھر و۔

(حفرت) نوٹے نے کہا کہ اے میرے پروردگار بے شک ان لوگوں نے میرا کہانہیں مانا اور وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے رہے جن کے مال اور اولا دینے ان کونقصان پہنچایا اور اس میں اضافہ ہی کیا۔

اور انہوں نے میرے خلاف طرح طرح کی چالیں چلیں اور انہوں نے (اپنے ماننے والوں سے) کہا کہتم اپنے معبودوں کو ہرگزمت چھوڑنا۔

ندؤ دکوندسواع کوند یغوث کوند یعوق کواورندنسر کو۔اور بے شک انہوں نے بہت سول کو گمراہ کردیا ہے۔

اے اللہ آپ بھی ان ظالموں کی گمراہی کے سواکسی چیز میں ترقی عطانہ فرمائے۔

چنانچدوہ لوگ اپنے گناہوں کے سبب (زبردست طوفان میں) غرق کردیئے گئے ، آگ میں داخل کردیئے گئے اور انہوں نے اللہ کے سوابچانے میں کسی کومددگار نہ پایا۔

اورنوٹ نے کہا کہ اے میرے پروردگار آپ ان کافروں میں سے زمین پر بسنے والے کسی مخص کو نہ چھوڑ ہے کیونکہ اگر آپ نے ان کوچھوڑ دیا تو بیر آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان

کے ہاں جو بھی اولا دپیدا ہوگی وہ بد کاراور ناشکری ہی ہوگی۔

میرے پروردگارمیری ،میرے والدین کی اور جومومن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں اورسب مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بخشش کر دیجئے اور آپ ان ظالموں کے لئے سوائے تابی کے سی اور چیز میں اضافہ نہ سیجئے۔

## لغات القرآن آيت نبراتا ١٨١

| لَمُ يَزِدُ      | حبيس بزهايا               |
|------------------|---------------------------|
| إستغشوا          | انہوں نے لییٹ لئے         |
| أصروا            | انہوں نے اصرار کیا۔ ضد کی |
| جِهَارٌ          | يكا د كاركر               |
| اَسُرَرُتُ       | میں نے چیکے چیکے کہا      |
| مِدُرَارٌ        | J <b>t </b> 6             |
| <b>وَقَارٌ</b>   | عزت_برائي                 |
| اَطُوَارٌ        | طرح طرح                   |
| بِسَاطً          | بچھونا                    |
| ػؙڹٵۯ            | بوى بات                   |
| لَا تَلَرُنَّ    | ندجچوڙنا                  |
| لَا تَذَرُ       | ندفجهوز                   |
| ۮؘؽؙٵڒ           | گھر۔چانا پھرتا            |
| كَا مُلْكُهُ ۗ ا | وجنس م                    |

تابی

## تشریح: آیت نمبرا تا ۲۸

حضرت آ دمِّ کے بعد نبی تو بہت ہے آئے کیکن وہ نبی جن کوسب سے پہلے رسالت سے نوازا گیا وہ حضرت نوٹ تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک طویل حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔

فرمایا یکا نُوئے اَنْتَ اَوَّلُ الرَّسُلِ اِلَى الارُضِ لِعِی اے نوح توزین پرسب سے بہلار سول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت آدم کی آخویں پشت تک کوئی کا فرومشرک نہ تھا۔ جولوگ راہ حق سے ہٹ جاتے ان کی اصلاح کے لئے نبی آتے رہے اور حضرت آدم کی آخویں پشت تک کوئی کا فرومشرک نہ تھا۔ جولوگ راہ حق میں کو حددکا درس دیا۔ ان کے مانے والے بزرگوں میں سے قدر مواع، یغوث، یعوق اور نسر تھے جنہوں نے دین کی سچائی پر پوری قوم کو چلایا۔ پوری قوم ان سے بے انتہا عقیدت و محب رکھتی تھی اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ برچلتی تھی۔

جب ان پانچوں بزرگوں کا انقال ہوگیا تو لوگوں کے عقیدوں میں بھی کمزوریاں آنا شروع ہوگئیں۔ کسی طرح شیطان نے ان کے دلوں میں بیدوسوسہ پیدا کیا کہ اگر بزرگوں کو یا در کھنے کے لئے ان کی تصویریں بنالی جا کیں تو نہ صرف عبادت میں خشوع وخضوع اور سکون حاصل ہوگا بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ ان بزرگوں کے طفیل انہیں راہ ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ چونکہ ہر گمراہی کی ابتداء ہمیشہ عقیدت ومحبت میں حدسے بڑھ جانے سے ہوتی ہے لہذا لوگوں نے ان بزرگوں کی مورتیاں بنالیس اور ان کی زیارت کر کے اپنی عقیدت ومحبت میں ایک خاص لذت مسوس کرنے گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہااس کے بعد کی نسلوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے باپ داداان تصویروں سے محبت وعقیدت رکھتے تھے ہمیں ان کا پوری طرح احترام کرنا چا ہے۔ پھر شیطان نے ان کو رہے بات سمجھادی کہ اصل میں بہی تمہارے معبود ہیں۔

اس طرح بت پرتی کا آغاز ہوا جس کے بہت کچھ آ ٹار عربوں میں بت پرتی کی شکل میں بھی پائے جاتے تھے۔ بت پرتی کی شکل میں بھی پائے جاتے تھے۔ بت پرتی کی شدت بڑھتی چلی گئے۔ حضرت نوٹے کے زمانہ میں پورے معاشرہ میں بسنے والے لوگوں کا اخلاقی اور مذہبی بگاڑاس حد تک پہنچ چکا تھا کہ جو بھی اٹھتا وہ مزید خرابیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت نوٹے کو جب چالیس سال کی عمر میں نبوت و رسالت سے نواز اتو انہوں نے تمام پیغمبروں کی طرح عبادت و بندگی ، تقوئی ، پر ہیزگاری اور اطاعت رسول کا درس دینا شروع کیا۔ ابتداء میں تو لوگوں نے کوئی توجہ نہ کی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت نوٹے کی تبلیغ کا اچھا خاصا اثر ہونا شروع ہوگیا ہے تو ابتداء میں تو لوگوں نے کوئی توجہ نہ کی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت نوٹے کی تبلیغ کا اچھا خاصا اثر ہونا شروع ہوگیا ہے تو انہوں نے ان کا غذاتی اڑانا شروع کیا۔ کہنے گئے کہ اے نوٹے! نہ تو تمہارے پاس کوئی مال و دولت ہے اور نہ کوئی صاحب حیثیت

مال دارتمہاری کسی بات کوسننالیسند کرتا ہے۔ پچھی غریب و مفلس لوگ تمہاری با توں کوس کرتمہارے اردگر دجع ہوگئے ہیں اور بیہ معاشرہ کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنا نہ صرف ہماری تو ہین ہے بلکہ ہمیں ان کے قریب آنے سے بھی گھن آتی ہے۔

حضرت نوٹ اس کا یہی جواب دیتے تھے کہ میں نے تہہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے اب اگر میری بات غریب اور مفلس لوگ ہی سنتے ہیں تو بیان کی سعادت ہے بیاللہ کے نیک اور مخلص بندے ہیں میں ان کواپنے پاس سے کیسے بھاگا سکتا ہوں۔اگر میں نے بھی ان سے وہی معاملہ کیا جوتم کررہے ہوتو بتا و مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟

حضرت نوٹے نے نسل درنسل ساڑھے نوسوسال تک مسلسل اللہ کا دین بھیلانے کی جدو جہد کی اس طویل عرصہ میں نہ تو آپ نے اپنی جدو جہدا در کوشش میں کمی آنے دی اور نہ مایوس ہوئے بلکہ تبلیغ دین کی وجہ ہے قوم نے جو بدترین تکلیفیس پہنچا کیں ان پرصبر کیا۔

اس قوم کا پیمال تھا کہ وہ کھی ان کا گا گھونٹ دیے جس سے وہ ہے ہوش ہوجاتے ۔ کھی وہ پھر مار مارکران کوزٹی کر دیتے ۔ کھی اتنا مارتے کہ آپ پرغثی طاری ہوجاتی لیکن ہوش میں آنے پران کی زبان پر بددعا کے بجائے پیالفاظ ہوتے رئیب انجنبیں ۔ ان تمام تا انجنبور لِقَ وُوسیٰ بِاَنَّهُمْ لَا یَعُلَمُونَ ۔ اے میرے پروردگاران کومعاف فرمادے کیونکہ یہ جھے جانے نہیں ۔ ان تمام تر اذیوں کے باوجود حضرت نوح صح وشام رات اور دن اپنی قوم کو یہی پیغام دیتے سے کہ لوگو! اللہ کی عبادت و بندگی کرو، اس سے ڈرو میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی اطاعت کروجس سے منع کر دوں اس سے رک جاؤے اگر تم نے بتوں کے بجائے صرف اللہ کی عبادت و بندگی کی اور میری اطاعت کی قو اللہ نہ صرف تمہارے گناہ معاف کردے گا بلکہ وہ قبط کو دور کر کے تم پر مسلسل بارش برسائے گا جس بندگی کی اور میری اطاعت کی قو اللہ نہ صرف تمہارے گناہ معاف کردے گا بلکہ وہ قبط کو دور کر کے تم پر مسلسل بارش برسائے گا جس سے تمہارے کھیت لہلہا آٹھیں گے۔ تمہارے مالوں اور اولا دمیں برکت اور ترقی ہوگی۔ تمہارے کے حسین ترین باغات پیدا کر کے نہریں جاری کر دے گا۔ جس نے اوپر تلے سات آسان بنائے، چاند کو روشن کیا، سورج کو دھکایا، زمین کو راحت و آرام کا ذریعہ بنایا۔

اسی نے راستے بنائے تا کہتم ان میں چل پھرسکوتم صرف اس کی عبادت و بندگی کرو۔اگرتم نے میری بات نہ مانی تو تم پر اللہ کاعذاب نازل ہوگا۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہتم جس عذاب کی دھمکی دیتے ہووہ آخر کب آئے گا؟ ہم تو سن سکر حیران و پر بیٹان ہیں۔ حضرت نوح کا سنجیدہ جواب بہی ہوا کرتا تھا کہ اس کاعلم تو اللہ کو ہے جھے اس کا کوئی علم نہیں البتہ جھے یہ معلوم ہے کہ نافر مان قو موں کا انجام بڑا بھیا تک ہوا کرتا ہے۔ جب اس کاعذاب آتا ہے تو پھر کسی میں آئی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس عذاب کو نافر مان قو موں کا انجام بڑا بھیا تک ہوا کرتا ہے۔ جب اس کاعذاب آتا ہے تو پھر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس عذاب کو نال سکے۔ابھی وقت ہے کہتم ایمان لاکراعمال صالح اختیار کرلو۔ وہ قوم حضرت نوح کی باتوں سے بیچنے کے لئے بھی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتی بھی منہ پر کپڑا اڈال لیتی تا کہ نہ وہ سنگیں اور نہ دیکھ سیس نوہ اپنے لوگوں سے کہتے کہ تمہارے معبود تو قور وہ وہ اپنوٹ ، بیوق اور نسر ہیں تم ان کو ہرگز نہ چھوڑ نا۔

**CELL** 

حق وصداقت کی باتوں کو سننے کے باوجودان میں ضداور ہٹ دھری برھتی گئی اور انہوں نے حضرت نوٹ کی زبر دست مخالفت میں اور شدت پیدا کردی۔ جب اصلاح کی ہرکوشش ناکام ہوگئی اور ان کو اشارہ الہی بھی مل گیا کہ اب اس قوم میں ہے جن لوگوں کو ایمان لا ناتھاوہ لا چکے تب حضرت نوٹ نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد چیش کردی اور عرض کیا الہی ! میں نے ان کودن رات ہر مجلس میں اور ہر جگہ پوری طرح سمجھایا مگروہ میرے قریب آنے کے بجائے جھے سے دور ہی بھاگتے رہے۔ اب آپ اس قوم کے لئے فیصلہ فرماد ہے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ اے نوح آپ ایسا جہاز (الی کشتی) تیار سیجئے جس میں اہل ایمان کو اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے کو سوار کر اسکیں اور رکھ سیس حضرت نوح نے جب کشتی تیار کرنا شروع کی تو کفار نے نداق اڑانا شروع کیا کہ کیا خشکی میں بھی کشتیاں چلا کریں گی؟ حضرت نوح نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموثی سے کشتی تیار کرتے رہے۔ جب انہوں نے اس بوی کشتی کو تیار کرلیا تو زمین کی تہدہ یانی کا چشمہ اہلنا شروع ہوا۔

روایات کےمطابق صرف چالیس یا پچھزیادہ اہل ایمان آپ کے ساتھ تھے جن کو کشتی پرسوار کرلیا گیا تھا۔اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے کور کھ لیا گیا تھا۔ پھراس کے بعد اللہ نے زمین وآسان کے سوتے کھول دیئے۔ ہر طرف سے پانی کا طوفان آیا تولوگ پہاڑوں پر پناہ لینے کے لئے دوڑے گریانی بڑھتا چلا گیا اور پہاڑوں پر پناہ لینے والے بھی ڈوب گئے۔

یکشتی نوح چلتی رہی جب بیطوفانی پانی کم ہونا شروع ہوا تو وہ اراراط کے پہاڑی سلسلہ میں سے ایک پہاڑ جس کا نام "جودی" تھا جود جلہ وفرات کے درمیان میں موجود تھا یہ سفینہ نوح ونہاں جا کر تھبر گیا۔ اور اس طرح اللہ نے حضرت نوٹ کی دعا کو قبول کرکے کفار وشرکین اور ان کی ترقیات کوہس نہس کر دیا اور اللہ نے اہل ایمان کو بچالیا۔

اہل مکہ کوخاص طور پر بتایا جارہا ہے کہ بیاللہ کا وہ نظام ہے جوشر وع سے چلا آ رہا ہے اگرانہوں نے بھی اللہ کے رسول کی نافر مانی کی اور ان کو حضرت نوح کی طرح سے ستایا ان پر ایمان لانے والے خریب اور مفلسوں کا خداق اڑ ایا اور اللہ کے رسول کی اطاعت وفر مال برداری نہ کی تو ان کا انجام بھی حضرت نوح اور ان کے بعد آنے والے پنج بروں کی نافر مان امتوں سے مختلف نہ ہوگا۔

 پاره نمبر۲۹ تباركِ الذى

سورة نمبر ٢٧ الجرت

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

|   | .• |    |
|---|----|----|
|   |    |    |
|   |    |    |
| • |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    | ٧. |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    | •  |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
| • |    | •  |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
| • |    |    |

## القارف سورة الجن

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمُ الرَّحِينَ عِ

قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ جس طرح انسان کومٹی سے پیدا کیا گیا ہے ہیا کہ ایس مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہماری نظروں سے پوشیدہ اور بااختیار ہے۔ ان میں اللہ کے فرمانبردار اور نافرماں دونوں طرح کے جنات ہیں۔ جس طرح انسان شہروں اور آباد یوں میں رہتا ہے۔ جنات کا بیراویرانوں اور جنگلوں اور پہاڑوں یر ہوتا ہے۔ نی کریم میات کی بعثت سے پہلے جنات کا بیراویرانوں اور جنگلوں اور پہاڑوں یر ہوتا ہے۔ نی کریم میات کی بعثت سے پہلے

| 72      | سورة نمبر    |
|---------|--------------|
| 2       | كل ركوع      |
| 28      | آيات         |
| 287     | الفاظ وكلمات |
| 1126    | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

یہ جنات آسانوں کی طرف نکل جاتے اور فرشتوں کی گفتگو ہے آئندہ ہونے والے واقعات کی پچھ باتیں من کروہ اپنے کا ہنوں کے پاس آتے۔ کا ہن پچھ جنات سے من کر اور پچھا پی طرف سے بیان کر کے آنے والے حالات کی پیشن گو ئیاں کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا کرتے تھے۔ لوگ بچھتے کہ ان کے پاس غیب کاعلم ہے جب نبی کر پھی تھے نے اعلان نبوت فر مایا تو اللہ نے جنات کا آسان کی طرف آن کی کوشش کرتے تو ان پر فر مایا تو اللہ نے جنات کا آسان کی طرف آن بابند کر دیا۔ جب وہ من گن لینے آسانوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے تو ان پر آگ کے گولوں (شہاب ٹا قب) کی بارش کر دی جاتی ۔ جنات جران تھے کہ آسان پر ہر طرف پہرے لگا دیئے گئے ہیں اور جو آسانوں کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں یقینا ضرور کوئی برا واقعہ پیش اور جو آسانوں کے قریب جانے کی گوشش کرتا ہے تو اس پر آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں یقینا ضرور کوئی برا واقعہ پیش اور جو آسانوں کے تا کا گلا کے ایک مرتبہ جب نبی کر بم تھی کے لکا والی آتے ہوئے عکا ظرے مقام پر فجر کی نماز پڑھار ہے تھے تو نو جنات پڑھتمل ایک گروہ نے جو حالات کی تحقیق کے لئے لکلا ہوں تا تو کو کر بر نے خور سے سا۔ وہ قر آن کر یم کی لذت اور کیفیت میں کھو گئے۔ آخر کا رانہوں نے نبی کر بم کھی کے ای کا گلا کے اور ان کو جو پچھ بتایا اللہ تعالی نے ان کی گھنگو کے جملوں کونش فر مایا ہے۔

نی کریم سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ سے کہدد یجے اللہ نے میری طرف وحی کر کے بتایا ہے کہ

جنات کے ایک گروہ نے قرآن کریم کوسنا اور پھراپنی قوم ہے کہا کہ ہم نے بہت عجیب قرآن ساہے جوسید ھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لئے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب ہم ہرگز اینے رب کے ساتھ کی کوشریک نہ کریں گے۔ ہمارے رب کی شان بہت بلندو برتر ہے۔اس نے کسی کو بیوی اور بیٹانہیں بنایا ہے۔ہم نے سمجھا تھا کہ جولوگ الله کے بارے میں خلاف حقیقت باتیں کرتے تھے وہ جموث نہیں بول رہے ہیں لیکن بعض لوگوں نے جنات سے بناہ مانگ کران کےغرور و تکبر میں اضافہ کیا ہے۔اورانسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا کہا ب اللّٰد کسی کورسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ جنات نے کہا کہ جب ہم نے آسانوں کو کھنگالا تو دیکھا وہ پہرے داروں سے بھرا ہوا تھا اورشہاب ٹا قب برسائے جارہے ہیں۔ پہلے ہم س کن لینے کے لیے آسانوں میں بیٹنے کی جگد یا لیتے تھے مگراب بیال ہے کہ جب ہم چوری چھے کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم شہاب ٹا قب اپنے پیھیے لگا ہوا یاتے ہیں۔انہوں نے کہا ہم یہ بچھنے سے قاصر تھے کہ زمین والوں پرکسی عذاب کی تیاری ہے یاان کوسید ھے راستے کی طرف رہنمائی کاارادہ کیا گیا ہے۔انہوں نے کہا ہم بھی تو مختلف طریقوں میں ہے ہوئے ہیں کوئی نیک اور صالح ہے اور کوئی ان سے کم تر ہے۔ ہم بیجھتے تھے کہ نہز مین میں ہم اللہ کو عاجز كريكتے بين اور نه كہيں بھا گ كراس كو ہرايكتے بين \_ جب ہم نے ہدايت كى تعليم كوسنا تو ہم ايمان لے آئے \_اب جو بھى ا ینے رب برایمان لائے گا تو اس برکوئی ظلم اور زیا دتی نہ ہوگی ۔ جنات نے کہا ہم میں پچھتومسلم (اللہ کے اطاعت گزار ) اور کچھین کاا نکار کرنے والے ہیں۔تو جنہوں نے اسلام (اطاعت ) کاراستہ اختیار کرلیاانہوں نے تو نجات کاراستہ تلاش کرلیااورجنہوں نے کفروا نکار کیاان کاانجام یہ ہے کہوہ جہنم کی آگ کاایندھن بنیں گے۔

جنات کی اس گفتگو اور کہے گئے جملوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا اے نبی ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا اے نبی ﷺ ایک کہ دیجے کہ جمھے پربیدوی کی گئی ہے کہ جولوگ سید سے راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ چلیں گئو ان کو خوب سیر اب کیا جائے گا اور بیخوش حالی ان کی آز مائش بھی ہوگی اور جولوگ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر کرچلیں گؤ ان کارب ان کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔

فر مایا آپ تھا کہ دہ بجے کہ مجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں اور ان میں اللہ کے سواکس کونہ پکارا جائے لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ (یعنی رسول کریم تھا ہے) اللہ کو پکارنے کے لیے اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان پر چاروں طرف سے بلغار کی جاتی ہے۔فر مایا کہ اے نبی تھا ہے آپ اعلان کرد بجیے کہ میں تو اپنے رب کو پکار تا ہوں اوراس کے ساتھ کی کوشر کیے نہیں کرتا۔ نہ ہیں لوگوں کے نفع نقصان کا مالک ہوں اور نہ کی کو بھلائی پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں۔ آپ بھٹے کہد ہیجے کہ اگر میں اللہ کے سواکس اور کی پناہ ماگوں گا (جس طرح کفار جنات ہد مار مائنے ہیں) تو جھے اللہ کی پکڑے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ میرا کا م تو یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچادوں۔ اس کے باوجود جوبھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرے گا اس کے لیے ایسی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا کہ جب یہ لوگ اس چیز کو (قیامت کو) دیکھ لیس کے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو انہیں معلوم ہوجائے گا کہ کس کہ جب یہ لوگ اس چیز کو (قیامت کو) دیکھ لیس کے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو انہیں معلوم ہوجائے گا کہ کس کے مددگار کر ور ہیں اور کس کی جماعت تعداد میں کم ہے۔ فرمایا کہ اے نبی تھاتے! آپ کہد دیجے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے جب ور ہیں معلوم کہ وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کے لئے کوئی کمی مدت مقرر کی ہے۔ اس کا تعلق غیب سے ہاور اللہ نبی عالم الغیب ہے۔ وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا البتہ جس رسول کو وہ غیب کا علم دینا پند کر ہے تو وہ وہ اس کو (وی کے در یعیہ) لگا دیتا ہے تا کہ وہ علم محفوظ طریقے کے ذریعہ ) فیاد بتا ہے تا کہ وہ علم محفوظ طریقے سے سول تک پینے جائے اور اس میں کسی طرح کی آئیوش یا ملاوٹ نہ ہو سکے۔ اللہ نے ہر چیز کو گیر رکھا ہے اور اس نے ایک جیز کو گیر رکھا ہے اور اس نے ایک جیز کو گیر رکھا ہے اور اس نے ایک جیز کو گئر رکھا ہے۔ اس کا کہ جیز کو گئر رکھا ہے۔ اور اس خیل کی قرین یا ملاوٹ نہ ہو سکے۔ اللہ نے ہر چیز کو گیر رکھا ہے اور اس نے ایک کے گئر کو گن رکھا ہے۔

## ﴿ سُورَةُ الجِن

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

قُلُ أُورِي إِلَى أَنَّهُ اسْتَمْعَ نَفَرُهِنَ الْجِينَ فَقَالْوُ إِنَّا سَمِعْنَا قُرُ أَنَّا عَجُبُكُ يَّهُ دِي إِلَى الرُّشُدِ فَأَمَنَا بِهُ وَلَنْ نُشُرِكَ بِرَبِنَا لَحَدُّا الْ وَّانَّهُ تَعْلَىٰ جَدُّرَتِنَا مَااتَّخَدَصَاحِبَةٌ وَّلَاوَلَدًا ﴿ وَ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَاعَلَى اللهِ شَطَطًا ﴿ وَإِنَّاظُنَنَّا آن لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا فَ وَآنَهُمْ ظُنُوا كُمَا ظُنَنْتُمْ آنُ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَدًا فَ وَانَالَمُسْنَاالسَّمَاءُ فَوَجَدُنْهَامُلِئَتْ حَرَسًاشَدِيْدًا وَشُهُمًّا ﴿ وَآنًا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّنْتَوْمِ الْاِنَ يَجِدُ لَهُ شِهَا بُارْصَدُ اهْ قَاتَا لاندُرِيَ ٱشَرُّ أُدِيْدَ بِمَنْ فِي الْرَبْضِ ٱمْراَدَادَ بِهِ مُرَى بَهُ مُر رَشَدًا ﴿ وَآنًا مِنَا الصَّلِحُونَ وَمِنَا دُوْنَ ذَٰ إِلَكُ \* كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ وَآنَا ظَنَنَّا آنَ لَنْ نُعْجِزَاللَّهُ فِي الْرَضِ وَكُنُ نُعُجِزَهُ هَرَيًا ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَّى آمَنَّا بِهِ \*

# فَمَنْ يُؤُمِنْ بِرَتِهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا لِهُقَا ﴿ وَاتَّامِنًا الْمُسْلِمُ وَلَا لِكَ عُرَوْاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

## ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۵

(اے نبی ﷺ) آپ کہدد بیجئے کہ میرے پاس یہ وی بھیجی گئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے آپ کہ جنات میں سے ایک جماعت نے آپ کو آن بھاعت نے قرآن کو سنا بھر انہوں نے (اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ) ہم نے ایک جمیب قرآن سنا ہے جوسیدھا راستہ بتا تا ہے اس لئے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہر گز کی کو شریک نہ کریں گے۔

بلا شک وشبہ ہمارے رب کی بڑی شان ہے۔ نداس نے کسی کو بیوی بنایا اور ندکسی کو بیٹا بنایا
(الیسی غلط بات) اپنے رب کے متعلق وہی کہہ سکتا ہے جو خلاف حقیقت با تیس کرتا ہے۔ اور ہمارا
خیال تو یہ ہے کہ جنات اور انسانوں میں سے کوئی الی جھوٹی بات نہ کے گا۔ اور بعض لوگ وہ بھی تھے
جو جنات میں سے بعضوں کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے (تو ان پناہ لینے والوں نے) ان کی سرکشی اور
غرور کو اور بڑھا دیا تھا۔ اور انہوں نے اسی طرح گمان کررکھا تھا جس طرح تم نے یہ گمان کررکھا تھا

اور (یہ بھی عجیب تبدیلی محسوں کی کہ) ہم نے آسان کو چھان مارا تو ہم نے آسان کو سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا کیونکہ ہم با تیں سننے کے لئے آسان کے ٹھکا نوں میں جا بیٹے تھے۔ (لیکن اب میرحال ہے کہ) جو بھی سننے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک شعلہ (شہاب ٹاقب) کو اپنا منتظر پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس سے زمین والوں کے ساتھ کوئی برامعاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یاان کے رب نے زمین والوں کی بھلائی کا فیصلہ کیا ہے۔

بے شک ہم میں ہے بعض تو نیک عمل کرنے والے ہیں اور پچھ دوسر سے طریقوں پر ہیں اور ہم ختلف طریقوں میں تقسیم ہیں۔اور ہم نے تو سیجھ لیا تھا کہ ہم زمین میں اللہ کو کہیں بھی ہے بس نہ کر سکیں گے۔ ہم نے جب ہدایت کی بات سی تو ہم اس پر ایمان کے آئے۔

اور جوشض بھی اپنے پروردگار پرایمان لے آئے گا تو اس کونہ تو کسی کی کا خوف ہوگا اور نہ زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ زیادتی کا۔اور ہم میں سے بعض فر ماں بردار ہو گئے اور ہم میں سے بعض فالم (بے انصاف) ہو گئے۔اور جس نے بھی فر ماں برداری اختیار کرلی تو اس نے سچائی کاراستہ ڈھونڈ لیا۔اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔

## لغات القرآن آيت نمبراتاها

| غورسے سنا                  | إستتمع         |
|----------------------------|----------------|
| افراد                      | نَفَر"         |
| مدایت بسیدهاراسته          | ٱلرُّشُدُ      |
| <i>حدہے بر</i> ھی ہوئی بات | شُطَطُ         |
| پناه ما تکتے ہیں           | يَعُوُ ذُونَ   |
| ضد_سرکشی_بدد ماغی          | رَ <b>هَقٌ</b> |
| بعرديا كيا                 | مُلِثَتُ       |
| شہاب۔انگارے                | شُهُبٌ         |
|                            |                |

| نَقُعُدُ        | ہم بیٹھتے ہیں    |
|-----------------|------------------|
| رَصَد"          | گھات میں لگا ہوا |
| قِدَدٌ          | مختلف ککڑے نکڑے  |
| هَرَ <b>ب</b> ٌ | بھاگنا           |
| بَخُسٌ          | نقصان            |
| ر <i>َ</i> هَقٌ | دباؤ             |
| حَطُبٌ          | ايندهن           |

## تشریخ: آیت نمبرا تا۵ا

رسول الله علی کے اعلان نبوت سے پہلے جنات آسان کے کسی کونے تک پہنچ کر چوری چھپے کسی رکاوٹ کے بغیر فرشتوں کی اس گفتگو کو سننے کی کوشش کرتے جودہ دنیا کے کاموں کی تدبیر کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑ مل کرنے کے لئے باتیں کرتے تھے۔ یہ جنات فرشتوں کی باتیں من کراپنے کا ہنوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ کا بمن جنات کی ان باتوں کوئن کراور کچھائی طرف سے ملاکرلوگوں کو بتا دیے اس طرح وہ کا بمن لوگوں کو نہایت آسانی سے بوقو ف بنانے میں کامیاب ہوجاتے اوراس سے بہت کچھ دنیاوی فائد سے بھی حاصل کرتے تھے اور جنات کے علم غیب کا اس شدت سے پرد پیگنڈ اکرتے کہ عام لوگ ان سے ہر وقت خوف زدہ رہا کرتے تھے۔

جنات کوآسان میں اچا تک ایک زبر دست انقلا بی تبدیلی محسوں ہوئی۔ وہ جب بھی من گن لینے کے لئے آسان کی طرف پر داز کرتے تو نہ صرف ان کوشد یدر کا وٹ پیش آتی بلکہ ان پر شہاب ٹا قب یعنی آگ کے گولوں کی بھر مار کر دی جاتی اور ان کو دور بھا دیاجا تا تھا۔ حالا تکہ جنات کو سے پیدا کیا گیا ہے لیکن شہاب ٹا قب آگ سے اس قدر بھر پور ہوتے تھے کہ جنات ان سے ڈر کر بھاگ جاتے اور اس طرح آسان کی طرف ان پر پر داز کا سلسلہ بند ہوگیا تھا۔ آئیس اس تبدیلی اور چاروں طرف فرشتوں کے درکر بھاگ جاتے اور اس طرح آسان کی طرف ان پر پر داز کا سلسلہ بند ہوگیا تھا۔ آئیس اس تبدیلی اور چاروں طرف فرشتوں کے

پہروں نے حیرت میں ڈال دیا۔ جنات نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کا ئنات میں ایسی کیا تبدیلی آئی ہے یا کیا ایسے حالات پیش آنے والے ہیں جن کی وجہ ہے ہم پر زبر دست بندشیں لگ گئی ہیں اور جب بھی ہم آسان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پرآگ کے کولے برسادیئے جاتے ہیں۔

صورت حال معلوم کرنے کے لئے جنات کے گروہ کا نتات میں ہر جگہ چیل گئے۔ ان ہی میں نے سیمین کو جنات جوحفرت موک پر ایمان رکھتے تھے گھوم رہے تھے کہ نخلہ کے مقام پر ضح کے وقت رسول اللہ تھا تھے صحابہ کرام کونما زفجر پر ھارہ تھے۔ جنات نے کلام اللہ کو بڑے فور سے سنا جورسول اللہ تھا تھے نماز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ کلام اللہ کی عظمت اور لذت کی کیفیات میں اس طرح تحو ہو کر رہ گئے تھے کہ آپ میں میں تم کھا کر یہ کہنے پر مجبور ہوگئے کہ جمیں یقین ہے یہی وہ کلام ہے جس کواللہ نے نازل کیا ہے اور اس کلام کی حفاظت کے لئے آسانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں اور ہمیں فرشتوں کی گفتگو تک سننے سے نا نازل کیا ہے۔ در اس جنات ای وقت اس کلام پر ایمان لے آئے اور اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لئے روانہ ہوگئے۔ انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ ہم نے اللہ کاوہ کلام ساتھ جو جمیب و فریب اور بہترین مضامین پر شمتل ہے جو ہمیں سیدھارات دکھا تا ہے اس لئے ہم ہر طرح کے کفر وشرک سے قوبہ کر کے اس پر ایمان لے آئے ہیں اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کریں گئے یونکہ ہمارے پر وردگار کی شمان ہیہ ہے کہ نہ اس کی کوئی ہوی ہے اور نہ اس نے کہی کو بیٹیا بنار کھا ہے۔ ایسی غلط با تیں وہی کی کوئی بین ہیں جو حقیقت کوئیس سمجھتے ورنہ جنات اور انسانوں میں سے کوئی بھی ایسی جھوٹی بات کہنی جہار تنہیں کرسکا کہ اللہ نے کہا کہ بی ایسی کوئی بھی ایسی جھوٹی بات کہنی کو جمارت نہیں کرسکا کہ اللہ نے کہا کہ کسی کو اپنا بیٹیا بنا رکھا ہے۔ اللہ کی ذات ہر طرح کے شرک سے یا ک ہاں کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اس موقع پراس بات کو جھ لیا جائے کہ جنات کون ہیں؟ جن کے معنی چھپے ہوئے اور پوشیدہ مخلوق کے آتے ہیں۔ اللہ نے جس طرح انسان کو مٹی سے اور فرشتوں کونور سے بنایا ہے اس طرح جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے جس طرح ہوا موجود ہے گر جمیں نظر نہیں آتی اس طرح اللہ نے جنات اور فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور وہ بھی جمیں نظر نہیں آتے۔ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک نظر نہیں آتی۔ جنات بھی کوئی مومن ہے اور کوئی باختیار مخلوق ہیں۔ جس طرح انسانوں میں مختلف مذہب رکھنے والی قومیں ہیں اس طرح جنات میں بھی کوئی مومن ہے اور کوئی کا فرومشرک۔ جس طرح انسانوں میں ہیوی ، بچے ، پیدائش ، زندگی ، موت اور مختلف نسلیں ہیں اس طرح ان جنات میں اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن کواس کی طاقت عطافر مائی گئی ہے کہ وہ اپن شکلیں بدل سکتے ہیں اور آسانوں کی طرف پرواز کر سکتے ہیں۔

سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان بھی جنات ہی کی قوم سے تھا۔ جو بہت نیک ، فرماں برداراورعبادت گذار تھا اور

فرشتوں کے ساتھ رہ کراس میں بہت ہی اچھی خصوصیات بھی پیدا ہوگئ تھیں۔ لین جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیتھم دیا کہ وہ حضرت آدم کو بجدہ کریں اس وقت شیطان نے سجد سے انکار کرتے ہوئے نہایت غرور و تکبر سے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ اللہ کی اس نافر مانی اور تکبر وغرور نے اس عبادت گذار جن کو البیس اور شیطان بنا دیا۔ خلاصہ بیسے کہ قرآن کریم میں بے شار آیات سے بیٹا بہت ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک با اختیار مخلوق ہیں۔ وہ بھی اللہ کے بند سے ہیں اور ان میں بھی اللہ کے فر ماں بردار، نافر مان ، مسلم اور کافر ومشرک موجود ہیں۔ سور ہُرمن میں اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان دونوں کو ایک طرح خطاب کر کے بتادیا ہے کہ دونوں اللہ کی ذمہ دار مخلوق ہیں۔

کفار کہ جن میں ہرطرح کابگاڑ کچھا تنازیادہ آ چکا تھا کہ وہ جنات کے متعلق بھی عجیب وغریب خیالات رکھتے تھے۔ایک طرف تو کا ہنوں کے بہ بنیاد پروپیگنڈے نے اللہ کی اس مخلوق کوخوفناک شکل دے رکھی تھی دوسری طرف کفار کے وہم اور بدعقیدگی نے جنات کو عالم الغیب تک بناڈ الا تھا۔ان کا خیال تھا کہ جنات کوغیب کی ہر بات کاعلم ہے وہ ہر پوشیدہ راز تک سے داقف ہیں۔اللہ کی قدرت میں جنات شریک ہیں بلکہ وہ ان کواللہ تعالی کے نسب تک میں شامل سجھتے تھے (نعوذ باللہ)

وہ جنات سے اس قدرخوف زدہ رہتے تھے کہ جب وہ سنرکرتے اور کسی جنگل یا وادی میں قیام کرتے تو ان میں سے کوئی ایک آدی بلند آواز سے کہتا" اُنھو کُو بسیّدِ هذا الْوادی مِن شَوِ سُفَها ءِ قَوُهِ بِهِ " یعنی جنات کی قوم کے شریروں ہے، اس وادی کے سردار کی بناہ میں آتا ہوں۔ کفار جنات کی خوشامد کے لئے خوشبو کیں جلاتے ، نذرو نیاز کرتے ، جنوں کے باوشاہ اور جنوں کے سرداروں کا نام لے کران کی دھائی ما گلتے۔ ان تمام جماقتوں کا نقصان یہ ہوا کہ جنات کی گراہی اور غرور و تکبر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا اور وہ اپنے آپ کوانسان سے افضل سیجھنے گئے۔ حالا تکہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق پر انسان کوعظمت وفضیلت عطافر مائی ہے۔

ان آیات کوبیان کرنے کا ایک مقصد سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کوشرم دلار ہے ہیں کہ دیکھو مکہ والوں کی کتنی بذھیبی ہے کہ وہ وہ رسول اللہ عقطہ کی سیرت اور ان کے عظیم کر دار ہے اچھی طرح واقف ہیں انہوں نے ان کے دن اور رات کو دیکھا ہے۔
نی کریم عظیم کی زبان مبارک سے نجانے کتنی مرتبہ قر آن کریم کی آیات کو سنا تھا بھر بھی وہ ایمان نہیں لائے کیکن وہ جنات جوان کی جنس اور قوم سے بھی نہیں ہیں انہوں نے ایک مرتبہ قر آن کریم کو سنا اور نہ صرف ایمان لائے بلکہ اس کے بلغ بھی بن گئے اور انہوں نے اپنی قوم کوخواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی۔

1,191

وَان لَواسْتَقَامُوا عَلَى الطِّريْقِة وَلَاسْقَيْنَهُمْ مَّاءً عَدَقًا ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَ مَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِى يِه يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ قَ أَنَّ الْمُسْجِدَ لِلَّهِ فَكُلَّ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًّا ﴿ وَ أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَيْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًّا اللهُ قُلْ إِنَّمَا آدُعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكَ بِهَ آحَدًا ﴿ قُلْ إِنَّ لَا آمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَكُل رَشَدًا ۞ قُلْ إِنَّ لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ آحَدُ اللهِ آحَدُ اللهِ اللهِ اللهُ مِنَ اللهِ وَرِسْلَتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيهَا آبَدُالْ حَتَّى إِذَا رَاوَامَا يُوعِدُونَ فَسَيْعَلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَ أَقَلُ عَدَدًا ١٠ قُلُ إِنْ أَذَرِئَى أَقَرِبُكُ مَّا ثُوْعَدُوْنَ أَمْرِيجُعَلُ لَهُ سَ يَيْ آمَدُا ۞ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهُ كَمَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ الرَّبَطَى مِنْ تَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا اللهِ لِيَعْلَمُ أَنْ قَدْ ٱبْلَغُوا رِسُلْتِ رَبِّهِ مُرَوَا حَاطَ بِمَالُدُ يُهِمُ وَأَخْطَى كُلَّ شَيْءً عَدَدًاهُ

## ترجمه: آیت نمبر۲۱ تا ۲۸

(اے نبی ﷺ) آپ انہیں بتا دیجئے کہ میری طرف یہ وی کی گئی ہے کہ اگر وہ سید ھے راستے پر ثابت قدم رہےتو ہم انہیں خوب سیراب کریں گے تا کہ ہم (اس نعمت کے ذریعہ) ان کو آز ما ئیں اور جوشخص بھی اپنے رہ سے منہ پھیرے گا تو وہ اللہ اس کونا قابل برداشت عذاب میں مبتلا کرے گا۔

(اور کہد دیجئے بیروی بھی بھیجی گئے ہے کہ) بے شک معجدیں اللہ کے لئے (مخصوص) ہیں ان میں اللہ کے سواکسی اور کونہ پکارو۔ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لئے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر جموم کر کے ٹوٹ بڑے۔

(اے نبی ﷺ) آپ کہد دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شرکت ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شرکت کے نہیں کرتا۔ آپ کہد دیجئے کہ میں تمہارے لئے کسی برائی کا یا بھلائی کا اختیار نہیں رکھتا۔ آپ کہد دیجئے کہ جے اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیے سکتا اور نہ اس کے سوا میں کسی کے دامن میں پناہ پاسکتا ہوں۔ میر اکام اس کے سوااور کچھنیں ہے کہ میں اللہ کا پیغام پہنچا دوں۔

جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافر مانی کی اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یہاں تک کہ جب وہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیس گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو اس وقت انہیں معلوم ہوجائے گا کہ کون مددگاروں کے اعتبار سے کمزور ہے اور کون ثار کے اعتبار سے کم ور ہے اور کون ثار کے اعتبار سے کم ہے۔

آپ(یہ بھی) کہد دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ عذاب جس کائم سے وعدہ کیا گیا ہے قریب ہے یا میرے دبی غیب کا جاننے والا ہے یا میرے رب نے اس کے لئے کوئی دور کی مدت مقرر کی ہوئی ہے۔ وہی غیب کا جاننے والا ہے وہ اپنے غیب کی کسی کو خرنہیں دیتا۔

سوائے اس رسول کے جسے اس نے (غیب کاعلم دینے کے لئے) پیند کرلیا ہووہ بھی اس طرح کہاس کے آگے اور پیچھے (فرشتوں کو) محافظ بنادیتا ہے تا کہ وہ بیدد مکھ لیس کہ انہوں نے اپنے

## رب کے پیغامات کو پہنچادیا ہے؟ اس نے ان تمام کو گھیرر کھا ہے اور اس نے ایک ایک چیز کو ثار کر رکھا ہے۔

### لغات القرآن آيت نمبر١٦ ته

إستقاموا وہ کھڑے ہوئے ٱسُقَيْنَا ہم نے پلایا غَدَقْ ڈھیرو<u>ں</u> لِبَدُ اكتفح أضُعَفُ زياده كمزور ٱقَلُّ تھوڑا لا يُظُهرُ ومطلع نهيس كرتا إرتضى اس نے منتخب کرلیا يَسُلُکُ وہ چلاتا ہے رَصَدٌ بتكهبان

اس نے شار کر لیا

## تشریح: آیت نمبر ۲۸ تا ۲۸

أخطى

کفار مکہ عقیدہ کی گندگی میں مبتلا تھے۔ان کا جنات اور اپنے کا ہنوں کے متعلق بیر کمان تھا کہ وہ غیب کی تمام باتوں کو

الله تعالی نے زیر مطالعہ آیات میں ان تمام با توں کو کھول کر بیان فر مایا ہے۔ نبی کریم ہو کے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ کہدہ بیخ کے کہ مسب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے اس کے سواکوئی نہیں ہے جو تہ ہیں کچھ بھی دے سکے۔اگرتم ایمان لاکرنیک اعمال کردے گا اور تہمیں کسی چیز کی کمی ندرہ گی البتہ اگر نعمیں بانے کے بعد کسی نے اللہ کی ناشکری کی تو پھرا یہے لوگوں کو تحت ترین مزادی جائے گی۔

دوسری بات بیفر مائی کدا بے نبی میں اللہ کے اللہ کا اللہ کی طرف سے دی کی گئی ہے کہ بلا شبہ سجدیں اللہ کے لئے مخصوص ہیں اللہ کے سے مسالتہ کے سواکسی کو نہ پاکارا جائے اور جب کوئی اللہ کا نام بلند کرر ہا ہوتو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔اگر اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے والے پرلوگ ٹوٹ پڑیں توبیا کی انتہائی نامنا سب حرکت ہوگی۔

نی کریم علی کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کہدد بیجے کہ میں قوصرف اپندرب کو پکارتا ہوں اوراس کے ساتھ کی کوشر کیٹیس کرتا۔ اللہ کے سوا کوئی نقصان پہنچانے یا نفع دینے کا اختیار نہیں رکھتا کیونکہ بیق سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں مجھے بھی اللہ کے دامن ہی میں پناہ مل سکتی ہے۔ میرا کام اس کے سوا پچھنہیں ہے کہ اللہ نے جس پیغام کے پہنچانے کی ذمہ داری میرے سپرد کی تھی وہ میں نے نہایت دیانت و امانت کے ساتھ پہنچا دی ہے۔ ایس کے بعد جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی میرے سپرد کی تھی وہ میں نے نہایت دیانت و امانت کے ساتھ پہنچا دی ہے۔ ایس کے بعد جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا تو اس کے لئے جہنم کی وہ آگ تیار کی گئی ہے جس میں آئیس ہیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا جب اللہ کے نافر مان اس عذاب اور جہنم کودیکھیں گے اس وقت آئیس معلوم ہوگا کہ کون مددگاروں کے اعتبار سے کمزور ہاورکون شار کے لئا فلے کم ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ اے نبی میں نہیں سے کہد و جھے میں معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے جس عذاب کا فیصلہ کیا ہے وہ قریب ہے یادور ہے کوزکہ ان چیز وں کا تعلق غیب سے ہاورغیب کا ساراعلم اللہ کے سواکسی کوئیس ہے۔

انبیاء کرام کووجی کے ذریعہ اتنابی علم غیب دیاجا تاہے جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے لیکن غیب کی ہربات کاعلم انہیں نہیں

دیا جاتا۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے کوئی نبی اور رسول غیب سے وی کے ذریعہ مطلع تو کیا جاتا ہے لیکن وہ خوداللہ تعالیٰ کی طرف عالم الغیب نہیں ہوا کرتا۔

فرمایا کہ وق کے ذریعہ جس غیب کاعلم دیا جاتا ہے یا جو وق کی جاتی ہے اس کی حفاظت کے لئے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں تا کہ پیغام الہی میں کوئی کسی طرح کی آمیزش یا ملاوٹ نہ کر سکے اور اللہ کا پیغام پوری طرح پہنچ جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ اس علم کے لئے فرشتوں کامختاج نہیں ہے بلکہ اس کاعلم تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے اور اس نے ہر چیز کوشار کر رکھا ہے۔

# پاره نمبر۲۹ تباركِ الذى

سورة نمبر ساك المرسيس

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

| r |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |



## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِينِ

| 73         | سورة نمبر          |
|------------|--------------------|
| 2          | كل ركوع            |
| 20         | آيات               |
| 275        | الفاظ وكلمات       |
| 888        | حروف               |
| مكةكرمه    | مقام نزول پېلارکوع |
| مدينةمنوره | دومراركوع          |

کی ہمت پیدا کرلیں۔ جب تک پانچ وقت کی نمازیں فرض نہ ہوئی تھیں اس وقت تک آپ تھا کے لیے اور امت کے افراد کے لیے نماز تبجد اوا تیا م الیل فرض تھا۔ اس وقت تھم تھا کہ آ دھی رات ، آ دھی رات سے کم یا آ دھی رات سے زیادہ نماز تبجد اداکی جائے اور اس میں قرآن کریم کو تھم کھم کر پورے آ داب اور شرائط کے ساتھ پڑھا جائے ۔ فرمایا کہ راتوں کو اٹھمنا اور اس میں عبادت کرنانفس کو قابو میں کرنے کا بہترین وقت ہے اور قرآن کریم پڑھنے کا بہترین اور موزوں وقت یہی ہے۔ دن کے وقت میں تو اور بہت سے کام ہوتے ہیں لہذاراتوں کو اٹھ کر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور سب سے کٹ کرائی ایک ذات کی طرف متوجد رہا جائے جو مشرق ومغرب کی ہرسمت کا مالک ہے وہی عبادت اور بھروسے کے قابل ہے۔

کفار کے اعتر اضات اور با تیں بنانے پرصبر کی تلقین کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ ان کفار کی باتوں اور طعنوں پرصبر کیجیہ،
نہایت الجھے اور احسن طریقے کے ساتھ ان سے الگ رہیے۔ ان جھٹلانے والوں اور عیش پہندوں سے خیفنے کا معاملہ ہم پرچھوڑ ہے۔ ،
ان کواس حالت پر چھودن خوش ہونے و بیجے۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ، بھڑی آگہ جلق میں بھٹس جانے والا کھانا
اور المناک عذاب تیار ہے۔ بیاس دن ہوگا جب بیمضبوط اور بلندو بالا پہاڑلرز اٹھیں گے اور ریت کا ڈھیر بن کر بھر جا کیں گے۔
اللہ تعالی نے کفار ومشرکین سے فر مایا ہے کہ ہم نے اپنے اس پیغیر حضرت جمد رسول اللہ تعلقے کو تہاری ہدایت کے لیے اس

طرح سیرت طیبہ کا پیکر بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی اصلاح کے لیے (حضرت مویٰ جیسے) رسول کو بھیجا تھا۔ جب فرعون نے ہمارے رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو ہڑ ہے تحت عذاب میں پکڑلیا (اورغرق کردیا) فرمایا کہ اگرتم نے مانے سے انکار کر دیا تو اس دن سے تم کیسے بچو گے جس دن کی شدت سے بچے بھی بوڑ ھے ہوجا کیں گے اور آسان بھی لرزا مٹے گا اور پھٹا جارہا ہوگا۔اللہ کا بیدوعدہ تو بوراہو کرر ہے گا۔ ریفیعت ہرشخص کے لیے ہے جواسے رب تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا چا ہتا ہے۔

سورۃ المرس کے دوسر ہے رکوع ہے متعلق مفسرین نے فرمایا ہے کہ کافی طویل عرصہ کے بعد بید کوع نازل ہوا۔ جب پانچی وقت کی نماز میں فرض کی جا چی تھیں۔ اس لیے اس میں پانچی وقت کی نمازوں کی وجہ سے قیام الیل لیخی نماز تجد کی فرضیت کوختم کردیا گیا تھا۔ فرمایا کہ اے نبی بھی جا اللہ کو معلوم ہے کہ آپ بھی جے دن اور رات میں عبادت کا کتنا ثواب ہے عبادت میں کھڑے رہے وار بہی حال آپ بھی جے دن اور رات میں عبادت کا کتنا ثواب ہے اس کا حساب اور ثارتو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ البتداب بیہ بولت دی جا رہی ہے کہ آسانی کے ساتھ جتنا قر آن پڑھنا ممکن ہووہ پڑھ لیا کہ حمالت ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے تم میں سے کوئی ضعیف، کمزور اور بھار ہے۔ پچھ لوگ اللہ کا فصل ( تجارت ) تلاش کرنے کی جدوجہد میں مشغول ہیں اور کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کی تیاری میں مصروف ہے۔ لہذا جتنا آسانی ہے ہو سکے قر آن کر یم پڑھ لیا کروالبت من وار کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کی تیاری میں مصروف ہے۔ لہذا جتنا آسانی ہے ہو سکے قر آن کر یم پڑھ لیا کروالبت مناز قائم کرو، زکوۃ دو اور قرض حد دیتے رہا کرو کیونکہ آدی اللہ کی رضا کے لیے جو پچھ آگے بھیج دے گا وہ اس کووہاں ( قیامت، آخرت میں ) موجود پائے گا۔ اللہ الجھے اعمال کا بہت قدر دان ہے اس پر بہت بڑ الجربی عطافر مائے گا۔ مغفرت بھی کروے والا ہے۔ کیونکہ وہ ہی تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت رحم وکرم کرنے والا ہے۔

#### المؤرة الهُزَمِيل الم

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

لَا يُهَا الْمُزَّمِّلُ ٥ قُعِم الْيُلَ إِلَّا قَلِيلًا فَيْصَفَّةَ أَوانْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَسَرَيِّلِ الْقُرْ إِنَ تَرْتِيْلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قُولًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِي اَشَدُّ وَطُأَ وَاقْوَمُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِسَبْحًا طَوِيْلًا ﴿ وَاذْكُرُ اسْمَرَتِ إِلَى وَتَكِتُلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَرَ إِلْهُ إِلَّا هُوَفَا تَخِذَهُ وَكِيْلًا ۗ وَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَ الْمُكَذِّبِيْنَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَقِلْهُ مُ وَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا ٱنْكَالًا وَجِحِبُمًا ﴿ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَا بَّا الْكِيمًا ﴿ يُوْمَ تُرْجُفُ الْكَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَتِيْبًامِّهِ يُلَا ﴿ إِنَّا ٱنْسَلْنَا اِلنَّكُةُ رَسُولُانِشَا هِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولُا فَ فَعَطَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُ نَهُ آخُذُا وَّبِيلًا ١٠ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ

المالية

شِيْبَا ﴿ لِسَمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولُ ﴿ إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ عَنْمَنْ شَآءُ اتَّخَذَ إِلَىٰ مَيَّهِ سَبِيلًا ﴿ اِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدُنى مِنْ ثُلْثَى الْبَيْلِ وَ نِصْفَهُ وَثُلْثَهُ وَطَآيِفَةٌ مِنَ الَّذِيْنَ مَعَلَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْكِيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ آنَ لَّنَ تُحُصُونُهُ فَتَابَ عَلَيْتُ مُ فَاقْرَءُ وَامَا تَكِتَّرُمِنَ الْقُرْأُنْ عَلِمَ آنَ سَيَكُون مِنْكُمْ مَرْضَى وَاخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْبَتَعُونَ مِنْ فَضُلِ اللهِ وَاخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَمِنْهُ وَآقِيمُوا الصَّافِةَ وَاثُواالزَّكُوٰةَ وَاقْرِضُوااللَّهَ قَرْضًاحَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوْا لِانْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِتَجِدُوْهُ عِنْدَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَّاعْظُمَ إَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَنْ فُورًا ر رجستمر®

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۲۰

اے کپڑوں میں لیٹنے والے۔رات کو کھڑے رہا کرونگر تھوڑی رات ۔ آ دھی رات یااس سے بھی کچھ کم کر دیا کرو۔ یا آ دھی رات سے کچھ بڑھا دیا کرواور قرآن کو تھہر تھہر کر (صاف) پڑھا کرو۔ ہم بہت جلد آپ پرایک وزنی بوجھ (قرآن مجید) ڈالنے والے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنانفس کو یا مال کرنے کے اعتبار سے اور بات کے اعتبار سے موثر ہے۔ بے شک آپ کے لئے دن بھر بہت مشغولیت رہتی ہے۔آپ اینے رب کے نام کو یا دکرتے رہے اور اللہ کے سواسب سے کٹ کراس کی طرف توجہ کیجئے۔ وہ مشرق ومغرب کا رب ہے۔ اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لہذا آپ اپنے ہر کام کے لئے اس کواپنا کارساز (وکیل) بنا ہے۔ اوریہ (کفارومنافقین) جو کچھ باتیں کررہے ہیں ان کو برداشت کیجئے اور نہایت متانت و سنجیدگ سے ان سے الگ ہوجا ہے۔ ان عیش پرست جھٹلانے والوں کے معاملہ کو مجھ پر چھوڑ ہے اور ان کوتھوڑی سی دراس حالت پررہنے دیجئے۔ بےشک ہمارے پاس بھاری بھاری بیڑیاں،جہنم کی آگ، حلق میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب (تیار) ہے۔جس دن پہاڑ لرزائیس کے اور پہاڑ اڑتے ہوئے ریت کے ٹیلے ہو جا کیں گے۔ (اےلوگو!) ہم نے تم پر گواہی دینے والا ایک رسول اس طرح بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجاتھا۔ جب اس نے رسول کی نافر مانی کی تو ہم نے اس کوختی سے پکڑا۔ (منکرین سے فرمایا گیا کہ) اگرتم کفر پر قائم رہے تو اس دن کے (عذاب سے) کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ آسان بھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ تو بورا ہو کر ہی رہے گا۔ بے شک بیہ ( قر آن حکیم ) ایک نفیحت ہے۔جو جا ہے اپنے رب تک وینچنے کا ذریعہ بنا لے۔ بے شک آپ کا پروردگارجانتاہے کہ آب اور آپ کے ساتھیوں (صحابہ کرام ) میں پچھلوگ آپ کے ساتھ دو تہائی رات کے قریب مجمی آ دھی رات اور مجمی ایک تہائی رات تک (اللہ کی عبادت و بندگی کے لئے ) کھڑے رہتے ہیں۔ اور دن رات کا انداز ہتو اللہ ہی لگا سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہتم وقت کا اندازہ کرنے پر قابونہ یا سکو گے۔اس لئے اس نے تم پر توجہ فر مائی۔ابتم قرآن میں سے جوآ سانی کے ساتھ بڑھ سکتے ہو بڑھ لیا کرو۔اللہ کومعلوم ہے کہتم میں سے پچھ بمار ہیں۔ بعض لوگ اللہ کافضل (رزق) تلاش کرنے کے لئے ملکوں کا سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں تو جس قدر قرآن کا پڑھنا آسان اور سہل ہوتم پڑھ لیا کرو۔ نماز قائم کرو۔زکوۃ دیتے رہواوراللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دیتے رہو۔اورتم جو بھی بھلا کام آگ تجیجو گے تواس کواللہ کے پاس بہتر اجر کے طور پریالو گے۔اللہ سے معافی ما تکتے رہو۔ بے شک الله مغفرت كرنے والا اور نہايت مهربان ہے۔

### لغات القرآن آيت نمبراتا٢٠

| ٱلۡمُزَّ مِّلُ   | كيثرول ميں ليثنےوالا     |
|------------------|--------------------------|
| • /3             | كعرا ابوجا               |
| ، ،<br>انقص      | کم کرلے۔گھٹالے           |
| رَتِّلُ          | صاف صاف پڑھ              |
| سَنُلُقِي        | ہم بہت جلد ڈالیں گے      |
| قَوُلٌ ثَقِيُلٌ  | بھاری کلام               |
| <b>نَاشِئَةٌ</b> | رات كواٹھنا۔ بيدار ہونا  |
| وَطُءٌ           | مشقت _ روندنا            |
| اَقُومُ قِيُلا   | زياده درست بات           |
| سَبُحٌ طَوِيُلٌ  | زياده كام _زياده مشغوليت |
| تَبَتَّلُ        | كائ ذال                  |
| تَبْتِيُلٌ       | خوب كثنا                 |
| هَجُرٌ           | حچھوڑ دینا               |
| مَقِلُ           | مہلت دے                  |
| لَدَيُناَ        | ہارے پاس                 |
| ٱنۡكَالُ         | بیزیاں۔زنجیریں           |
| ذَاغُصَّةٍ       | گلے میں پھنس جانے والا   |
| تَرُجُفُ         | کانچگ                    |
|                  |                          |

| ػؿؚؽؙڹ          | ریت کے میلے        |
|-----------------|--------------------|
| مَهِيُلٌ        | نيچ دهكيلا گيا     |
| بِيُلٌ          | سخت عبرت ناک       |
| ۺؚؽڹ            | بوژها              |
| مُنْفَطِرٌ      | یچیٹ جانے والا     |
| ثُلُثَى الَّيلِ | دوتها كى رات       |
| تَيَسُّرَ       | آسان ہوگا          |
| أعُظَمَ اَجُرًا | بهت بزها ہوا تو اب |
|                 |                    |

### تشريخ: آيت نمبرا تا٢٠

سورۃ المزیل مکہ کرمہ میں نازل کی جانے والے ان ابتدائی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کے پہلے رکوع میں '' قیام اللیل'' یعنی نماز تبجد اور اس میں تھم کھم کر تلاوت قرآن کریم کرنے کوفرض قرار دیا گیا ہے جب کہ دوسرے رکوع میں جوایک سال کے بعد نازل کیا گیا اس میں تبجد کوفل اور مستحب کے درجے میں رکھا گیا ہے۔

احادیث کی روشی میں مفسرین نے کھا ہے کہ جب تک پاٹی وقت کی نمازیں فرض نہ کی گئی تھیں اس وقت تک راتوں کو اٹھ کرقیام اللیل فرض تھا جب شب معراج میں پاٹی وقت کی نمازیں فرض کر دی گئیں تو نبی کریم بھٹے کی امت کے لئے نماز تہجد نفل بن گئی۔ تہجد کی نماز کے لئے اس تخفیف اور کی کے باوجود نبی کریم بھٹے نے اس نماز کو ہمیشہ اوا کیا ہے جس کی وجہ سے علانے فرمایا ہے کہ نماز تہجد امت کے لئے نفل کا درجہ رکھتی ہے لیکن نبی کریم بھٹے پر فرض ہی رہی۔ بہر حال راتوں کو اٹھ کر اللہ کو یا دکر نا ایک بہت کو مان حادث اور نبی کریم بھٹے کی سنت ہے۔ نماز تبجد کی اہمیت پر بہت ہی احادیث ہیں جن کی روشنی میں علانے فرمایا ہے کہ راتوں کی بڑی میں اللہ کا ذرکر نے سے بہت کھ عطا کیا جا تا ہے۔ حضرت ابوا مام سے روایت ہے رسول اللہ سے نفر مایا ہے۔ راتوں کو عبادت کا اہتمام کیا کروکیونکہ یہ تم سے پہلے گذر ہے ہوئے صالحین کا طریقہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ گنا ہوں سے دور

رہنے کا وسیلہ اور خطاؤں سے بیخے کا طریقہ ہے۔

ایک اور حدیث میں خاتم الانبیاء حضرت محم مصطفیٰ علیہ نے فرمایا ہے بندہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب رات کے آخری عصص میں حاصل کرتا ہے۔ اگرتم سے ہو سکے تواس وقت اللہ کی یاد کرنے والوں میں سے ہوجاؤ۔ ارشادات نبوی علیہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ راتوں کو اٹھنا، اپنے راحت و آرام کی قربانی دینا اور نیند کوچھوڑ کر اللہ کی عبادت و بندگی کرنا اللہ کے قرب اور رحمت کا ذریعہ ہے اس سے انسانی نفس بھی خوب روندا اور کچلاجا تا ہے۔ بیوہ سہانا وقت ہے جس میں زبان اور دل کی موافقت اور یکسانیت کی وجہ سے روحانی ترقیات، دعاؤں کی قبولیت اور سکون قلب کی دولت عطائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راتوں کو اٹھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے اور ایے نفس اور اس کی ہے جاخواہشات کو یا مال کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

کفار مکہ نے آپ عَلِیّنہ کو بدنام کرنے ،ستانے اور اذبیتی دینے کے لئے بہت سے تو ہین آمیز الفاظ گھڑ رکھے تھے۔ کائن، شاعر، مجنون اور ساحر جیسے الفاظ سے ایکار کراہیے بغض وحسد کی آگ کو بجھایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو آپ کا نام لے کر خطاب کرنے کے بجائے آپ کی شان مجوبیت کو ظاہر کرنے کے لئے آپ کو مختلف صفاتی ناموں سے يكارا ہے '' المزمل، المدرر ، رؤف، رحيم، طه اوريسين وغيره' كيعني الله تعالى نے ہرنبي كواس كے نام سے يكارا ہے مثلا ' يا آدم، يا ابراجيم، يا مويٰ، ياعيسيٰ وغيره ليكن رسول الله علي كوكهين بهي ' يا محه' كهه كرخطاب نهين كيا گيا - كفاراوراجنبي لوگ آپ كويا محمد كهه دیتے تھے مرصحابہ کرام میں ہے بھی کسی نے یا محر کہد کرنہیں یکارا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالی نے بھی آپ کوآپ کے صفاتی ناموں سے یا دفر مایا ہے۔اس سورت میں بھی اللہ نے فر مایا یا بھا المزمل یعنی اے کیڑوں میں لیٹنے والے مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار کی باتوں،طعنوں اور گستا خانہ انداز ہے آپ کو بہت رنج ہوا اور آپ کمبل اوڑھ کرلیٹ گئے یا پہلی وی کےموقع پر آپ کوشدید گھبراہٹ ہوئی تھی اوراس موقع پر آپ علیہ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا کہ''میرے لئے کمبل لاؤ''۔ بہر کیف اللہ تعالیٰ نے بیہ فر مایا ہے کہ اے ہمارے صبیب عظی ا آپ ان کفار ومشرکین کی باتوں اور طعنوں پر رنج اور افسوس نہ کریں بلکہ آپ راتوں کواٹھ کر آ دھی رات یااس سے کم یااس سے زیادہ رات کے جھے میں اللہ کی عبادت و بندگی کرتے رہیں کیونکہ ابھی تو آپ کو بہت بھاری ذمدوار یوں کو جھانے کے لئے عظیم اوروزن دار کلام عطاکیا جانے والا ہے۔ فرمایا کقرآن کریم جونازل کیا جار ہا ہے آپ اور آپ ے صحابہ خوب تھبر کھبر کر پڑھیں یعنی اس کے الفاظ کی ادائیگی بھی ٹھیک ٹھیک ہواوراس کے معانی پر بھی پوری طرح غور کیا جائے بلکہ جہاں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوو ہاں اس سے رحمت ما تکی جائے اور جہاں عذاب کا ذکر ہوو ہاں عذاب سے پناہ ما تکی جائے۔

فرمایا کہاہے ہمارے صبیب ﷺ ایہ کفارومشرکین آپ کے متعلق جوبھی باتیں کرتے ہیں آپ پرواہ نہ کریں۔ان سب سے الگ اور یکسو ہوکر صرف اس اللّٰدرب العالمین کی طرف اپن پوری توجہ رکھئے جوتمام جہانوں کا پالنے والا ہمشرق ومغرب کی ہر

ست کا ما لک اورسب کا پروردگار ہے۔نہایت متانت ، سنجیدگی ،صبراور خمل ہے ہر بات کو بر داشت کرتے رہیے اوران عیش پرستوں اور جھٹلانے والوں کے معاملات کو مجھ برچھوڑ دیجئے۔ میں خودان سے نبٹ لوں گا۔ فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لئے اسے پاس بھاری بھاری بیٹریاں جہنم کی آگ ، حلق میں پھنس جانے والا (زقوم کا درخت) کھانا اور در دناک عذاب تیار کرر کھا ہے جس سے بچناان کے لئے ممکن ہی نہ ہوگا۔ قیامت کا وہ دن جس میں ان کفار ومشرکین کوعذاب دیا جائے گاوہ ایبا ہیب تاک دن ہوگا جب مضبوط پہاڑلرزاٹھیں گےاورریت کے ٹیلے بن کر ہوامیں اڑتے پھریں گے۔البنۃ اگراس ہولناک دن سے پہلے کفارنے اپنے کفر سے توبہ کرلی توان کومعاف بھی کیا جاسکے گا۔ نزول قرآن کے وقت موجود اہل مکہ اور قیامت تک آنے والے لوگوں سے فرمایا جارہا ہے کہ لوگو! تمہارے یاس ہم نے ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے جوزندگ کے اعلی کردار کے پیکر ہیں بالکل اس طرح ان کو بھیجا گیا ہے جس طرح فرعون کوراہ ہدایت دکھانے کے لئے حضرت موسی کو بھیجا گیا تھا۔حضرت موسیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو ہرطرح سمجھایا کہ وہ اپنی خطاؤں سے معافی مانگ کراور توبہ کر کے نجات کا راستہ اختیار کرلیں لیکن جب انہوں نے حضرت موٹی کی بات ماننے ے انکار کیا ان کو جھٹلایا اور طرح طرح سے ستایا تب اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کوسمندر میں ڈبودیا۔اور اس وقت کوئی اس کی مدد کے لئے نہیں آیا۔اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی اوران تمام بنی اسرائیل کونجات عطا فرما دی جنہوں نے توبہ کر کے حضرت موی کی اطاعت قبول کر لی تھی فرمایا کہ اگر قرآن کے مخاطب لوگوں نے اپنے کفروشرک سے توبہ نہ کی تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون اور قوم فرعون کا ہوا۔ فر مایا کہ وہ دن بہت دورنہیں ہے جب قیامت کا ہولنا ک دن آئے گا وہ اتناطویل ہوگا کہ اس دن نيچ بھى بوڑ ھے ہوجائيں گے۔آسان مھٹ جائے گااوراس كاوعدہ پوراہوكرر ہےگا۔

قرآن کریم کے لئے فرمایا کہ یہ ایک نفیحت اور بھلائی کاراستہ بتانے والی کتاب ہے۔ اب ہرایک مخص کی اپنی مرضی ہے چاہتو قرآن تکیم کے احکامات پڑل کر کے اپنے پروردگارتک پہنچنے کا ذریعہ بنا لے اور چاہتے وجہنم کی طرف ٹھکا نا بنالے۔ انجام دونوں کا بالکل صاف اور واضح ہے۔

#### ﴿ سورهٔ مزل كدوس دوع كاتشرت ﴾

سورہ مزل کے پہلے رکوع میں اللہ تعالی نے اہل ایمان پر راتوں کو اٹھ کرعبادت کرنے اور ظہر ظہر کرتلاوت قرآن کیم کو فرض قرار دیا تھا۔ اس دوسرے رکوع میں جو پہلے رکوع کے بعد نازل فر مایا گیا تھا قیام اللیل میں تخفیف اور کی فرمادی ہے۔ ارشاد ہے کہ اے نبی تھا تھی اور آپ کے جال شار صحابہ کرام نے ہمارے حکم کی کہ اے نبی تھا تھی ! آپ کا پروردگار اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ نے اور آپ کے جال شار صحابہ کرام نے ہمارے حکم کی تغییل میں ایک تہائی بھی دو تہائی اور بھی آ دھی آ دھی رات تک ہماری عبادت و بندگی کی ہے۔ لیکن اب قیام اللیل یعنی شب بیداری میں کی اور تخفیف کی جارہی ہے۔ تم میں سے جو محض جس آ سانی کے ساتھ قر آن کو (نماز تہد میں ) سہولت کے ساتھ پڑھ سکتا ہو

پڑھ لیا کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں لیعنی دین اسلام کے غلبہ کے لئے دن رات جدوجہد کررہے ہیں لہذا اب جس قدر قرآن کریم پڑھنا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں لیعنی دین اسلام کے غلبہ کے لئے دن رات جدوجہد کررہے ہیں لہذا اب جس قدر قرآن کریم پڑھنا اللہ تعالیٰ کو ہے کیونکہ تہمیں اس کا اندازہ فدر قرآن کریم پڑھنا کی اور آسان ہووہ پڑھ لیا کریں۔اوقات میں کی یا اضافہ کا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہے کیونکہ تہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ کئے وقت میں عبادت پر کتنا اجرو او اب عطافر مائیں گے۔بس اس نے اپنے بندوں پر توجہ فر مائی ہے جواس کا سب سے بڑا کرم ہے۔البتہ تم اللہ کی عبادت و بندگی کرتے رہواور اللہ کی راہوں میں خرج کرتے رہواور اس کی خدمت میں قرض حنہ پیش کرتے رہو۔ انسان جو بھی بھلا اور بہتر کام کرے گاوہ ضائع نہ ہوگا ہر شخص اس کو اللہ کے پاس جانے کے بعد زبر دست اضافہ کے ساتھ پائے گا جو آخرت میں کام آئے گا۔فرمایا کہتم اللہ سے معافی مائکتے رہووہ اللہ بہت مغفرت کرنے والامہر بان ہے۔

# پاره نمبر۲۹ تباركِ الذى

سورة نمبر مم ك المكرير

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح





### بِسُمِ اللهِ الرَّحُوْ الرَّحِيَ

تمام معتر اور متندا حادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ پرسب سے پہلے سور وکا تات کی پانچ ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔اس کے بعد ''فتر قالوتی'' (وحی بندر ہنے کا زمانہ) آیا۔ بہت دنوں تک وحی کا سلسلہ بندر ہنے کے بعد سور وَ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔

ا مورة نمبر 2 كل ركوع 2 أورة نمبر 56 أورات 56 الفاظ وكلمات 256 أورات 1145 مقام نزول مكد كمرمه

"فترة الوحى" كاذكركرتے ہوئے نبى كريم ﷺ نے فرمايا كەميں ايك دن كسى جگه ہے

گذرر ہاتھا۔ مجھے آسان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ (حضرت جبرئیل) جو غارح امیں میرے
پاس آیا تھا وہ زمین و آسان کے درمیان ایک کری پر بیٹھا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر دہشت محسوس کرنے لگا۔ میں نے گھر پہنچ کر کہا
''مجھے اڑھاؤ، مجھے اڑھاؤ۔'' (حضرت خدیجہ ٹے) مجھے پر کمبل ڈال دیا۔ اس کے بعد ''یا ٹیھا المدٹو'' نازل ہوئی اور اس کے بعد لگا تاریجھ پروحی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ (بخاری مسلم ،منداحمہ)

سورت المدر کا دوسرارکوع اس وقت نازل فرمایا گیا جب آپ بینی نے تھام کھلا وین اسلام کی طرف دعوت پیش کی۔

آپ بینی کے اعلان کرتے ہی پورے مکہ میں ایک بھونچال آگیا۔ ہرطرف کھلیل اور شور کچ گیا۔ ہرمخال اور ہرمقام پرای کا چرچا شروع ہوگیا۔ جج کا زمانہ قریب تھا کفار اس تصور سے سخت پریشان سے کہ جج کرنے کے لیے تمام عرب کے لوگ بیت اللہ آپ بینی اس کے۔ آپ بینی ان کے سامنے قرآن کریم پڑھ کران کو اسلام لانے کی دعوت پیش کریں گے اور اس طرح پورے عرب میں آپ بینی کا پیغام پہنے کا پیغام پہنے کا بیغام پہنے کا بیغام پہنے جائے گا۔ وہ سب مل کرسوچنے لگے کہ جج سے پہلے آپ بینی کولوگوں سے دورر کھنے کے لیے کیا تد بیر افتیار کی جائے گا۔ وہ سب مل کرسوچنے لگے کہ جج سے پہلے پہلے آپ بینی کولوگوں سے دورر کھنے کے لیے کیا تد بیر افتیار کی جائے گا۔ وہ سب مل کرسوچنے لگے کہ جج سے پہلے پہلے آپ بینی کولوگوں سے دورر کھنے کے لیے کیا تد بیر افتیار کی جائے ۔ سوچا گیا کہ آپ بینی کو اور کو میں اور کوئی اور اور مال دارشخص تھا۔ اس نے بی جو کر دور تھی سرداراور مال دارشخص تھا۔ اس نے بی جو برد بیش کررہے ہیں جو آدمی کواس کے ماں، باپ، بھائی، بہن، بھنگی کی کہ آپ بینی کو جاد وگرمشہور کردیا جائے۔ لیعنی وہ ایک ایسا کلام پیش کررہے ہیں جو آدمی کواس کے ماں، باپ، بھائی، بہن، بھائی، بہن،

بیوی، بچوں اورسارے خاندان سے جدا کر دیتا ہے۔اس تجویز برسب نے اتفاق کرتے ہوئے طے کیا کہ مختلف گروہ بنا کر حج پر آنے والے حجاج کو پہلے ہی بتادیا جائے کہ اگرتم اپنے گھریاراور خاندان کی سلامتی چاہتے ہوتو ان سے دور ہی رہنا۔اس طرح لوگ آپ اللہ سے خوف زدہ ہوکرآپ کے تریب نہ آئیں گے۔ چنانچہ جج کے دن آتے ہی کفار قریش نے اپنے منصوبے برعمل شروع کر دیالیکن وہ کفاراس بات برغور نہ کر سکے کہاس طرح نبی کریم تلک کے ذکر کوان لوگوں تک پہنچارہے ہیں جہاں مختصروفت میں آپ ﷺ دین کی دعوت لے کرنہیں پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ کفار قریش کے شدید بروپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں میں بیااشتیاق پیدا ہوگیا کہ ہم بھی تو دیکھیں آخر یہ ہیں کون؟ اور کیا کلام پیش کررہے ہیں؟ جو بھی قریب آتا اور قرآن کریم کوسنتاوہ آپ تا 🕏 کی عظمت اورقر آن کریم کے کلام اللہ ہونے سے متاثر ہوتالیکن کفار قریش کی ان حرکتوں سے آپ مالی کے کشدیدرنج پہنچااور آپ جا دراوڑھ کر لیٹ جاتے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ 'اے جا دریا کمبل اوڑ ھ کرلیٹنے والے ہمارے محبوب ﷺ! آپ اٹھیے اور اللہ کے بندوں کوان کے برے انجام سے ڈرایئے اور اللہ کی بڑائی اورعظمت کا اعلان کر دیجیے۔جس طرح آپ تھے کا ظاہر و باطن پاک ہے اور آپ تال کے بہترین اخلاق اور معاملات ہیں اس طرح آپ تال دوسروں کو بھی یا کیزہ بنا دیجیے۔ آپ تال جس طرح بنوں کی گندگی سے دوررہے ہیں اوروں کو بھی عقائد، خیالات، اخلاق اورا عمال کی گندگی سے دورر کھنے کی جدوجہد کیجیے اورجس کے ساتھ آپ ﷺ کوئی بہتریا احسان کامعالمہ کریں اس میں اس ہے کسی زیادہ بہتر معاطمے کی توقع ندر کھیے اور بیراہ حق وصدافت ہے اس میں شدید تکلیفیں اور مصبتیں آئیں گی آپ علیہ ان تکالیف ومصائب پرصبر کیجیے۔ فرمایا کہ جب صور میں پھونک ماری جائے گی اور قیامت قائم ہو گی تو وہ دن ان کا فرول کے لیے بڑا سخت دن ہو گا ہلکا نہ ہوگا۔ ولید ابن مغیرہ جو آپ کے راستے کی سب سے بڑی ر کاوٹ تھا اس کا نام لیے بغیر فرمایا کہ اے نبی تھاتھ ! آ ہے تھاتھ تبلغ دین میں اپنا وقت لگائے اور وہ جے میں نے تنہا پیدا کیا تھا (بعنی وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا) پھراس کو بہت سا مال ودولت دیااس کوایسے بیٹے دیئے جواس کی شان اورعزت بوھانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔فرمایا کہ اس کا معاملہ مجھ برچھوڑ سے میں خود اس سے نبٹ لوں گا۔فرمایا کہ وہ کون ہی دولت تھی جوہم نے اس شخص کونہ دی تھی مگراس نے اللہ کاشکرا دا کرنے کے بجائے رسول پشنی کی حد کر دی۔اس کی ہوس اور نافر مانیوں کو اللدد كيور مائي مروه مزيد نعتول كاطلب كاربنا مواب الله تعالى فرمايا كراب تواس كابدرين انجام عى مون والاب جب ميس اس کو بہت جلد (جہنم کے ٹیلوں پر ) ایک مھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔اس کا تکبراورغروراس قدر بڑھ چکا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کوایک ایسا جادو کہتا ہے جو پہلے سے چلا آر ہا ہے۔ بھی کہتا ہے بیتو کوئی انسانی کلام ہے۔ فرمایا کہاس کا انجام ایک ایس جہنم ہوگا جواس کی کھال تک کڑھلس کرر کھ دے گی اور کسی چیز کو ہاتی نہ چھوڑے گی۔ وہ جہنم جس پرایک فرشتہ ہی عذاب دینے کے لیے کافی تھا گرہم نے

اں پرانیس فرشتے مقرر کردیئے ہیں۔ فرمایا کہ جواہل کتاب ہیں وہ تو اس بات کوئن کر اور بچھ کریفین کرلیں گے لیکن جولوگ علم کتاب سے دور ہیں (یعنی کفار ومشرکین) وہ یہ کہتے رہ جائیں گے کہ بیانیس کاعدد کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں اور

الله كالشكري تعداد كتني ہاس كوالله كے سواكوئي بھي نہيں جانتا۔

فرمایا کہ چاند کی تئم جو گفتا، بڑھتا اور پھر غائب ہوجاتا ہے۔اس رات کی تئم جو پلٹنے اور رخصت ہونے گئی ہے اور اس شیخ
کی قتم جب اس کا نور ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ جہنم ہوی خبروں میں سے ایک خبر ہے جو ایک ڈرنے کی چیز ہے۔ جو چاہاس کی طرف بڑھے اور جو چاہاس سے بیخے کی کوشش کرے۔ ہر خص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ فر مایا کہ اہل جنت قیامت کے دن جہنم والوں سے پوچیس کے کہ جم نہ تو نماز قیامت کے دن جہنم والوں سے پوچیس کے کہ جم نہ تو نماز پڑھے تھے، نہ غریبوں اور محاج وں کو کھانا کھلاتے تھے اور جم تن کا ساتھ دینے کے بجائے اس کی مخالفت کرتے تھے۔ جب تک موت نہیں آگئ جم قیامت کو جھٹلاتے ہی رہے۔

اللہ نے فرمایا کہ آئیں کیا ہوگیا ہے یہ فیعت سے اس طرح کیوں ہماگ رہے ہیں جس طرح جنگلی گدھے شیر کے خوف سے ڈرکر بھا گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دراصل یہ لوگ آخرت کا خوف ٹییں رکھتے ور ندان کی بیرحالت نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن سراسر فیعت ہی تھیعت ہے جس کا دل چاہاں سے عبرت حاصل کرے لیکن بیسب پچھاللہ کی توفیق سے بی ممکن ہے اگروہ چاہے گا تو برخض عبرت حاصل کرے گا ور نہ بے قیق بی رہے گا۔

الله تعالى نے فرمایا كمالله بى اس كاحق دار ہے كماس سے ڈرا جائے اور وہى ایسے لوگوں كو بخشے والا ہے جوتقو ئى اختيار كرتے ہيں۔

#### ﴿ سُوْرَةُ الْمُكَاثِرُ ۗ

# بِسُمِ اللهِ الرَّحَمُ الرَّحِينِ

يَا يُهَا الْمُدَّتِّرُ فُمُ فَانْذِرُ فُورَيِكَ فَكِيْرَةً وَيَاكَ فَكِيْرَةً وَيَاكَ فَطَهِّرٌ كُوالرُّجْرَ فَاهْجُرُ فَ وَلا تَمْنُنَ تَسْتَكُبْرُفُ وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرُهُ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورَ فَذَٰ لِكَ يَوْمَهِذِ يَّوْمُ عَسِيرٌ فَ عَلَى الْكُفِي يُنَ غَيْرُ يَسِيْرِ وَ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَامَّمُ دُوْدًا ﴿ وَيَنِينَ شُهُودًا ﴿ وَمَهَدُتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿ ثُمَّ يَظُمَعُ أَنْ ازنيدَ ﴿ كُلُّا إِنَّهُ كَانَ لِاينِنَا عَنِيدًا ﴿ سَأَرُهِ مُهُ ا صَعُودًا إِنَّهُ فَكُرُ وَ قَدَّرَهُ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَهُ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَةً ثُمَّ نَظَرَةً ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ ﴿ ثُمَّ اَدُبَرُ وَاسْتَكُبُرَ ﴿ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرُ يُؤُثُّرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ٥ سَاصُلِيْهِ سَقَرَ وَمَا آدُرُدكَ مَاسَقُرُ ﴿ لَا ثُنْتِقِي وَ كِتَدُرُ فَ لَوَّاحَةً لِلْبَشَرِةً عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ فَ

المع المع

وَمَاجَعُلْنَا اَصْمُبُ النَّارِ الْامَلَيْكَةُ وَمَاجَعُلْنَا عِدَّتُهُمْ اللَّافِتُنَةً لِلَّذِيْنَ كَفُرُ وَالْمِيْسَتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِثْبَ وَيُزْدَادَ الْكَذِيْنَ امْنُوَالِيْمَانَا وَلايَرْتَابَ الَّذِيْنَ اوْتُوا الْكِثْبَ الكِثْبَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضَ وَالْكُوْرُونَ مَاذَا اللهُ بِهٰذَا مَتَلَا كَذَلِكَ يُضِلُ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشِاءً وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءً ومَا يَعْلَمُ جُنُودَ ويَهْدِى مَنْ يَشَاءً ومَا يَعْلَمُ جُنُودَ ويَهْدِى مَنْ يَشَاءً ومَا يَعْلَمُ جُنُودَ ويَهْدِى مَنْ يَشَاءً ومَا يَعْلَمُ خُنُودَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تاا۳

اے چادر میں لیٹ کر (بیٹھنے والے) کھڑے ہوجائے اور (لوگوں کواللہ کے خوف سے)
ڈرایئے۔اپنے رب کی بڑائی بیان سیجئے اور اپنے کیڑوں کو پاک وصاف رکھئے اور ہرطرح کی
گندگی سے دورر ہے۔کس پرزیادہ بدلہ چاہنے کے لئے احسان نہ جماسئے۔اوراپنے رب کے لئے
صبر سیجئے۔

پھر جب صور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ ایک سخت دن ہوگا اور کا فروں کے لئے تو ذرا بھی آسان نہ ہوگا۔ جھے اور جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اسے مجھ پر چھوڑ ہے۔ میں نے اس کو بہت زیادہ مال دیا اور وہ بیٹے دیئے جوسامنے ہیں اور اس کو ہر طرح کا سامان (زندگی) دیا جس کو وہ اور زیادہ کرنے کی ہوس میں مبتلا ہے۔ ہرگز نہیں۔ وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ اور زیادہ کرنے کی ہوس میں مبتلا ہے۔ ہرگز نہیں۔ وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہوجائے بہت جلد میں اس کو سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا پھر اندازہ کیا پھر وہ تباہ ہو جائے کہاں نے کیا اندازہ کیا۔

پھراس نے پچھ سوچا، پھر منہ پھیرا، تیوری چڑھائی، پھر پیٹے پھیری اور غرور و تکبرا ختیار کیا۔
پھر کہنے لگا کہ بیتو ایک جادو ہے جو (پہلوں سے) نقل ہوتا چلا آرہا ہے۔ بیتو کسی انسان (کا گھڑا ہوا) کلام ہے۔ (اللہ نے فرمایا) میں بہت جلداس کوجہنم میں داخل کروں گا۔اور کیا تہمیں معلوم ہے کہ وہ جہنم کیا ہے؟ (جہنم وہ ہے) جونہ تو کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔کھال کوجلس کر کالاکردینے والی ہے۔جس پر انیس (فرشتے) مقرر ہیں اور ہم نے جہنم میں کام کرنے کے لئے فرشتوں کے سواکسی کونہیں بنایا۔

اورہم نے ان کی تعداد کافروں کے لئے آز مائش بنائی ہے تا کہ اہل کتاب یقین کرلیں اور ایمان والے اپنے ایمان کو اور مضبوط کرلیں۔اور اہل کتاب (یہودونصاریٰ) اور مومن اس تعداد میں شک نہ کریں تا کہ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور (اسی طرح وہ لوگ) جو کافر ہیں یہ کہنے پر مجبور ہوجا کیں کہ اللہ نے اس سے کیا جا ہوگا؟ اس طرح اللہ جس کو جا ہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے مگراہ کرتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے مگراہ کرتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے مگراہ کرتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے مگراہ کرتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے ہدایت ویتا ہے۔

اوراللہ کے اس شکر کوسوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا اور بیانسان کی (ہدایت و) نصیحت کے لئے بیان کیا گیا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبراتا

رو ، برس

| المُدُّثِرُ  | چا دراوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے |
|--------------|------------------------------|
| ثِيَابٌ      | کیڑے                         |
| اَلُوُّ جُزُ | کندگ-ناپای                   |
| أهُجُرُ      | اس کوچھوڑ۔دوررہ              |
| لَا تُمُثُ:ُ | احدان و خا                   |

| زياده كى طلب           | تَسْتَكُثِرُ      |
|------------------------|-------------------|
| بچايا گيا۔ پھونکا گيا  | نُقِرَ            |
| صور                    | اَلنَّاقُورُ      |
| تنها_ا كيلا            | وَحِيْ <b>دٌ</b>  |
| <u>پھيلايا گيا</u>     | مَمُدُودٌ         |
| ساھے۔ برجگہ            | شُهُوُد           |
| میں نے تیار کردیا      | مَهَّدُتُّ        |
| اميدركمتاب             | يَطُمَعُ          |
| نه ماننے والا          | عَنِيُدٌ          |
| يس پڙھادوں گا          | اُرُ <b>هِ</b> قُ |
| چڙ ھائي۔اونچائي        | صَغُودٌ"          |
| اس نے تیوری چڑھائی     | عَبَسَ            |
| اس نے کڑوا سامنہ بنایا | بَسَرَ            |
| پہلے چلاآ تاہے         | يُوْ ثَرُ         |
| آگ                     | سَقَرٌ            |
| پیچهانه چھوڑے گ        | لَا تَذَرُ        |

لَوَّاحَة' تَصلَ وَالْنَوالَ تِسَعَةَ عَشَرَ انيس

### تشریخ: آیت نمبرا تاا۳

الله تعالیٰ نے بایھاالمزمل کی طرح نہایت شفقت ومحت سے نی مکرم حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کو''ییا تیھیا السمد ثو" کہہ کر خطاب فرمایا ہے کہا ہے جا دریا کمبل میں لیٹ کر بیٹھنے والے اب اٹھ کر کھڑے ہوجا بیئے اور وہ لوگ جواللہ کو چھوڑ کرغیراللہ کی بندگی میں لگ کر بھٹک گئے میں ان کواللہ کے خوف اور آخرت میں برے انجام ہے ڈرایئے اور جس معاشرہ میں ہر مخف غرور، تکبراور جہالت کا پتلا بنا ہوا ہے انہیں بتا دیجئے کہاس کا ئنات اور آخرت میں اللہ کے سواکسی کوکوئی بڑائی حاصل نہیں ہے۔عقیدہ توحید کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ آج پوری دنیاعقیدوں اوراخلاق کی جن گند گیوں میں پڑی ہوئی ہے اس سے اپنے دامن کو بچا کر رکھئے اور محض اللہ کی رضا وخوشنو دی کے لئے ہڑمخص کے ساتھ بے غرضا نہ سخاوت اور حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہیے اور کسی برکوئی احسان اس جذبے سے نہ سیجے کہ آج جومیں نے کسی کو پچھ دیا ہے کل اس سے بہتر وصول ہو جائے گا۔ جب آپ ان لوگوں کو اللہ کے دین اوران سچائیوں پر چلائیں گے تو طرح طرح کے مصائب، مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی ان برمحض اللہ کوراضی کرنے کے لئے صبر، برداشت اور تخل سے کام لیجئے۔ قیامت کا دن انسان سے بہت دور نہیں ہے ایک صور پھو نکا جائے گا تو کا ئنات میں ہر چیزختم ہو جائے گی اور جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا اور اللہ کی ساری مخلوق میدان حشر میں جمع ہو جائے گی وہ کا فروں کے لئے بہت ہی ہولنا ک اور تباہ کن دن ہوگا اوراس میں ان کو پخت سز ا دی جائے گی ۔ وہ لوگ جنہیں دنیا کی معمولی ہی دولت اوراولا د مل گئی ہے وہ اس پراتر ارہے ہیں۔اللہ کاشکرا داکرنے کے بجائے ناشکری کررہے ہیں۔ان کی ہوں اور لالچ کا پیرحال ہے کہ انہیں جتنا کچھودیا گیا ہےاس پرقناعت کرنے کے بحائے اس سے بھی زیادہ کی طلب میں بھاگ دوڑ کررہے ہیں۔فر مایاا پیےلوگوں سے میں خود نبٹ لوں گااس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ ہے اور دیکھتے رہے کہ جس مال ودولت پروہ اس قدراکڑ رہے ہیں وہ اس دنیا کی زندگی تک ان کے ساتھ رہے گی اس کے بعد قیامت کے دن تو میں ایسے لوگوں کوجہنم کے ٹیلوں پر اس طرح چڑھاؤں گا کہ وہاں ان کی دولت، مال اوراولا دان کے کسی کام نہ آسکے گی۔ان کوالیی جہنم میں جھونکا جائے گا جس کی آگ کی اتنی شدت ہوگی کہوہ ہر چیز کو جلا کرخا ک کرد ہے گی اور کسی چیز کو نہ چھوڑ ہے گی ۔ان کی کھالیں حجلس جا ئیں گی اوران کے چیرے بگڑ جا ئیں گے ۔اس جہنم یران کو

عذاب دینے کے لئے ایک فرشتہ ہی کافی تھالیکن اس جہم پر انیس فرشتے مقرر ہوں گے (جن کے لاکھوں کروڑوں معاون اور مددگار فرشتے ہوں گے ) ان سے فئی فلنے کا کوئی راستہ خیل سے گا۔ بیتو انیس فرشتے ہیں لیکن اللہ کے فرشتوں کالشکر کتا ہوا ہے اس کے کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد کا اندازہ کرناممکن ہی نہیں ہے اس کاعلم صرف اللہ کو ہے۔ فر مایا کہ ایسے لوگوں کے لئے موت کے فرشتے آنے سے پہلے تو بہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جس نے تو بہ کرلی اور دین کی سچائیوں کو اپنا کران پر چلنے کا ارادہ کرلیا دنیا اور آخرت کی بھلائی ایسے ہی لوگوں کے لئے ہے لیکن اگر جانے ہو جھتے حق وصداقت کا نداق اڑایا گیا اور اس کی حقیقت کا انکار کیا گیا تو اس کا انجام ہوا ہوا ہے۔ ہو گھٹے تی مصداقت کا نداق اڑایا گیا اور اس کی حقیقت کا انکار کیا گیا تو اس کا انجام ہوا بھیا تک ہوگا اور نا قابل تصور جہنم کی شدید آگ میں جھلے نا ہوگا۔ اللہ کے ہر تھم اور ارشاد کا یقین ہی کا میا بی کی ضانت ہے۔

سورة المدررك چندالفاظ كي تفصيل يه

ا) یا گیا اَلْمُدُدُور اسے وادر کو لیک کر بیٹے والے داراس لیے کپڑے، چاور یا کمبل کو کہا جاتا ہے جو سردی اور شنگ کے بیٹے کے لئے کپڑوں کے او پر اوڑھا جاتا ہے۔ نبی کریم کیلئے کو یا ایکھا المدر کہنے میں ایک تو آپ کی شان محبوبیت کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے اس واقعہ کی طرف شرجہ کیا گیا ہے جب سورہ علت کی ابتدائی پانچ آیتوں کے نازل ہونے کے بعد پچھ مے سے لئے آپ میلئے پروٹی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا اس کو' فتر ۃ الوتی'' کہا جاتا ہے۔ نبی کریم میلئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایعد پچھ مے سے لئے آپ میلئے اور ان اور نام میں کی جگہ سے گذر رہا تھا کہ ایک آواز سی سے میں نے سرا تھا کردیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حراہیں میرے پاس آیا تھا (اپنی اصلی صورت میں ) زمین وآسان کے درمیان ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں بید کھی کرخت پر بیٹان ہوگیا۔ گھر پڑئی کرمیں نے کہا جھے اشھا وہ اس کے بچھ مے بعد سورہ مدر کی فدکورہ آیتیں نازل فرما کیں اور پھر جھے پرلگا تاروی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ اللہ تھا اللہ نیز وی فران کے بدر بین انجام سے آگاہ کرد بیٹھے والے نبی میلئے ! آپ اٹھے اور ساری وینا م البی پہنچا دیجئے اور لوگوں کو ان کے برے اعمال کے بدر بین انجام سے آگاہ کرد بیٹے اور اس کا خوف دلا ہے۔ اس کو مایا قرئی ذرا بیئے اور اس کا خوف دلا ہے۔ اس کو مایا قرئی ذرا بیئے اور اس کا خوف دلا ہے۔ اس کو میا اللہ کہ نوبی والی کی اور اس کا خوف دلا ہے۔ اس کو مایا قرئی دائی گیا ہو اس کے اور اس کا خوف دلا ہے۔ اس کو میسور کی ان کی بینا کی ان کی اس کی خوف دلا ہے۔ اس کو میکھ کر دیکھے اور اس کا خوف دلا ہے۔ اس کو میا اللہ کہ کو کو کی خوالوگوں کو ان کے بر سے انتا کی میکھ کی ان ان کی خوالے کی میکھ کی در اسے۔

۲)۔ وَ رَبَّكَ فَكَتِبُو اوراپِ رب كى برائى بيان كيجے ـ يعنی اپ اس پروردگار كى برائى بيان كيجے جو ہر ايك بروائى اين كيجے جو ہر ايك بروائى اورعظمت كامستى ہے۔ وہى سب سے برا ہواوراس كے مقابلے ميں كوئى بروااور قابل تعظيم نہيں ہے۔ يہاں اس بات كو سجھنا ضرورى ہے كہ كى شخص كاغرور و تكبراورا بنى ذات كى برائى شيطان كاسب سے برا ہتھيا رہے۔ جب كى كو برى مقدار ميں مال ودولت، راحت و آرام كے اسباب، بہترين سوارياں ، هيتى باڑى اور بلندو بالا مكانات، بلد تكيں اوراولادل جاتى ہے تو وہ ان پر

شکراداکر نے کے بجائے ناشکری اور غرور و تکبر کے راستے پرچل پر تا ہے۔ اور اپنے سواوہ ہرایک کو کمتر اور ذکیل سجھنے لگتا ہے۔
شیطان اس کو سجھا تا ہے کہ اس دنیا میں نہ تو اس سے کوئی بڑا ہے نہ کوئی اور عزت و تعظیم کا مستحق ہے چنا نچہ جب ایسے لوگوں کو
سمجھا یا جا تا ہے کہ وہ غرور و تکبر نہ کریں تو یہ کہنے سے ان کا غرور و تکبر بڑھتا ہی چلا جا تا ہے۔ جب نبی کریم تیلی نے اعلان نبوت
کے بعد اللہ کے کلام کی طرف متوجہ کیا تو وہ لوگ جو اپنے معاشرہ میں بڑے بن بیٹھے تھے سچائی کو تجھنے کے باوجوداس سے منہ پھیر کر
اللہ کے کلام کا افکار کر بیٹھے اور انہوں نے اللہ کے نبی کی بات مانے کے بجائے اس طرح کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیے جس
سے اس ابھرتی ہوئی تح یک اور کام کی حیثیت کو گھٹا یا جا سے۔ اللہ تعالی نے نبی کریم تھی کو خطاب کرتے ہوئے فرما یا کہ اے نبی تھی تھیا۔
آپ اپنے پروردگار کی بڑائی اور عظمت کا اعلان کر کے ساری دنیا کو بتا دیجے کہ اس سے بڑھ کر دوسر اکوئی نہیں ہے۔ ساری عظم توں
کا صرف ایک اللہ ہے۔

ساف دکھنے کا تھم ہے کیونکہ پاکی ،صفائی اور سے کپڑوں کو پاک رکھئے۔ان الفاظ میں ایک توصفائی سخرائی اور کپڑوں کو پاک صاف دکھنے کا تھم ہے کیونکہ پاکی ،صفائی اور سخرائی جسمانی ہو یاروحانی وہ نصف ایمان ہے کین یہ الفاظ اور اس کے معانی اس قدر معانی اس قدر وسیج ہے کہ مضرین نے ان کی مختلف تغییریں بیان کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی سکھنے ! آپ عقیدہ تو حید کو پھیلا نے کے جس عظیم مقصد کو لے کرچل رہے ہیں اس میں اپنے نفس اور قلب کو، ظاہر اور باطن کو،اخلاق اور معاملات کو،روح اور جسم کوصاف سخر ااور پاکیزہ رکھئے اور لباس جوانسان کی شخصیت کی پیچان ہے اس کوغرور و تکبر اور شان و شوکت کی گئدگیوں سے بچاکرر کھئے۔

۳)۔ وَ الرُّ حَزَ فَا هَجُورُ بَوں (کی گندگی) ہے دوررہے۔ یعنی جس طرح آپ ہمیشہ ہے بتوں اور ان کی گندگیوں سے دوررہے ہیں ای طرح اب آپ ان لوگوں کو جو بتوں اور غیر اللّٰد کی عبادت و بندگی ،نفسانی خواہشات، باپ دادا کی رسموں اور غیر انسانی زندگی کی گندگیوں میں ملوث ہو کر اپنے خالق حقیقی سے بھٹک کر دور چلے گئے ہیں ان کوسید ھے راستے پر لاسے ۔اوران کو صراط متقیم پر چلانے کی جدوجہد کیجئے۔

۵)۔ وَ لَا تَهُنُنُ تَسَتَكُثِرُ كَسى پرزیادہ بدلہ چاہنے کے لئے احسان نہ جتا ہے۔ یعنی کی مخص پر کوئی احسان اور نیکی کرنے میں یہ جذبہ شامل نہ ہوتا چاہیے کہ جو پھھاس وقت دیا ہے آئندہ اس سے زیادہ وصول ہوجائے گا۔ آپ محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے ایسی بے غرضا نہ عطا و بخشش ، سخاوت ، نیکی اور حسن سلوک کرتے رہیے جس میں بدلے اور صلے کی کوئی تمنا شامل نہ ہو۔ ہرکام کی بنیاد میں یہ جذبہ پنہاں ہوکہ اللہ ہم سے راضی ہوجائے۔

٢) ۔ وَ لِوَ بِلَكَ فَاصْبِو اوراپ رب ك لئے صبر كيج -صبركا أيك مفهوم يہ ے كه ونفس كوروكنا اور قابويس ركهنا''- بيفر مايا جار ہاہے كه أے نبى تلك ! آپ جس راستے يرقدم ركھ رہے ہيں بيكانوں جراراستہ ہے۔ يہاں قدم قدم برسخت مشکلات، پریشانیاں اورمصائب آئیں گے۔عرب کے یہی لوگ جو آج آپ کے راہتے میں اپنی پلکیس بچھارہے ہیں آپ کو صادق وامین کہتے ہیں یہی سب لوگ ت وصداقت کا اعلان کرنے کے بعد آپ کے خالف اور دشمن بن جائیں گے۔طرح طرح کی باتیں بنائیں گےاس وقت آپ پورےعزم ویقین کے ساتھ آ گے بڑھتے جائے اور ثابت قدمی اور متفل مزاجی سے اپنے فرض کو پورا کرنے کی جدوجہد کیجئے کسی کی پرواہ نہ کیجے اپنے پروردگار کی رحت پرامیدر کھ کرمبر مجل اور برداشت سے کام لیجئے۔ 2) - فَإِ ذَا نُقِوفِي النَّا قُور ﴿ يُعرجب صوريس يُعونك مارى جائ كَار عربي زبان من "نقر"كمعنى آواز دینے اور بلانے کے آتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن جب انسانی جسموں اور روحوں کو بلانے کے لئے آواز دی جائے گی۔ صور پھونکا جائے گااس دن کے آنے میں کوئی شکنہیں ہے۔لیکن بیدن کا فروں کے لئے بہت سخت اور نا گوار دن ہوگا۔ کیونکہ اس دن ان کے تمام اعمال کا فیصلہ کر کے ان کو ایسی جہنم میں جھو تکا جائے گا جہاں کی آگ ان کا حلیہ بگاڑ دیے گی اور ان کوجلا کر خاک کر دے گی۔اس آگ میں ہر چیز کوجلا کر خاک کردینے کی الی صلاحیت ہوگی کہاس آگ میں ڈالی جانے والی ہر چیز بھسم ہوجائے گی۔ ٨) ـ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدُا مجھے اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ ہے ۔ فرمایا کہوہ چھن جے میں نے مال و دولت، بیٹوں اور ہر طرح کا سامان زندگی عطا کیاوہ اس پرشکرادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتا ہے اور وہ اس مال و دولت کو اور زیادہ بڑھانے کی ہوس میں مبتلا ہے۔ ہماری آیتوں کی مخالفت اور دشمنی میں سب سے آ کے ہے جب اس کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کی حقانیت کو بچھنے کے باوجود منہ اور پیٹھے پھیر کر اور غرور و تکبر سے توریاں چر ھا کر کہتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بیتو وہی جادو ہے جو پہلے لوگوں سے چلا آ رہا ہے اور جس کلام کواللہ کا کلام كهاجاتا بوه خود مع كور الله كي طرف منسوب كرديا كياب (نعوذ بالله) والله تعالى فرمايا كدار عبيب عظية إآپ ان جیسے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے۔ بیرجس مال واسباب پرا تنااتر ارہے ہیں اس وقت تک کام دے سکتا ہے جب تک ان کو موت نہیں آ جاتی۔ جب موت آ جائے گی تو ان کوقبر میں اور قیامت میں سے مال اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔اللہ نے فرمایا کہ میں ان کوجہنم کی آگ سے بھرے ایسے ٹیلوں پر چڑ ھاؤں گا جہاں کی چڑ ھائی بھی بڑی سخت چڑ ھائی ہوگی۔ وہ جہنم جس پراللہ کے انیس فرشتے مسلط ہوں گے وہ جہنم کی آگ ان کھیلس کرر کھ دے گی اوران کا حلیہ بگاڑ دے گی۔ 9) ِ وَمَا جَعَلُنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتُنَةً اور ہم نے (فرشتوں کی) تعداد کو (کافروں کے لئے)

آزمائش بنایا ہے۔ یعنی جہنم کے فرشتوں کی تعداد جوانیس بتائی گئ ہے در حقیقت یدائل ایمان کے لئے ایک آزمائش ہے۔ کا فرتو یہ سن کر فداق اڑا کیں گے اوراہل کتاب اگر واقعی وہ اہل کتاب ہیں اس پوری حقیقت کو بھے لیس کے کہ اس سے اللہ کی مراد جہنم کی شدت کو بیان کرنا ہے لین جب کا فراس کو سنے گا تو وہ فداق ہی اڑائے گا۔ اس لئے یہ تعداد ایک آزمائش ہے۔ لیکن جوصاحبان ایمان ہیں وہ سن کر اپنے ایمان میں اور تر قیاں حاصل کر لیس گے۔ قرآن کریم تو سراسر ہدایت ہے وہ اس کے ذریعہ جس کو چا بتا ہے ہدایت دید بتا ہے اور جسے چا ہے گمراہ کر دیتا ہے لیکن گمراہ وہ ہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کفر اور گناہ کے داستے کا انتخاب کر رکھا ہے۔ دید بتا ہے اور جسے چا ہے گمراہ کر دیتا ہے لیکن گمراہ وہ ہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کفر اور گناہ کے داستے کا انتخاب کر رکھا ہے۔ ان آیتوں کی تشریح کرتے ہوئے ولید ابن مغیرہ کا واقعہ بیان کیا ہے جس کا خلاصہ ہے۔

مكه مكرمه ميں وليد ابن مغيره انتهائي مال دار اور دولت مند مخض تھا جسے راحت وآ رام كے تمام اسباب عطا فرمائے گئے تھے۔اس کے دس بیٹے تھے ان میں سب سے زیاد ہ مشہور حضرت خالد بن ولیڈ تھے جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔وہ سب سٹے صحت مند، توانا اور لہے چوڑے تھے۔ ہرمجلس اور ہر جگہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ رہتے اوران کی شان اور وقار میں اضافے کا سبب بنتے تھے۔عرب کا یہی ایک مال دار شخص تھا جس کے تجارتی مراکز عرب کے مختلف شہروں میں قائم تھے۔ مال ودولت کے ساتھائیک خصوصیت میھی کہوہ ایک اچھاشاعراورعربی زبان پراس کو بردی قدرت حاصل تھی۔ایک مرتبہ جب اس نے نبی کریم علیہ کو قرآن تکیم کی تلاوت کرتے سنا تو ولیدا بن مغیرہ اس کلام کوئن کرجھوم اٹھا۔اس کے دل پر قرآن کریم کی عظمت کا سکہ بیٹھ گیا اوروہ بہت متاثر ہوا۔ ممکن ہے اس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کرلیا ہوا وراس کا ذکر کچھلوگوں سے کردیا ہو۔ جب ابوجہل کومعلوم ہوا کہ ولیدا بن مغیرہ رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے کلام پرایمان لانے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ بوکھلا اٹھا۔اسے اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہا گر دلید ابن مغیرہ نے اسلام قبول کرلیا تو سارے عرب میں دین اسلام کو پھلنے سے کوئی روک نہ سکے گا۔ وہ فور آہی ولید ابن مغیرہ کے پاس گیا اور نہایت ہوشیاری ہے اس کو جہالت کی عصبیت پر ابھارتے ہوئے کہا کہ ولید تہمیں کیا ہو گیاتم انتہائی سمجھ دارآ دمی ہو اورتم ایک ایسے نوجوان کی باتوں میں آ گئے ہوجوکل کا نوجوان ہے۔تم کیوں اپنی عزت کوداغ دار کررہے ہواور معاشرہ میں تمہارا جو مقام ہےاسے تم کیوں ڈبونے کے چکر میں پھنس گئے ہو۔اس نے یقین دلایا کہ بیسب جادو کا اثر ہےاور بیکلام (حضرت)محمد ﷺ نے خود سے گھڑ لیا ہے۔ ابوجہل کی اس گفتگو کا اثر یہ ہوا کہ واتیر ابن مغیرہ کا ذہن ملیث گیا اور اس نے ابوجہل کی باتو ں کو دھرا نا شروع كرديا كه بيتووي جادو ہے جوخاندانوں ميں جدائياں ڈالنے والا اور آپس ميں چھوٹ ڈالنے والا ہے۔اس طرح وليدابن مغيره ايمان کی دولت سے محروم ہوگیا۔لیکن دین اسلام کی عظمت سے کہ وہی ولید ابن مغیرہ جود نیاوی لا کچ کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم

ر ہا اللہ نے اس کے بیٹے حضرت خالد بن ولید گونہ صرف ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی بلکہ انہوں نے دربار نبوی سے ا اللہ کا خطاب حاصل کر کے تاریخ میں ایسے ظیم کارنا مے سرانجام دیئے جوموش مجاہدین کے لئے مشعل راہ ہیں۔

# كلاوالقمر

وَالْيُلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذْ آلسُفَرَ ﴿ إِنَّهَا لَإِخْدَى الكُبْرِ فَنَذِيْرًا لِلْبَشَرِ فَالِمَنْ شَاءُ مِنْكُمْرَانُ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَاخَّرُهُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتْ رَهِيْنَةٌ هُ إِلَّا اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿ فِي جَنَّتِ اللَّهُ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَهِ قَالُوْ الْمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿ وَلَمْ نَكُ ثُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نَعُوضٌ مَعَ الْخَارِضِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نَعُوضٌ مَعَ الْخَارِضِيْنَ ﴿ وَ كُنَّا لُكَذِّ بُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ حَتَّى اَتُلْنَا الْيَقِيْنُ ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِعِيْنَ ﴿ فَمَالَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿ كَانَهُمْ حُمُومٌ مُسْتَنْفِرَةً ﴿ فَرَّتُ مِنْ قَسُورَةٍ ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئَ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنشَّرَةً ﴿ كُلَّ اللَّ اللَّهُ اللَّ يَخَافُونَ الْاخِرَةِ ﴿ كُلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿ فَكُنْ شَآءً ذَكُرَهُ ﴿ وَمَا يَذُكُرُونَ لِلَّا آنَ يَشَاءَ اللَّهُ \* هُوَ آهُلُ التَّقُولِي وَآهُلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿

ہر گزنہیں۔ میں جاند کی قتم کھا تا ہوں اور اس رات کی جب وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے۔ کہ دہ جہنم (بڑی ہیبت ناک) چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ وہ لوگوں کے لئے ڈرنے کی چیز ہے۔تم میں سے جوچا ہے آگے بوسے اور جوچا ہے پیچھےرہ جائے۔ بشک ہر خص اینے اعمال کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے۔ سوائے داپنی جانب والوں کے جو جنت میں ہوں گے اوروہ مجرمین ( گناہ گاروں ) ہے یو چھر ہے ہوں گے کہ تہبیں جہنم میں کس چیز نے واخل کیا۔وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے، نہ ہم محاجوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم نکتہ چینی کرنے والوں کے ساتھ نکتہ چیدیاں کرتے رہتے تھے اور ہم قیامت کے انصاف کے دن کا انکار کیا کرتے تھے یہاں تک کہ میں موت آ گئی۔اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی فائدہ نہ دیے گی۔ پھران ( کفار ) کوکیا ہو گیا کہوہ ( قرآن جیسی )نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں۔ایبا لگتا ہے جیسے وہ جنگلی گدھے ہیں جوشیر سے بھاگ رہے ہیں بلکدان میں سے برشخص بیرجا ہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے آسانی صحیفے مل جائیں۔ ہرگزنہیں یہ آخرت ہی سے نہیں ڈرتے۔ ہرگزنہیں۔ یہ(قرآن) سراسرنفیحت ہے۔جس کا دل چاہےوہ اس نفیحت سے سبق حاصل کر لیکن میلوگ اس وقت تک نصیحت حاصل ندکریں گے جب تک اللہ ہی نہ جا ہے۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کی پکڑسے ڈرا جائے اور وہی مغفرت کرنے والا ہے۔

لغات القرآن آیت نبر۲۳۲ ۲۵

اَخُبَرَ السَفَرَ السَفَرَ السَفَرَ السَفَرَ السُفَرَ السُفَرَ السُفَرَ السُفَرَ السُفَرَ السُفَرَ السَفَرَ السُفَرَ السُفَرَ السَدردناك چيز

رَهِيْنَة '' کَهِنْنَ ہُولَ الْمُ نَکُ ہم نہ تھے الْمُ نَکُ الْمُ نَکُ مُصَالِحُول الْمُحَالِّ الْمُحَالِحُول الْمُحَالِحُول الْمُحَالِحُول الْمُحَالِحُول الْمُحَالِحُول الْمُحَالِحُول اللَّهِ اللَّهُ الْمُحَالِق اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### تشریخ: آیت نمبر۲۳ تا ۵۸

 پر پچھ فرائض مقرر کئے ہیں۔اگر وہ اس دنیا میں اپنی ذمہ دار یوں اور حقوق کو اداکر کے اپنا فرض پوراکر دےگا تو وہ اللہ کے عذاب سے نج جائے گاور نہ وہ جہنم کی ہولناک آگ اور اپنے ہرے انجام سے نج نہ سکے گا۔لیکن اس اصول سے وہ لوگ مشتیٰ ہیں جواللہ کی طرف سے مقرد کئے ہوئے تمام فرائض اور احکامات کو پوراکر نے والے ہیں۔فرمایا کہ بیلوگ اصحاب الیمین میں سے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن ان کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔ وہ عرش الیمی کے سائے میں اور جنت کی راحتوں سے لطف اندوز ہور ہے ہوں گے۔ بیابل جنت اللہ کے نافر مانوں سے پوچھیں گے کہتم کس وجہ سے جہنم کے مشتی قرار دیئے گئے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ

- (۱) ہم نمازنہیں پڑھتے تھے۔
- (۲) مسکینوں اور مختاجوں کو کھانانہ کھلاتے تھے۔
- (۳) وہلوگ جودین اسلام کی سیائیوں پر نکتہ چینیاں کرتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ شریک رہتے تھے۔
- (٣) اورہم قیامت کے دن کا افکار کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئ ۔اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے واضح طور پر بتادیا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرائم ، صلحاء اور ضعداء وغیرہ کوشفاعت کرنے کی اجازت مرحت فرمائیں گیران جیسے مکرین کی کوئی سفارش تک کرنے والا نہ ہوگا۔ کیونکہ ان جیسے لوگوں کو فہ تو قیامت کے آنے کا یقین تھا اور نہ یہ لوگ انبیاء کرائم کے دائمن سے وابستہ تھے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن کر یم جیسی کتاب نازل کی ہے جو سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے بیلوگ اس پڑمل کرنے کے بجائے اس سے منہ پھیر کر چلتے ہیں؟ اوروہ ان جنگلی گدھوں کی طرح کیوں ہوگئے جو معمولی آوازیا شیر کی بوسو تگھتے ہی بھاگ کھڑ ہے ہوئے ہیں۔فرمایل کے قرآن شروع سے آخر تک تھیجت ہی تھیجت ہی تھی جاب بیانیان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس سے فاکدہ اٹھا تا ہے ہوتے ہیں۔ اگروہ اللہ سے تو فیق مائکیں گے وان کو قیق ضرور ملے گی لیکن اللہ کے دین کا افکار کرنے والے اس تو فیق یاس سے محروم ہی رہیں گے طالا تکہ صرف اللہ کی ذات ہے جس سے ڈرتے رہنا چاہیے جو اپنے بندوں پر اس قدر مہر بان ہے کہ اگر کوئی اس سے تو فیق ما نگ کراس کے داستہ میں ذرا بھی جدو جہد کرتا ہے واللہ اس کو اپنے دائمن مغفرت میں پناہ دیدیتا ہے۔

واخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين 松公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر۲۹ تبارلِ<u>گ</u>الانی

سورة نمبر ۵۷ القيامات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# التعارف سورةُ القيامه الله

## بِسُـهِ اللهِ الرَّمُّ الرَّحِينِ

اس سورة كاخلاصه يه به كهنزول قرآن كے وقت كفار ومشركين كے سامنے جب قيامت اور آخرت كے واقع ہوئے كہتے كہ جب قيامت اور آخرت كے واقع ہوئے كہتے كہ جب ہمارى ہڈياں گل سر جائيں گی اور ہمارے وجود كے ذرات بھر جائيں گے تو ہم دوبارہ كيے بيدا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس تصور كو گمراى قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے كہ

| 75       | سورة نمبر    |
|----------|--------------|
| 2        | کل رکوع      |
| 40       | آيات         |
| 164      | الفاظ وكلمات |
| 682      | حروف         |
| مكةكمرمه | مقام نزول    |

" میں قیامت کے دن اورنفس لوامہ (ملامت کرنے والانفس) کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ کیا

انسان نے سیمچھ رکھا ہے کہ جب ہم اس کی ہڈیوں کوریزہ ریزہ کردیں گئے تو ہم ان کودوبارہ جم

نہ کرکیس ہے؟ کیوں نہیں؟ ہم تواس کی انگیوں کی ایک ایک پورکودوبارہ نمیک ٹھیک بنادینے کی پورکی قدرت وطاقت رکھتے ہیں۔''
فرمایا کہ انسان اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے دوڑتے دوڑتے پوچھتا ہے کہ آخروہ قیامت کب آئے گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ
دن تو ضرور آئے گالیکن کفار اور اس کا انکار کرنے والوں کے لیے بیدن بڑا ہولناک ہوگا۔ آٹکھیں پھرا جا ئیں گی، چاند بنور ہو
جائے گا، بلکہ چاند اور سورج دونوں ایک حالت پر آجا کیں گے بعنی دونوں ہے نور ہوجا کیں گے۔ اس وقت انسان بدحوای میں بیہ
کہ گا کہ آج میں کہاں جاؤں اور کس چیزی آڑاور پناہ لوں؟ فرمایا کہ اس دن کفار کے لیے کوئی پناہ کی جگہہ نہ ہوگی۔ سب کواللہ کے
سامنے حاضر ہوکر اپنے تمام اسکلے پچھلے گناہوں اور اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تمام اعمال نامے ہرخض کے حوالے کر دیئے جا کیں
سامنے حاضر ہوکر اپنے تمام اسکلے پچھلے گناہوں اور اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تمام اعمال پرخوداس کانفس بھی گواہی دیگا۔ ان
سامنے حاضر ہوکر اپنے تمام اسکلے پچھلے گناہوں اور اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تمام اعمال پرخوداس کانفس بھی گواہی دیگا۔ ان
سامنے حاضر ہوکر اپنے تمام اسکلے پچھلے گناہوں اور اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تمام اعمال پرخوداس کانفس بھی گواہی دیگا۔ ان سامنے ہوں گا کہ تم دنیا میں جلدی حاصل ہونے وائی راحتوں کے پچھے آخرت تک کو بھول گئے تھے آئی اس کا نتیج تبہار سے سامنے ہوں گی گئی ہوئی ہوگی اور وہ بجھر ہوں گرور گاری طرف دیکھ در محمد ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ اگر کو ایت جبوں گے کہ آئی ان کے ساتھ بڑا خت اور کر معالمہ ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ اس وقت بھی آخرت کی فکر کر لیتے جب ان کی جان طور تو الا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ وہ کی میں خرت کی فکر کر لیتے جب ان کی جان طاق تک پہنچ گئی تھی ، سانس رکنے

گی تھی اور علاج کے لیے کہدر ہے تھے کہ ہر دوا بے اثر ہو چکی ہے اب کسی جھاڑ پھونک والے کو بلالو کیونکہ اس وقت اسے یقین آجائے گا كەبس اب دنيا سے رخصت ہونے كاوفت آچكا ہے۔ ايك پندلى دوسرى پندلى يرج هجائے گى اور آخر كاروه اينے ربكى طرف روانہ ہو جائے گا۔فر مایا کہ بیدانسان کی کتنی بردی بدنصیبی ہے کہ وہ زندگی بھرسیائی اور حق کوتسلیم کرنے کے بجائے اس کو جھلاتار ہا۔اس کونمازتک کی توفیق نمل سکی۔تکبر،غرور کرتے ہوئے وہ اپنے گھروالوں میں خوش رہنازیادہ پیند کرتا تھا۔اپنی روش زندگی کوبد لنے کے بجائے ہروقت اپنی بد بختی میں لگار ہا۔وہ اس بات کو بھول گیا تھا کہ وہ حقیریانی کا ایک قطرہ اور نطفہ تھا جورحم مادر میں ٹیکا یا گیا تھا، پھروہ گوشت کالوتھڑا بنا، پھراس کاجسم بنا،اللہ نے اس جسم کواوراعضا کو درست کیا۔کسی کومر دکسی کوغورت ( کسی کونر اورکسی کو مادہ ) بنادیا۔کیاوہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ؟ یقیناوی اللہ جس نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی اس کودوبارہ پیدا کرے گا کسی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنامشکل ہوتا ہےاسی کودوبارہ پیدا کرنا کیامشکل ہے؟ اس سورة میں ایک اور اہم بات کی طرف متوجہ فر مایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ اس نے اس کو نازل کیا ہے وہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔اس بات کوآیات کے درمیان بیان فرمایا ہے اور وہ بیہ کہ جب بھی حضرت جرئیل امین قرآن کریم کی آیات کوآپ تالی کے قلب مبارک پرنازل کرتے تو نبی کریم تالی است کے کہیں میں ان آیات کو بھول نہ جاؤں جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش فر ماتے اورایئے ہونٹوں کوحر کت دیتے۔اللّٰد تعالیٰ نے فر مایا اے نبی ﷺ! آپ اس وحی کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔اس قرآن کریم کو (آپ ایٹ کے قلب مبارک پر) جمع کر دینا اور پھراس کو بیان کرادینا ہماری ذمدداری ہے لہذا جب ہم (جرئیل کے واسطے سے ) آپ تھاتے پر تلاوت کریں تو آپ تھاتے اس کوغور سے سنے اوراس کے بعداس قرآن کریم کی تشریح اوروضاحت کو (وی خفی کے ذریعہ ) بیان کرادینا بھی ہم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے جس کووہ قیامت تک جس سے اور جیسے جا ہے گا حفاظت کرالے گا اور قرآن کریم کی آیات کی تفسیر وتشر ت مجھی اللہ نے نبی کریم ﷺ کوخود ہی تعلیم فرمائی ہے۔ لہذا قرآن کریم کی تشریح اوروضاحت بھی وہی ہوگی جس کی نبی کریم ﷺ نے احادیث کے ذریعیہ میں تعلیم دی ہے۔اگرکو کی شخص قر آن کریم کی کسی مراد کی تشریح اپنی مرضی سے کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہ ہوگی۔اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم اور سنت رسول ﷺ پر چلنے کی تو فیق عطا فر مائے کیونکہ اس میں پوری امت کی نجات اور کامیا بی کاراز پوشیدہ ہے۔

#### الله ورقالقيامات

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِينِ

لاَ اقْدِمُ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَوَلاَ اقْدِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ قُ الْمُسَبِّ الْإِنْسَانُ الْنُ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ بَلْ فَدِرْنِينَ الْمُسَبِّ الْإِنْسَانُ الْنُ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ بَلْ فَدِرْنِينَ عَلَى الْمُنْسَانُ لِيَفْجُرَ عَلَى الْمُنْسَانُ لِيَفْجُرَ الْمُنْسَانُ لِيَفْجُرَ الْمُنْسَانُ لِيَفْجُرَ الْمُنْسَانُ لِيَفْجُرَ الْمُنْسَانُ لِيَعْمُ اللَّهُ مُسُوالُقَمَرُ ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿ وَالْمُنْسَقِلُ الْمُنْسَانُ وَمُعْرِفِهِ إِلَيْنَ الْمَعْرُ ﴿ وَكَارَ وَاللَّهُ الْمُنْسَانُ عَلَى الْمُنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْدَةً ﴿ وَلَا لَمُنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْدَةً ﴿ وَلَا لَمُنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْدَةً ﴿ وَلَالَهُ مُعَاذِيْرٍ وَ وَالْحَمْرُ فَا لِلْمُنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْدَةً ﴿ وَلَا لَمُنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْدَةً ﴿ وَلَالَهُ مُعَاذِيْرِةً ﴿ وَالْمُسْتَقَالُ الْمُنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيْدَةً ﴾ وَكُوالْمُ الْمُنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيْدَةً ﴾ وَكُوالْمُنْ الْمُنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيْدَةً ﴾ وَكُولُ الْمُنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيْدَةً ﴾ وَلَمْ الْمُنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيْدَةً وَلَا لَمُنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيْدَانُ فَي مُعَاذِيْرَةً ﴾ والْمُنْسَانُ عَلَى مَعْلَى مَعْلَى الْمُنْسَانُ عَلَى الْمُنْسَانُ الْمُعْتُولُ الْمُنْسَانُ الْمُنْسَانُ الْمُنْسَانُ عَلَى الْمُنْسَانُ عَلَى الْمُنْسَانُ عَلَى الْمُنْسَانُ الْمُنْسَانُ الْمُنْسَانُ الْمُنْسَانُ الْمُنْسَانُ الْمُنْسَانُ الْمُنْسَانُ الْمُنْ الْمُنْسَانُ الْمُنْسَانُ الْمُنْسَانُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُولُ الْمُنْسَانُ الْمُنْسَانُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسَانُ الْمُنْ الْمُنْسَانُ الْمُنْكُولُ الْمُنَاسِلُولُ الْمُنْسَانُ الْمُنْسَانُ الْمُعَلِيْ الْمُعْلِلَا الْمُنْسَانُ الْمُنْسَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۵

میں قیامت کے دن کی اور ملامت کرنے والے نفس کی قتم کھا تا ہوں کیا انسان میں ہوتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کرسکیں گے؟ بے شک ہم تو اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کے نورووں کو درست کر دیں۔ بلکہ انسان میہ چاہتا ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں فسق و فجور کرتارہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ (قیامت کا دن وہ ہوگا) جب آتھیں پھرا جائیں گی۔ چاند بنور ہوجائے گا اور سورج اور چاند ملا کرایک (حالت پر) کردیئے جائیں گے (یعنی بے نور ہوجائے گا اور سورج اور چاند ملا کرایک (حالت پر) کردیئے جائیں۔ کوئی (یعنی بے نور ہوجائیں گے)۔ اس دن آ دمی کے گا کہ آج کہیں بھا گئے کی جگہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی چاہ کی جگہ نہیں ہے۔ اس دن صرف آپ کے پروردگار کے پاس ہی ٹھکا نا ہوگا۔ اس دن آ دمی کو اگلے چھلے سارے اعمال سے آگاہ کر دیا جائے گا بلکہ آدمی اپنے خلاف خود کھلی ہوئی دلیل ہوگا خواہ وہ کتنے ہی بہانے بنائے۔

#### لغات القرآن آيت نبراتا ١٥

اَلنَّفُسُ اللَّوَّامَةُ المِنْ اللَّوَّامَةُ المِنْ اللَّوَّامَةُ

لَنُ نَّجُمَعَ ہم ہر گزجع نہ کریں گے

عِظَامٌ بريا

نُسَوّى جم برابر بثمادي كے ٹھيک بٹمادي كے

بَنَانَه' اس کی پور پور

لِيَفُجُو تاكروه بدكارى كرے

اَمَامَ سامنے

اَيَّانَ ﴿

بَوقَ الْبَصَرُ آنَكُ كُلَّى كُلَّى ره جائے گ

خَسَفَ الْقَمَرُ عِالْمُوكِهِ الْقَمَرُ

| ٱلۡمَفَرُ      | بھا گنے کی جگہ                          |
|----------------|-----------------------------------------|
| ۅؘڒؘڒ          | پېاڙ ـ بوجھ                             |
| ٱلۡمُسۡتَقَرُّ | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| مَعَاذِيُرَ    | حلے بہانے                               |

### تشریخ: آیت نمبرا تا۵ا

ان آیات میں اللہ تعالی نے قیامت اور نفس لوامہ کی قتم کھا کر فرمایا ہے کہ جولوگ ہے کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سرخ جا ئیں گی، چورہ جو جو کئیں گی اور ہمار ہے جسم کے تمام اجز ااور ذرات بھر کرتا پید ہو جا ئیں گے کیا ہم دوبارہ پیدا کئے جا کیں گے ؟ اور کس طرح ای جسم کے ذرات مل کرانسانی شکل اختیار کرسکیں ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا آ دی ہے جسمتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ پیدا نہ کرسکیں ہے؟ وہ اس غلط ہمی کو دور کر لے کیونکہ ہماری قدرت اتنی وسیع ہے کہ ہم تو انسان کی اٹکلیوں کے پوروے جوانسانی جسم میں سب سے نازک چیز ہے اس کو بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب قیامت قائم کی جائے گی اس دن لوگوں کی آئھیں چندھیا جائیں گی۔ چاند کا نورسلب کرلیا جائے گا، سورج بھی بنور ہوجائے گا اور چاند سورج کی روشی اس طرح ختم کردی جائے گی کہ وہ دونوں بنوری کی کیفیت میں ایک جیسے ہوجا ئیں گے۔ جب قیامت کا ہولناک دن آئے گا اور نظام کا نئات کو در ہم برہم کردیا جائے گا تو اس عظیم انقلاب کود کھ کراس کے جب بناہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ آج کہیں بھاگ کر پناہ ل سکتی ہے؟ گراس کو کہیں پناہ خیل سکتی ہے اس البتہ اللہ کے نیک بندوں کے لئے اللہ بی کے پاس ٹھکا نامل سکے گا۔ قیامت کے دن ہر انسان کواس کے کئے ضل سکتی ہے انسان کواس کے کئے دہل سکتی ہے انسان کواس کے کئے دہل سکتی ہے انسان کواس کے کئے دہل سکتی ہے۔

سورة القيامه كي ان آيات سے متعلق چند باتيں

ا) ان آیات میں سب سے پہلے تو قیامت کے دن کی اور دوسری نتم نفس لوامہ کی کھائی ہے۔ قیامت اور نفس لوامہ کی کھائی ہے۔ قیامت اور نفس لوامہ کی تعابیوں،خطاؤں اور گناہوں پر لوامہ کی تم کھانے کی وجہ یہ ہے کنفس لوامہ نفس کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں آ دمی کانفس اپنی کوتا ہموں،خطاؤں اور گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ بچھتا تا ہے۔

چونکہ قیامت کے دن پیشرمندگی انتہا درجہ پر ہوگی اس لئے نفس اوامہ کی قتم کھا کرفر مایا کہ انسان سے قیامت دورنہیں ہے۔ اگر اس کوا پنفس کی کوتا ہیوں پرشرمندگی ہے اور وہ تو بہ کرتا ہے تو قیامت میں اس کے لئے ہر راحت و آرام کا سامان ہوگا اور اگر زندگی بحر خطا وُں اور گنا ہوں میں ملوث رہنے کے باوجود اس کو تو بہ کی تو فیق نصیب نہ ہوئی اور وہ اپنے فسق و فجو رمیں مبتلا رہا تو بھروہ اس کے لئے بڑی حسر توں کا دن ہوگا جس میں ہزار بہانوں کے باوجود خود اس کا اپنا وجود ہی اس کے خلاف گواہی دینے کے لئے بڑی حسر توں کا دن ہوگا جس میں ہزار بہانوں کے باوجود خود اس کا اپنا وجود ہی اس کے خلاف گواہی دینے کے لئے کافی ہوگا۔

۲) قرآن کریم میں نفس انسانی کی تین حالتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔نفس امارہ ،نفس لوامہ اورنفس مطمئنہ ۔نفس کے معنی جان ،روح اورانسانی ضمیر کے آتے ہیں۔

فس امارہ کا اگر کسی کانفس اس کو بدترین خواہشوں، ناجائز لذتوں اور برائی کے کاموں پر اس طرح اکساتا اور رغبت دلاتا ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشوں کے مقابلے میں اللہ ورسول کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا اور اس پر بے حسی اس طرح غالب آجاتی ہے کہ اس کے دل سے احساس گناہ مٹ جاتا ہے تو ایسے نفس پراگر اللہ کا کرم نہ ہوتو وہ اس کوجہنم تک پہنچا کرچھوڑتا ہے۔

سورة يوسف ميس حفزت يوسف في فرمايا بان النَّفُسَ لَا هَارَة ' بِالسُّوْءِ اِللاَ هَا رَحِمَ رَبِي" كه الرَّمِير اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فس لوامہ فی نس کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ وہ آ دمی کو برائیوں اور گناہوں پراکسا تا ہے لیکن اگر آ دمی کسی خطا اور گناہ میں پڑنے کے باوجوداس پر شرمندہ ہوکر اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے لینی اس کے اندر نیکی اور گناہ کا احساس زندہ رہتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ اگر میں نے ایسانہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا اور اگر میں کوئی اچھا کام کرتا

تواس سے مجھے آخرت میں کتنا فائدہ ہوتا۔ اس کونفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والانفس فرمایا گیا ہے جس کی قتم اللہ نے کھائی ہے۔
اصل میں جس دل میں گناہ اور ثواب کا احساس زندہ رہتا ہے جب بھی اس سے کوئی گناہ سرز دہوتا ہے تو وہ اللہ کے
سامنے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے نیکیوں پر اللہ کا شکرا داکرتا ہے توالیہ آدمی کو آخر کا رتوبہ کی توفیق ملے جاورا گروہ اس پر پچے محنت
کر بے تو وہ فنس مطمنہ کے لقب تک کا مستحق بن جاتا ہے۔

ونفس مطمئت کے جب آدی ایمان عمل صالح اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جدوجہد میں اللہ ورسول کے ہر تھم کے آگے اپنا سر جھا دیتا ہے، اس کوئیکیوں سے محبت اور گنا ہوں سے نفرت ہوجاتی ہے، شریعت اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے وہ اپنے نفس پرخواہشات کوغالب ہوتا ہے تو اس کوفس مطمئنہ کی اللہ کی رضا وخوشنو دی کا جذبہ غالب ہوتا ہے تو اس کوفس مطمئنہ کی دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے اللہ تعالی نے سورہ فجر میں فر مایا ہے کہ "انے فس مطمئن چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تچھ سے راضی ، پھر میرے بندوں میں شامل ہواور میری جنت میں داخل ہوجا"۔

" الله تعالیٰ نے اربوں کھر بوں انسانوں کو پیدا کر کے ہرایک کو دوسر سے مختلف بنایا ہے۔ صورت، شکل، مزاح، آواز اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کی کیروں کواس قدر مختلف بنایا ہے کہ دوسر سے انسان ہی سے نہیں بلکہ خودا یک ہاتھ کی انگی اور کئیریں قطعاً لگ الگ ہیں۔ فنگر پرنٹ سے مجرموں کو پکڑلیا جاتا ہے اور نشان انگو ٹھا تو ابتداء سے آج تک ایک حقیقت ہے۔ عدالتوں تک میں فیصلے انگو ٹھے کے نشان پرکرد یے جاتے ہیں۔

اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کو صرف اس بات کی قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ چھوٹی بڑی ہڑیوں کو جوڑ کر انسانی دُھانچہ پھر سے بنا سکتا ہے بلکہ انگلیوں کے جوڑوں، لکیروں اور خطوط تک کو پھر سے بنا دےگا۔ یہ چیزیں اس کی قدرت سے باہر نہیں ہیں کو تکہ ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے پہلی سرتبہ بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پر قدرت کیوں نہیں رکھتا؟ یقینا اللہ کی ذات ہر چیزیر یوری قدرت رکھنے والی ہے۔

" قیامت کا دن براہی ہولنا ک دن ہوگا۔ پورانظام کا نئات درہم برہم کر دیا جائے گا اور سوائے اللہ کی طرف لوٹے کے انسان کے لئے اور کوئی جائے پناہ نہ ہوگا۔ سورج اور چا ند دونوں روشن سے محروم کر دیئے جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، میدان حشر قائم ہوگا اور اس میں آ دی کے بھوئے ہر ممل پر جزایا سزادی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوقیامت کے دن ہر طرح کی رسوائیوں اور عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین

لاتُحَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ أَن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْ أَنَهُ اللَّهِ فَإِذَا قَرَانَهُ فَاتَّبِعُ قُرْإِنَهُ أَنْ تُحْرِانَ عَلَيْنَابِيَانَهُ أَهُ كَالْأَبِلُ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَة ﴿ وَتَذَرُونَ الْاَحِرَةُ ۞ وُجُوهُ يَوْمَبِذٍ تَاضِرَةً ۞ إلى ربّها نَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَدِذِ بَاسِرَةً ﴿ تَكُلُتُ آن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ﴿ كَالَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي ﴿ وَقِيْلَ مَنْ مَنْ اللَّهِ ﴿ وَظَنَّ آنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَّى رَبِّكَ يَوْمَهِ ذِ إِلْمَسَاقُ ﴿ فَكُوصَدَّقَ وَلَاصَلِى ﴿ وَلَاكِنَ كُذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿ ثُمَّرِذَهَبَ إِنِي آهَلِهِ يَتَمَثَّى ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴾ ثُمَّ آوُلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَاتُ آنَ يُتُرك سُدًى ﴿ المُريكُ نُظْفَةُ مِنْ مَنِي يَتُمْنَى ﴿ ثُمَّرًكُانَ عَكَقَةٌ فَخَلَقَ فَسَوْى ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزُّوجَيْنِ اللَّكَرُوالُكُنْ فَي الْكَيْسَ ذَلِكَ بِفَدِرٍ عَلَى آنَ يُعْمِ الْمَوْثِي الْمُوثِي الْمُوثِي الْمُوثِي الْمُوثِي الْمُوثِي الْمُوثِي الْمُوثِي الْمُوثِي الْمُوثِي

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۲ تا ۴۰

(اے نبی ﷺ) آپ اپن زبان کو (وی نازل ہونے کے وقت) جلدی حرکت نہ دیا کریں (کہ قرآن یاد ہو جائے) بلا شبہ اس کا (آپ کے قلب یر) جمع کرا دینا اور پھراس کو پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر جب ہم اس کو پڑھا کیں تو آپ اس کی قر اُت کوغور سے سنئے۔ پھراس کو واضح کرا دینا (مطلب سمجھا دینا) بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ ہرگزنہیں۔ بلکہ (اے کافرو)تم جلدی حاصل ہونے والی دنیا ہے حبت رکھتے ہواورآ خرت کوچھوڑ بیٹھے ہو۔اس دن کچھ چېرے رونق دار مول گےاوروہ اینے رب کی طرف د کھتے ہوں گےاوراس دن بعض چیرے بے رونق (مرجهائے ہوئے) ہوں گے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کمرتو ڑ معاملہ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ جب جان گلے کی ہنسلی تک پہنچ جائے گی۔اس وقت کہا جائے گا کہ کوئی جماڑ پھونک والا ہے؟ اور وہ سمجھ لے گا کہ بیدنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی برلیث جائے گی۔وہ دن تیرے رب کی طرف جانے کا دن ہوگا۔ پھر نہ تواس نے (اللہ اوراس کے رسول کی ) تصدیق کی اور نه نمازیر هی ۔ بلکه اس نے حجملایا تھا اور منه پھیرا تھا۔ پھروہ فخر وغرور کے ساتھ (اکڑتا ہوا)اینے گھر کی طرف چل دیا کرتا تھا۔ بربادی ہے تیرے لئے اورخرابی ہے تیرے لئے۔ کیا آ دمی کا بیگمان ہے کہ وہ یوں ہی ہے کاراورفضول چیوڑ دیا جائے گا۔ کیا وہ نطفہ (حقیریانی کا قطرہ) نہ تھا جورحم میں ڈالا جاتا ہے۔ پھروہ خون کا لوتھڑا بنا۔ پھر (اللہ نے )اس کو پیدا کیا اوراس کے اعضاء کو درست کیا۔ پھراس نے آ دمیوں کی دونتمیں مر داورعورت بنائے کیاوہ (اللہ)اس پر قادر نبیں ہے کہوہ مردول کو (دوبارہ) زندہ کردے؟

لغات القرآن آيت نبر١٦٠٦٠٠

لَا تُحَرِّكُ ٦٧ تندر

| اس کو پڑھوا دینا              | قُرُانَه'    |
|-------------------------------|--------------|
| اس کو کھول دینا۔ بیان کرادینا | بَيَانَه'    |
| جلد ملنے والی چیز             | ٱلُعَاجِلَةُ |
| تروتازه                       | نَاضِرَةٌ    |
| اداس ہونے والے                | بَاسِرَةٌ    |
| كمركوتو ژ دينے والي           | فَاقِرَةٌ    |
| بنىلى .                       | تَرَاقِيُ    |
| مجھاڑ پھونک کرنے والا         | رَاقْ        |
| لپٺگئ                         | اِلۡتَفَّتُ  |
| چانا _روا نگی                 | ٱلْمَسَاق    |
| ا کژ تا ہوا                   | يَتَمَطِّي   |
| تیرے لئے خرابی ہے             | أوُلٰي لَكَ  |
| بوں ہی                        | سُدًى        |
| ؿڮٵڶڰ                         | يُمْنَى      |
| وەزندە كرتاب                  | ر<br>يُحي    |
| مردے۔ بےجان                   | اَلُمَوُتنٰي |

## تشریخ: آیت نمبر ۱۲ تا ۲۰

حضرت عبداللہ ابن عباس سے دوایت ہے کہ (ابتداء میں) جب نبی کریم علی پرقر آن نازل کیا جاتا تو آپ اس خوف سے کہیں کسی چیز (آیات قرآنی) کو بھول نہ جا کیں تو حضرت جرکیل کے ساتھ جلدی جلدی وقی کے الفاظ دھراتے جاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا اے نبی علیہ ! آپ اپنی زبان مبارک کو (اس وجہ ہے) جلدی جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں (کہوہ یا وہ ہو جائے) کیونکہ اس کا (آپ کے قلب مبارک پر) جمع کرنا اور پھر اس کو پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا جب ہم (جرکیل کے واسلے) آپ کو پڑھوا دیں گے بلکہ) اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہتم جلد حاصل ہونے والی (دنیا کی چیزوں سے) تو بے انتہا محبت کرتے ہواوراس آخرت کے دن کو بھول گئے ہوجو کفار ومشرکین کے لئے ایک ہولٹاک اور اہل ایمان کے لئے راحتوں سے بھر پوردن ہوگا۔ اس دن کچھ چہر نے قوچیکتے دکتے ، ہشاش بشاش اور پر رونق ہوں گے۔ انہیں اللہ کی تجلیات کا کھی آتھوں سے دیدار نصیب ہوگا اور جنت کی ابدی راحتیں ان کی منتظر ہوں گی۔ اس کے برخلاف بعض چہروں پر نحوست، بے رونقی اور اداسی کی گئا تھی چھروں برخوست، بے رونقی اور اداسی کی گئا تھی چھرائی ہوئی ہوں گی۔ وہ اپنے سامنے جہنم کے عذاب کود کھے کراس بات کا اچھی طرح اندازہ لگالیں گے کہ وہ بہت جلداس انجام تک پہنچنے والے ہیں جوان کی کمر قور کرر کھ دےگا۔

فر مایا کہ اگر بیاللہ کے نافر مان اس دن غور کر لیتے جب ان کی جان گلے کی ہنسلی تک پہنچ گئی تھی ( یعنی و نیا ہے گذر جانے کے وقت ) جب وہ اپنی جان بچائے ہے کہ ہر تد بیراور علاج سے لے کر جھاڑ بچو نک تک کر چکے تھے۔ جب ایک پنڈلی دوسر ی پنڈلی پر چڑھ گئی تھی یعنی اس میں اپنی پنڈلیاں ہلانے تک کی طاقت ندر ہی تھی اس دن ان کے وکی کام نہ آیا تھا جب موت ان کے سامنے تھی پھر بھی انہیں تو بہ کی تو فیق تک نہ ہوئی حالا نکہ موت کے فرشتے سامنے آنے سے پہلے تو بہ قبول ہو کئی ہے۔

فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ تو اللہ کے دین کی تصدیق کی ہوگی نہ نماز پڑھی ہوگی بلکہ ہر سچائی کو جھٹلا کرانہوں نے غرور و تکبر سے اپنے چہروں کو پھیرلیا ہوگا اور نہایت غرور و تکبر سے وہ اپنی خوشیوں میں مگن گھر کے عیش و آرام کی طرف چل دیئے موں گے۔اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لئے ہر طرح کی ہربادیوں کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا اور ایسے لوگ یہ نہ ہجھیں کہ ان کو یوں بی برکار اور فضول چھوڑ دیا جائے گا بلکہ ان کو سخت سز ادی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان نے کبھی اپنی تخلیق یعنی پیدائش پر بھی غور کیا ہے؟ فرمایا کیا وہ حقیر پانی کے ایک قطرہ سے پیدا نہیں کیا جورم مادر میں ڈالا گیا تھا۔ بھروہ خون کا لو تھڑا سابن گیا۔ بھراللہ نے مال کے بیٹ میں اس کے تمام اعتفاء درست کے اور اس کو جیتا جا گیا انسان بنا دیا۔ مرو، عورت نراور مادہ اس نے جس طرح چا پاس کو مختلف جنسوں میں تقتیم کر دیا۔ بیرسب پھھاللہ نے اپنی قدرت سے کیا تھا کہ ایک حقیر قطرہ کو ایک حسین شکل دیدی تھی اب وہی آ دی کہتا ہے کہ یہ کیے ممکن ہے کہ جب ہم مرجا نمیں گی، ہماری ہڈیاں گل سڑجا نمیں گی اور ہمارے وجود کے ذرات کا نئات میں بھرجا نمیں گے کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گی فرمایا کہ آگراللہ پانی کے حقیر قطرے سے جیتا جا گا انسان پیدا کرسکتا ہے تو کیا وہ اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس بات پر قاور نمیں ہے کہ آ دی کو بھر سے پیدا کر دے؟ کیا اللہ ایک مرتبہ بنانے کے بعد دوسری مرتبہ بنانے کی طاقت نمیں رکھتا۔ ہرگز نہیں۔ اللہ جو اس کے ہماری کہ خرص کو اس کے مطابق جز ایا سزا دے گا۔ سورۃ القیامہ کی ان آخری آ یا جہ سے متعلق چند ہا تیں میدان حشر قائم کر کے ہرخص کو اس کے اعمال کے مطابق جز ایا سزا دے گا۔ سورۃ القیامہ کی ان آخری آ یا ہے متعلق چند ہا تیں جو اس کی ایک نے تر کی اسٹنگ ۔ (ایک اس نے کہ قبل کے اس کو اس کے اعمال کے مطابق جز آن کر یم کی چند آ یات ماد خط کر لیجئے تا کہ اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں جلای حرکت نہ د جبحے۔ اس کی وضاحت سے پہلے قرآن کر یم کی چند آ یات ماد خط کر لیجئے تا کہ اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا

☆ بےشک ہم نے ہی اس ذکر (قرآن کریم) کونازل کیااور بےشک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
 ☆ بےشک اس (قرآن مجید) کو (جرئیل) اللہ کے حکم سے آپ کے قلب پرنازل کرتے ہیں۔ (بقرہ)
 ☆ ہم آپ کو (بیقرآن) اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ اس کو بھول نہ کیس گے (الاعلی)
 ☆ جب تک آپ پریوری طرح قرآنی (آیات) نازل نہ ہوجائیں اس وقت تک آپ جلدی نہ کیا ہے بچے (ط)

ہ زیرمطالعہ سورت القیامہ میں اللہ نے فرمایا کہ "آپ اپنی زبان کو (اس وجہ سے) جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں کہ وہ یا دہوجائے) کیونکہ اس قرآن کو (آپ کے قلب پر) جمع کر دینا اور پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا جب ہم اس کو (جبرئیل کے واسطے سے) پڑھا کیں تو آپ اس کو پوری توجہ سے سنئے۔ (القیامہ)

خد کورہ آیات میں اللہ تعالی نے نہایت وضاحت سے بتا دیا ہے کہ بیقر آن میرا کلام ہے جس کو میں نے جرئیل کے

ذر بعد حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ میں خود ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اس کی حفاظت کے لئے میں کس کامختاج نہیں ہوں۔ نبی کریم ﷺ کو بتادیا گیا کہ جب آپﷺ پرقر آن کریم کو نازل کیا جار ہا ہوتو آپ اس کو یادکرنے کے لئے اپنی زبان کوجلد کی جلدی حرکت نددیا کریں اور اس کی فکرنہ کیا کریں کہ آپ اس کو بھول جا کیں گے کیونکہ اس قر آن کوآپ کے قلب پرجمع کر دینا اور پھر اس کوآپ کی زبان سے اوا کر اوینا ان دونوں باتوں کی ذمہ داری ہماری ہے۔

احادیث سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے دومرتبہ پورا قر آن کریم حضرت جبرئیل امین کوسنایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضورا کرم ﷺ کے دور سے آج تک لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے قر آن کریم کو حفظ کر کے اللہ کے اس وعد سے کو پورا کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج بھی قر آن کر ہم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے اور انشا اللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔

قرآن کریم کی ان آیات اور تاریخ کی گواہوں کے باوجود اگرکوئی بیکہتا ہو کہ قرآن کریم کے چالیس سپارے تھے جن میں سے دس حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی یا اس طرح کی کوئی اور فضول بات کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ پر الزام لگا تا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے باوجود قرآن کریم کی حفاظت نہ کرسکا (نعوذ باللہ)

(۲)۔ فاف اگر اُف ف قب می فرانه کی جرجب ہم اس کو (جرکیل کے واسطے سے آپ کو) پڑھا کیں تواس کے پڑھنے کوغور سے سنے۔ اس بات کوایک دوسری آیت میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ "جب قرآن کریم پڑھا جائے تواس کوغور سے سنواور خاموش رہو"۔ ان آیات کی تشریخ ان بہت ی حدیثوں سے بھی ہوتی ہے جن میں آپ نے فرمایا ہے کہ "جب نماز میں امام قرائت کرتا ہے تو تم خاموش رہ کرسنو! (صحیح مسلم) ایک جگہ فرمایا کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے کہ "جب نماز میں امام قرائت کرتا ہے تو تم خاموش رہ کرسنو! (صحیح مسلم) ایک جگہ فرمایا کہ امام کی قراءت مقتدی کی قرادیا۔ (بقی )۔ ابتداء میں صحابہ کرام دوران نماز نبی کریم علی ہے کہ ماتھ ساتھ تلاوت کرتے تھے بعد میں آپ نے اس سے منع فرمادیا۔ سورۂ فاتح اور آیات قرآنی جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں امام کے پیچھے تلاوت کرنے سے منع کر کے خاموثی سے سنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس وقت اس لئے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ جب امام نماز کے دوران تلاوت کرتا ہو (خواہ زور سے یا آ ہستہ سے ) اس وقت مقتدی خاموش رہیں اور ساتھ تلاوت نہ کریں کیونکہ امام کی قرائت مقتدی خاموش رہیں اور ساتھ ساتھ تلاوت نہ کریں کیونکہ امام کی قرائت مقتدیوں کی قرائت ہواکرتی ہے۔

(٣) - أنم إنَّ عَلَيْنَا بَيَانَة - بِحراس كوواضح كرادينا (مطلب مجمادينا بهي) ماري ذمدداري بـ

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم حضرت محم مصطفیٰ عظم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی عظمہ اجب قرآن کریم نازل کیا جائے تو آپ اس خوف سے اپنی زبان کو جلدی جرکت نہ دیا کریں کہ اس کے بعض جھے کوآپ بھول جا کیں گے۔ کیونکہ یہ

ہمارا کلام ہے ہم ہی اس کے محافظ ہیں لہذا جب آپ کے سامنے قر آن کریم کی آیات تلاوت کی جائے تو آپ اس کوغور سے سنئ اس کلام کوآپ کے دل پر جمع کر کے آپ کی زبان مبارک سے ان آیتوں کا مطلب ،منہوم ،معنیٰ اور مرادکو سمجھا دینا یہ بھی ہماری ذمدداری ہے۔ چنانچہ آپ نے تئیس سال کے طویل عرصے میں قر آن کریم کی ایک ایک آیت کامنہوم اپنے ارشادات اور ممل سے واضح کر کے صحابہ کرام م کی ایک ایسی پاکیزہ اور مقدس جماعت تیار کی جنہوں نے قر آن وسنت کے ہر تھم پڑمل کر کے قر آن وسنت کی ہر تھم پڑمل کر کے قر آن وسنت کی سنے سادی دوجہد فر مائی۔

صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے تابعین، تع تابعین، ائمہ جمہتدین، محد ثین، علاء کرام اور بزرگان دین نے حضور اکرم تیک اور آپ کے جال نثار صحابہ کرام گی اس جدو جہداور کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشادات نبوی کی روشنی میں قرآن و سنت کی تشریح فرمائی اور صراط متنقیم کی راہوں کوروشن ومنور کیا۔لیکن ہمارے دور میں پھھا سے بدنھیب لوگ بھی ہیں جوتر تی پیندی اور جدید دور کے تقاضوں کا نام لے کر قرآن کریم کی الیم من مائی تشریح اور تاویل کررہے ہیں جس کا قرآن وسنت سے دور کا بھی واسط نہیں ہے۔ وہ نبی کریم تیک کی احادیث کو تجمی سازش کا نام دے کراپنے ندموم مقاصد کی تکیل کرنا چاہتے ہیں۔لیکن المحد للہ مارے علاء اور بزرگان دین نے الیے لوگوں کی سازش کو بے نقاب کرنے کی مسلسل کوششیں کر کے اپنا فرض پورا کیا ہے اور انشاء اللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔

(۳)۔اس سورت میں قیامت کے ہولناک دن کا ذکر کرتے کرتے درمیان میں اللہ نے عظمت قرآن کو واضح کرنے کے لئے منکرین قرآن اور منکرین قیامت کو بتا دیا ہے کہ جس قرآن کریم میں قیامت کا بیان کیا جارہا ہے وہ آپ ہے ہے اپنی طرف سے بیان نہیں کررہے ہیں بلکہ آپ تو اس قرآن کو بیان کررہے ہیں جوان پر نازل کیا جارہا ہے اور اس کی جو بھی وضاحت ہو ہاللہ ہی نے آپ کو بتائی ہے جسے آپ اپنی زبان مبارک سے بیان فر مارہے ہیں لہذا جس طرح قرآن کریم کے سامنے ساری دنیا اس جسیا قرآن لانے سے عاجز ہے اس طرح جب قیامت آئے گی تو ہر خض اس کے سامنے مجبور اور بے بس ہوگا۔

(۵)۔ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ تَذَرُونَ الْاَخِرَاةَ مِم جلدی عاصل ہونے والی (ونیا) سے مجت رکھتے ہواور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو۔ آیت کے اس جھے کا مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی آخرت اور اس کے انجام سے عافل ہو جاتا ہے تو وہ "عاجلہ" یعنی دنیا اور اپنے ہر ممل کے فوری نتیجہ کو زندگی سمجھنے گتا ہے کیونکہ دنیا کے فوری نتائج کووہ آٹھوں سے دیکھتا ہے اور آخرت کا تیجہ اسے نظر نہیں آتا۔ لہذا وہ دنیا حاصل کرنے میں زندگی جرلگار ہتا ہے اور اسی کو کامیا بی سمجھتا ہے حالانکہ اصل کامیا بی وہ ہو جو

آدمی کوآخرت میں نصیب ہوگی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ دنیا کی زندگی اوراس میں حاصل ہونے والا مال اور دولت تو اس کا ساتھ اس وقت تک دیتے ہیں جب تک موت نہیں آ جاتی۔ موت کے ساتھ ہی سارا کھیل ختم ہوجا تا ہے۔ انسان کے جیسے اعمال ہوں گے وہ ان کوآخرت میں خورمحسوں کر لے گاچنا نچہ قیامت کے دن اہل جنت کے چہر ہے تو خوشی سے دمک رہے ہوں گے اور اہل جہنم کے چہروں پر سوائے اداسی اور مایوی کے اور اہل جہنم کے چہروں پر سوائے اداسی اور مایوی کے اور کچھ بھی نہ ہوگا۔

نی کریم علی نے ایک خطبدار شادفر مایاجس کا خلاصہ بیہ

لوگوائم ان کی طرح ندہوجانا جود نیا اور اس کی آرزوؤں میں پھنس کر بدعات اور خرافات میں جتلا ہوگئے۔اور اس دنیا کی طرف جھک پڑے جو بہت جلد فنا ہونے والی ہے۔ گذرے ہوئے وقت کے مقابلے میں دنیا کا اتنا کم حصہ باقی رہ گیا ہے جتنی دیر میں اونٹ والا اپنے اونٹ کو بٹھا تا ہے یا دودھ نکا لنے والا دودھ کی ایک دھار نکالتا ہے۔ تم کس بھروسے پر ہو؟ اور کس بات کا انتظار کرر ہے ہو؟ اللہ کی قسم دنیا کا موجودہ وقت اس قدر تیزی سے گذرے جائے گا کہ جیسے بھی اس کا وجود ہی نہ تھا اور تم اس آخرت کی طرف (بڑی تیزی سے) جارہے ہوجو بھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ تم اس دنیا سے جانے سے پہلے (آخرت کا) سامان تیار کرلو۔ اور خرج کا توشہ تیار کرلو۔ یا در کھوجو کچھ تم آگے بھیجو گے اس کا تمہیں پورا پور ااجر ملے گا اور جو تم پیچھے جھوڑ جاؤ گے اس پرنا دم اور شرمندہ ہونا پڑے گا (خطبات نبوی ص ۲۱۸)

(۱) - اِلسیٰ رَبِّها فَاخِلْرَة ''-وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے اس سلسلہ میں عرض ہے کہ اس بات پرتمام علاء اہل سنت والجماعت اور فقہا ومحدثین کا اجماع ہے کہ قیامت میں تمام اہل جنت اللہ کی تجلیات کو بے جابانہ دیکھیں گے یعنی درمیان میں کسی تم کی رکاوٹ یا پردے نہ ہوں گے۔

حضرت صہیب رومی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں پہنچ جا کیں گے تو اللہ تعالی ارشاد فرما کیں گے کیا تم چاہتے ہو کہ میں تہہیں مزید ایک چیز عطا کروں؟ بندے عرض کریں گے البی! آپ نے ہمارے چہرے روشن کئے جہنم سے نجات عطا فرما کر جنت میں داخل کیا (یعنی البی! اس کے علاوہ اوروہ کون کی نعمت ہے جس کی ہم تمنا کر سکتے ہیں) حضور اکرم عقیقہ نے فرمایا کہ اس کے جواب میں اچا تک حجاب اٹھ جائے گا۔ پھر وہ اللہ کے نور کا بغیر کسی رکاوٹ کے دیدار کرسکیں گے۔ ان کا بیرحال ہوگا کہ اہل جنت کو جو بچھ عطا کیا گیا تھا ان سب سے زیادہ محبوب اور پیاری چیز بھی دیدار البی ہوگا۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی ہے آپ تلاوت فرمائی

اَلَّذِينَ اَحْسَنُو الْحُسنَى وَ زِيَادَة ' يعنى جن لوگول نے اس دنيا ميں اچھى بندگى والى زندگى گذارى ان كے لئے اچھى جگہ ہے اس يرمزيدا يك نعت ہے۔ (صحح مسلم)

ای طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے صحابہ رسول اللہ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھوتو کیا کوئی شک یا اپنے رب کو دیکھوتو کیا کوئی شک یا کہ جب بادل نہ ہواور سورج چک رہا ہوتم اس کی طرف دیکھوتو کیا کوئی شک یا رکاوٹ ہوتی ہے؟ عرض کیا جی نہیں ۔ پھر آپ علیہ نے فرمایا کہ جب چودھویں کا چاند چک رہا ہواور بادل نہ ہوتو کیا تہ ہمیں اس کے دیکھو گے۔ دیکھوری میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ عرض کیا جی نہیں ۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ اسی طرح قیامت کے دن تم اپنے رب کودیکھو گے۔ اصادیث میں آتا ہے کہ بید بیدار پھولوگوں کوروز انہ کچھلوگوں کو جمعہ کے دن اور کی کوشیح وشام عطا کیا جائے گا۔

 پاره نمبر۲۹ تباركِ الذى

سورة نمبر ۲ ک

النهن

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



## ﴿ تعارف سورةُ الدُّهر ]

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّ

سورۃ الدهر میں انسان کو یا دولا یا گیا ہے کہ آج تو وہ اپنے وجود اور دی گئی نعتوں پر بڑا افخر کرتا اور اترا تا ہے لیکن اس پر ایک ایساز مانہ بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ اس کے وجود کی ابتداء اس حقیر بوند ہے ہوئی جوایک مخلوط نطفہ تھا۔ پھر اللہ نے اس کو سنے والا اور د کیھنے والا بنادیا۔ بیاس کی کڑی آز مائش ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا اس کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے۔ نعمتوں پرشکر ادا نہ کرنے والے اور نعمتوں پرشکر ادا کرنے والے دونوں کے بدترین اور بہترین انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ناشکری اور کفر کرنے والے دونوں کے بدترین اور بہترین انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ناشکری اور کفر کرنے

|   | 76      | سورة نمبر    |
|---|---------|--------------|
|   | 2       | کل رکوع      |
| ĺ | 31      | آيات         |
|   | 246     | الفاظ وكلمات |
|   | 1099    | ح روف        |
|   | مكةكرمه | مقام نزول    |

والوں کے لیے ہم نے زنجیریں، گلے میں ڈالے جانے والے طوق اور کھڑئی آگ تیار کرر کھی ہے۔ لیکن شکر گزار مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں الی شراب کے جام چیش کئے جائیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ بہتا ہوا رواں دواں چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ یہ اللہ کے بندے شراب چیس گے اور جہاں جہاں چاہیں گا وہاں اس کی شاخیں نکال لیس گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فر مایا وہ جوائی نذر یعنی منتوں کو پورا کرنے والے، اس دن کی اس آفت سے ڈرنے والے اور جو برطرف پھیلی ہوئی ہوگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اس کی مجبت میں مسکیفوں، پتیموں اور قیہ یوں کو کھانا کھلانے والے اور جو برطرف پھیلی ہوئی ہوگی ہوئی برنہ اور صلہ چاہتے ہیں نہتم سے کسی طرح کے شکر یہ گی تو قع رکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ یہ کہ والے اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی اس دن کے شراور آفت سے تھا ظت فرمائے گا اور انہیں تر دیا ترگی ، سکون اور سرورعطا کیا جائے گا۔ ان کے صبر کے بدلے انہیں دس کے شراور آفت سے تھا ظت فرمائے گا اور انہیں تر دیا ترگی ، سکون اور سرورعطا کیا جائے گا۔ ان کے صبر کے بدلے انہیں دعوب کی گری ستا کے جنت کاریشی لباس دیا جائے گا۔ وہ ہاں وہ بڑے شاہانہ انداز سے مندوں پر شکے لگائے بیٹھے ہوں گے ، نرائیس دھوپ کی گری ستا کے گی اور نہ سردی کی شدت۔ جنت کے درختوں کی چھاؤں ان پر سایہ کیے ہوگی اور ان درختوں کے پھل ان کے اختیار میں ورشش کے جس طرح چاہیں گی ان کی تون اور شیش کے وہ جس طرح چاہیں گیا ان کھاؤں کے کھانے سے لطف اندوز ہوں گے۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیش کے جائیں گو وہ جس طرح چاہیں گیا ان کھاؤں ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیش کے جائیں گور وہ جس طرح چاہیں گی ان کی تون اور شیشت کے برتن اور شیشت کی برتن اور شیشت کے برتن اور شیشت کے برتن اور شیشت کے برتن اور شیشت کی بیکھوں کے بیٹھوں کے برت

پیالے گردش کررہے ہوں گے۔ شخصے بھی اسے خوبصورت جو چاندی کی طرح جیکتے ہوں گے۔ ان بیالوں کو ٹھیک انداز ہے کے مطابق خوب بجرا گیا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام دیئے جا کیں گے جس شراب میں سونٹھ (خشک ادرک) کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسیل ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم دیکھو گے قسمجھو گے کہ موتی ہیں جو ہر طرف بھیر دیئے گئے ہیں۔ فرمایا کہ وہاں تم جدھر نظر دوڑاؤ گے نعمتیں ہی نعمتیں اور بیا گے۔ تم دیکھو گے قسمجھو گے کہ موتی ہیں جو ہر طرف بھیر دیئے گئے ہیں۔ فرمایا کہ وہاں تم جدھر نظر دوڑاؤ گے نعمتیں ہی نعمتیں اور طلس اور اطلس و دیبا کے کپڑے دیئے جا کیں گے۔ ان کو اور ظلم کے کا میز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے دیئے جا کیں گے۔ ان کو چاندی کے کئی بہنائے جا کیں گے اور ان کارب ان کو نہایت لذیر شراب پلائے گا اور فرمایا جائے گا کہ یہ سب پھے تہمارے حسن عمل کا نتیجہ ہے۔

#### الله المؤرق الناقير

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنُ مِن الدَّهْ لِلْمُرْكِدُنَ شَيْعًا مَذَكُورًا ٥ إِنَّا خَلَقْنَا الَّانْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاحٍ فَتُبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنُهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ الْسَبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا اللَّا الْعُتَدُنَا لِلْكُفِرِيْنَ سَلْسِلْ وَاغْلَالْ وَسَعِيْرًا ٥ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَنْثُرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونِهَا نَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِوَ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا ﴿ السَّارُ الْمُانْطُعِمُكُمُ لِوَجْهِ اللهِ لَانْرِيْدُ مِنْكُمْرَجَزًاءً وَ لَاشْكُوْرًا النَّاغَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطِرِيُرًا © فَوَقَهُمُ اللهُ شَرَذْلِكَ الْيُومِوَ لَقَنْهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُورًا ﴿ وَجَزْبُهُمْ بِمَاصَبُرُوْ اجْنَةً وَّحَرِيْرًا ﴿ لَا اللَّهُ مَا كُنَّ اللَّ مُتَّكِبِينَ فِيهَاعَلَى الْأَرَآبِكِ الْكِرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمُهرِيُرًا ﴿ وَكَانِيَةً عَلَيْهِمْ طِلْلُهُا وَذُلِلَتَ فُطُوفُهُا تَذَلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِإِنِيَةٍ مِنْ فِضَةٍ قَاكُوابِ كَانَتَ قَوَارِيُرا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِإِنِيَةٍ مِنْ فِضَةٍ قَاكُوابِ كَانَتَ قَوَارِيُرا ﴿ وَيُطَافُ قَوَارِيْرا مِن فِضَةٍ قَدَّرُ وَهَا تَقْدِيرًا ﴿ وَيُشْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجِينِيلًا ﴿ عَيْنًا فِيهَا تُسْمَعَى سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيُطُوفُ كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَينِيلًا ﴿ عَيْنًا فِيهَا تُسْمَعَى سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيُطُوفُ عَلَيْهُمْ وَلَدَانُ مُّ خَلَدُ وَنَ ﴿ إِذَا رَائِيتَ نَعِيمًا وَمُلُكًا كَبِيلًا ﴿ عَيْنُا فِيهَا تُسْمَعَى سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيُكُوفُ عَلَيْهُمْ وَلَكُونُ اللّهُ وَكُلُولُونُ وَلَدَانُ مُنْ فَيْكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

#### . ترجمه: آیت نمبرا تا۲۲

کیاانیان پرالیاوقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ بے شک ہم نے آدمی کوایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا جو مخلف اجزاء سے بنایا گیا تھا تا کہ ہم اس کی آزمائش کریں۔ پھر ہم نے اس کو سننے والا اور د یکھنے والا بنادیا۔ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا (اب بیاس پر ہے) کہ وہ شکر گذار بندا ہے یا ناشکرا۔ بے شک ہم نے کا فروں کے لئے زنچیریں، طوق اور دھکتی آگ تیار کر کھی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جام شراب میں اسی شراب پئیں گے جس میں کا فور کی آمیزش ہوگا۔ وہ اس چشمے کو جہاں بہالے آمیزش ہوگی۔ وہ اس چشمے کو جہاں بہالے جانا چاہیں گے ۔ وہ اس جشمے کو جہاں بہالے جانا چاہیں گے لیے اگر کے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جانا چاہیں گے لیے اگر کے جی اور اس دن سے ڈرتے ہیں جانا چاہیں گے لیے اگر کے جانا ہوں کے دہان جانا جانا چاہیں گے لیے اگر کے جانا ہوں کے دہان ہوں کے دہان ہوں کے دہان ہونا کے جانا چاہیں گے لیے کی کی کے دہان ہوں کے دورانے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جانا چاہیں گے لیے جانا چاہیں گے دہان ہوں کے دوران کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جانا چاہیں گے لیے جانا چاہیں گے دہان ہوں کے دوران کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جانا چاہیں گیاں کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جانا چاہیں گے لیے جانا چاہیں گیا کیا گھا کی جو منت کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جانا چاہیں ہوں گے دورانے ہیں دوران کرتے ہیں اور اس دیا ہوں کے دوران کرتے ہیں اور اس دیا ہوں کرتے ہیں اور اس دیا ہوں کے دوران کرتے ہیں اور اس دیا ہوں کرتے ہیں دورانے کی کوئی کی کوئی کی کرتے ہیں اور اس دوران کرتے ہیں اور اس کی کرتے ہیں اور اس کرتے ہیں اور اس کرتے ہیں اور اس کرتے ہیں دوران کرتے ہیں اور اس کرتے ہیں اور اس کرتے ہیں اور اس کرتے ہیں دوران کرتے ہیں اور اس کرتے ہیں اور اس کرتے ہیں دوران کرتے ہیں کرتے ہوں کرتے ہوں

جس کی تختی ہرطرف پھیلی ہوئی ہوگی اور دہ لوگ جواس کی محبت پرمختاج ، پیٹیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور (وہ کہتے ہیں کہ) ہم تو صرف اللہ کی رضا وخوشنو دی کے لئے کھلاتے ہیں۔ ہم تم سے نہ تو کسی طرح کی اجرت کی تمنار کھتے ہیں۔ کسی طرح کی اجرت کی تمنار کھتے ہیں۔

ہم اپنے پروردگار کے اس دن سے ڈرتے ہیں جو انہائی مصیبت کا نہایت خت دن ہوگا۔
پھر اللہ ان کواس دن کی تخی سے بچالے گا اور ان کوتازگی اور خوثی عطافر مائے گا اور ان کوان کے صبر و
استقلال کے بدلے جنت (اور اس کا)ریشی لباس دیا جائے گا۔ وہ اس جنت میں مسہر یوں پر تکھیے
لگائے بیٹے ہول گے۔ اس (جنت) میں نہ تو سورج کی تپش پائیں گے اور نہ بخت شنڈک۔ اور
دختوں کے سائے ان پر جھکے جا رہے ہول گے اور ان کے پھل ان کے اختیار میں دیدیے
درختوں کے سائے ان پر جھکے جا رہے ہوں گے اور ان کے پھل ان کے اختیار میں دیدیے
جائیں گے۔ اور ان لوگوں کے سامنے چاندی کے برتن اور شخشے کے آب خورے پیش کے
جائیں گے۔ وہ شخشے کے برتن چاندی کے ہوں گے جن کو بحر نے والوں نے خوب بھر اہوگا۔ اور وہاں
ان کوالی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سوٹھ کی آمیزش ہوگی۔ اور ان میں ایک چشمہ ہو
گا جس کا نام سلسیل ہوگا۔ اور ان کے اور گردا لیے لڑکے (جام شراب لئے) دوڑتے ہوں گے جو
گا جس کا نام سلسیل ہوگا۔ اور ان کے اور گور کے قوان کو بھرے وان کو بھو گے قوان کو بھرے موتی سمجھو گے۔

اوراے خاطب تو وہاں بڑی بڑی نعتوں کو دیکھے گا جو بہت عظیم سلطنت ہوگ۔اور (اہل جنت کا) اوپرکالباس باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے۔ جنت کا) اوپرکالباس باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے۔ اوران کو ان کارب شراب اوران کو (بادشاہوں کی طرح) چاندی کے نگن پہنائے جائیں گے۔اوران کو ان کارب شراب طہور (پاکیزہ شراب) پلائے گا۔ اور (ان اہل جنت سے کہا جائے گا کہ) یہ سب نعتیں تمہارے لئے ہیں۔ بیتمہاری نیکیوں کا بدلہ ہے اور تمہاری کوششیں مقبول ہوئیں۔

لغات القرآن آيت نبرا ٢٢٢

اَلدَّهُوُ زَانه

| قابل ذكر        | مَذُكُورٌ             |
|-----------------|-----------------------|
| ملی جلی چیزیں   | اَمُشَاجٌ             |
| طوق             | ٱغُكلالٌ              |
| پھيلائي گئ      | مُستَطِيْرٌ           |
| قیری            | اَسِيْرُ              |
| بگڑے ہوئے چرے   | عَبُوُسٌ              |
| مصيبت والے      | قَمُطَرِيُرٌ          |
| . کپیل          | قُطُوُ ف              |
| شفتے کے برتن    | قَوَادِيُوَ           |
| كافور           | زَنُجَبِيُلٌ          |
| کم عراؤ کے      | وِلُدَانٌ             |
| ہمیشہر ہے والے  | مُخَلَّدُونَ          |
| بگھرے ہوئے موتی | لُؤْلَوَّ مَّنْتُورًا |
| بالويك ريثم     | سُنُدُسٌ              |
| *               | خُضُرٌ                |
| د بیزریثم       | اِسْتَبُرَ قْ         |
|                 |                       |

#### بہنائے جائیں مے

حُلُوا

## تشریخ: آیت نمبرا تا۲۲

کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے عمدہ، افضل اور بہترین سانچوں میں ڈھال کرجس مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے وہ انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو انسانوں میں سے منتخب کر کے ان کے سروں پر نبوت کا تاج سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا دولا یا ہے کہ انسان کوا پی پیدائش اور وجو د پر غور کرنا چاہیے کیونکہ ہرانسان پرایک ایبازمانہ بھی گذرا ہے جب اس دنیا میں اس کانام ونشان نہ تھا اور کوئی قابل ذکر چیز بھی نہ تھا۔ پھر اللہ نے اس کو پیدا کر کے عظمت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ اللہ بی نے اس کو گلوط نطفہ سے پیدا کر کے سنے اور دیکھنے کی طاقتوں سے نوازا ہے کہ اس کو آز مایا جاسکے کہ وہ اپنے حواس سے کام لے کرایمان اور شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا وہ دیکھتے بھالتے اللہ سے کفروا نکاراورنا شکری کرتا ہے۔

مخلوط نطفہ سے مرادیہ ہے کہ انسان کی پیدائش مرد اورعورت کے الگ الگ نطفوں سے نہیں ہوئی بلکہ عورت کا بیشہ (Ovum) اور مرد کا نطفہ (Sperm) جب بیددونوں آپس میں ال جاتے ہیں تو اس وقت مال کے رحم میں وہ چیز بننا شروع ہوجاتی ہے جومختلف فطری مرحلوں سے گذر کر آخر کا را یک جیتے جاگتے انسان یا جاندار کی صورت شکل اختیار کرلیتی ہے۔

مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ اس انسان سے مراد حضرت آدم ہیں یا کا کتات میں قدم رکھنے والا ہر انسان ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور صحابہ کرام سے بدروایات نقل کی گئی ہیں کہ یہاں انسان سے مرادکوئی خاص انسان ہمیں ہے بلکہ اس سے مراد "جنس انسانی" ہے یعنی آج تک جتنے انسان آئے ہیں یا آئندہ آئیں گے۔اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ "ہم سب کچھ دے کر انسان کو آز مانا اور جانچنا چاہتے ہیں" کہ وہ یہ سب کچھ دے کر انسان کو آز مانا اور جانچنا چاہتے ہیں" کہ وہ یہ سب کچھ پاکر بہک جاتا ہے یا اللہ کی نہتوں کا شکر اداکر کے جنت کی ابدی راحتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔

اسسلسلہ میں اللہ کا اٹل قانون میہ ہے کہ جوبھی کفروشرک اور ناشکری کا طریقہ اپنائے گا اس کو انتہائی سخت سزا دی جائے گی۔اللہ عنی اللہ کا اس کو انتہائی سخت سزا دی جائے گی۔اللہ نے گا۔ان کی گردنوں جائے گی۔اللہ کے اللہ کی گردنوں میں طوق ڈال کراوراس کو مضبوط باندھ کران کو جہنم کی بجڑتی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعتوں کی میں طوق ڈال کراوراس کو مضبوط باندھ کران کو جہنم کی بجڑتی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعتوں کی

قدر کر کے ایمان اور شکر کا راستہ اختیار کیا ہوگا ان کو جنت کی تمام راحتیں اور نعتیں عطا کی جا کیں گی۔ وہاں ان کو ایسی بہترین اور مزید ارشراب پلائی جائے گی جس میں کا فور کی آمیزش ہوگی۔ وہ بہتے ہوئے ایسے چشمے ہوں کے کہ اہل جنت جہاں جا کیں گے وہ چشمے ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے کہ وہ ان چھڑیوں چھڑیوں چشمے ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں سونے کی ایسی چھڑیاں ہوں گی کہ وہ ان چھڑیوں سے جس طرف اشارہ کردیں گے نہریں اس طرف بہنا شروع ہوجا کیں گی یہ کون لوگ ہوں گے؟ اور ان کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ اس کی تفصیل ہے۔

(۱)۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی نذریامنت مانتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اصل میں نذریامنت وہ چیز ہے جس کے کرنے کے لئے شریعت نے مجوز نہیں کیا کیونکہ ایک شخص اپنی مرضی سے ایک منت مانتا ہے اور اس کے پورا کرنے کو اس نے اور لازم کر لیتا ہے۔ ایسے لوگ جوخود سے ایک نیکی کا ارادہ کر کے اس کو پورا کرتے ہیں ان سے اس بات کی قوی امید ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ نے جن باتوں کوفرض اور لازم کیا ہے وہ اس کو یقیناً پورا کرنے والے ہوں سے لہذا یہ خصوصیت ان کو جنت کی راحتوں سے ہم کنار کردے گی۔

(۲)۔ دوسری خصوصیت ہے کہ دہ ہرونت قیامت کے اس دن سے ڈرتے ہیں جو مجرموں کے لئے برا ہولناک دن ہوگا اور اس دن کی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو جز ایاسز ادی جائے گی۔ جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو جز ایاسز ادی جائے گی۔ (۳)۔ تیسری خصوصیت ہے کہ ان کا ہر کام اور خدمت اللہ کی رضا وخوشنودی کے لئے ہوتی ہے ان کے کسی کام میں ریا کاری یا دکھا وائیس ہوتا ہے ان کے کسی کا عملا نا ، یتیم بچوں پر شفقت و محبت اور کسی قیدی کو (مسلم ہویا کافر) کھا نا کھلا نا۔ (۳)۔ چوتی خصوصیت ہے کہ وہ کوئی نیکی کر کے نہ تو اس کی تمنار کھتے ہیں کہ کوئی ان کا شکر بیا داکر نے اور وہ کسی سے ڈرتے کسی بدلے کے طلب گار بھی نہیں ہوتے ۔ ان کی زبانوں پر بس بہی ہوتا ہے کہ ہم جو بچھ کر رہے ہیں وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے کر رہے ہیں ۔ اور ہم اس دن سے پناہ ما تھتے ہیں جس دن مجرموں پر انتہائی ہیبت ناک اور سخت دن ہوگا۔

فرمایا کہ ایسے مبروشکر بخل اور برداشت کرنے والوں کے لئے اللہ ان پرختی کوبھی آسان فرمادےگا۔ ان کور و تازگ، خوشی اور مسرت عطا فرمائے گا۔ ان کے مبرکی وجہ سے ان کو جنت کا ریٹی لباس پہنایا جائے گا۔ وہ شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ خوبصورت ترین مسہر یوں پر تککئے لگائے بیٹے ہوں گے۔ بڑا خوشکواراور معتدل موسم ہوگا نہ اس میں گرمی کی تپش ہوگی اور نہ بردی کی شدت اور شعندک، ہرے جرے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے جن درختوں کے ہرطرح کے پھل ان کے قبضاور اختیار میں ہوں گے وہ جس قدراور جیسے ان چلوں کو کھانا چاہیں گے کھا کیں گے، سونے چاندی کے گئن، سونے چاندی کے برتن

اور شخے کی طرح جیکتے ہوئے جام پیش کئے جائیں گے جن کو نوب بھر بھر کر دیا جائے گا یعنی کوئی کی نہ ہوگا۔ان جانہیں کئے جائیں گئے جائیں گئے جائیں گئے جائیں گئے جائیں گئے ہوئے جام پیش کئے جائیں گئے ہوگا۔وں جنتیوں کے اردگر دور نے بھا گئے خدمت گذارلڑ کے ہوں گے جو جنت ہیں موتیوں کی طرح بھر بے ہوں گے اور ہمیشہ جوان ہی رہیں گے۔ نبی کریم جھٹے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ دیکھیں گئے کہ جنت میں ہر طرف نعتوں کے ڈھیر ہوں گئے۔قدیم بادشا ہوں کی طرح ان کوسونے چاندی کے گئی بہتائے و کا کہ ہیں۔ان کے طرح ان کوسونے چاندی کے گئی بہتائے جائیں گاورائیا معلوم ہوگا جیسے اہل جنت ایک عظیم سلطنت کے مالک ہیں۔ان کے طرح ان کوسونے چاندی کے گئی بہتائے جائیں گاورائیا معلوم ہوگا جیسے اہل جنت ایک عظیم سلطنت کے مالک ہیں۔ان کے اور کا لباس باریک ریشم کے سبز کیڑے ہوں گے اور ان کوان کے پروردگاری طرف سے بہترین شراب پلائی جائے گی جوانہائی پاکیزہ اور نفیس ہوگی۔اللہ کی طرف سے بہترین شراب پلائی جائے گی جوانہائی کا صلما ورائیسی کوششوں کا بدلہ ہے جوتم نے دنیا میں کی تھیں اور اللہ نے ان کوقبول بھی کرلیا تھا۔

## إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَاعَلَيْكَ

القُرْانَ تَنْزِيلُا ﴿ فَاصْبِرُ لِحُكْمِرَةٍ كَ وَلا تَطِعْ مِنْهُمْ ا شِمَّا وَكُفُورًا ﴿ وَكُفُورًا ﴿ وَكُفُورًا ﴿ وَكُفُورًا ﴿ وَكَفُورًا ﴿ وَكَفُورًا ﴿ وَكَفُورًا ﴿ وَكَفُورًا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ فَكَنَا اللَّهُ وَكَا اللَّهِ فَكَنَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ اللَّهِ فَكَنَّ حَلَقَنْهُ وَلَا اللّهُ وَكَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### ترجمه: آیت نمبر۲۳ تا۳

(اے نبی تعلقہ) ہم نے آپ پراس قرآن کوتھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ آپ اپ پروردگار کے علم پرڈٹے رہیئے اوران میں سے کسی فاسق وکافر کی بات نہ مانیئے اور صبح وشام اپ پروردگار کی تبیج کیجئے۔ اور رات کے بچھ جھے میں نماز پڑھا کیجئے اور رات کے بڑے جھے میں خوب اس کی پاکیزگی بیان کیجئے۔ (ب شک یہ کافر) جلدی مل جانے والی چیز (دنیا) کو پیند کرتے ہیں اور ایک بہت بھاری دن کو پیچھے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا۔ اور ہم نے ہی ان کے جوڑوں کے بندھنوں کوخوب مضبوط با ندھا ہے۔ اور ہم جب چاہیں گے ان کے بدلے ان ہی جسے اور لوگوں کو لئے آئیں گے۔ بشک یہ (قرآن) ایک قیمت ہے تو جو چاہے اپ رب تک پہنچنے مور لوگوں کو لئے آئیں گے۔ بشک یہ (قرآن) ایک قیمت ہے تو جو چاہے اپ رب تک وہ بہت کا راستہ بنا لے۔ اور تم اس وقت تک نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ بشک وہ بہت جانے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے۔ اور جو ظالم جانے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے۔ اور جو ظالم بیں ان کے لئے در دناک عذاب تیار ہے۔

لغات القرآن آية نبر١١٦ ٢١١٠

شَدُدُنا تم نِ مضبوط کیا

اَسُوَ سارابدن

مَا تَشَآءُ وُنَ تَمنها مِوكَ

## تشريخ: آيت نمبر٢٣ تا٣

اصل میں جلد ہاتھ آ جانے والے دنیاوی مفاوات ،اس کالالچ ،اخلاق اور عقا کدکی گمراہی ،غرورو تکبریہوہ چیزیں ہیں جو حق وصداقت کو قبول کرنے میں سب سے بوی رکاوٹ ہیں۔ جب بھی کسی پیغمبر نے سچائی اور پیغام الہی کوان دنیا پرستوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی توانہوں نے اس کوجھٹلانے اور بے حقیقت ثابت کرنے میں ایر می چوٹی کا زور لگادیا۔

اللہ کے نبیوں کوطر ح طرح سے ستایا اور ان کی ہربات پراعتراض کیا۔ بہی حالات اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محرمصطفیٰ عظیمہ کواس وقت پیش آئے جب آپ نے اللہ کا کلام کفار قریش کے سامنے پیش کیا۔ آئیس بیاعتراض تھا کہ ہر پیغیر پرجو بھی کلام نازل کیا گیا ہے وہ چند دنوں یا ہفتوں میں کھمل کر دیا گیا لیکن یہ کیسا قرآن ہے کہ اس کی چند آسیس نازل کی جاتی ہیں اور پورا قرآن ایک طویل عرصہ گذر نے کے باوجود تھیل تک نہیں پہنچتا۔ انہوں نے کہا (نعوذ باللہ) آپ اس قرآن کوخود سے گھڑ کر اس کو اللہ کا کلام کہد دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے کفار قریش کے ان اعتراضات کے جواب میں ان آیتوں کو پیش فر مایا ہے اور کہا ہے کہ "ہم نے ہی آپ پر اس قرآن کو قوڑ اتھوڑ ا کر کے نازل کیا ہے " یعنی اس قرآن کو تھوڑ اتھوڑ انازل کرنے کی مصلحت یہ ہے کہ زندگ کا ہر انداز قرآن کریم کے اصولوں میں ڈھل چلا جائے۔ لہذا جس موقع پر جتنی آیتوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو نبی کریم علیق پر باتا ہے۔

فرمایا کہ اگر ہم چاہیں توسب کچھ بدل کرر کھ دیں۔ان کی جگہ کی اور خلوق کو لے آئیں۔اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس قر آن کو جو سراسر ہدایت اور جمہ خواہی کے اصولوں سے قر آن کو جو سراسر ہدایت اور جمہ خواہی کے اصولوں سے جس کا دل چاہے اپنی ہرودگار کی طرف راستہ بنا لے یعنی اس کی رضا وخوشنو دی حاصل کر لے۔لیکن ہدایت اللہ نے اپنی ہاتھ میں رکھی ہوہ جس کو وہ چاہتا ہے اور جمے چاہے جنت کی ابدی رکھی ہوہ جس کو وہ چاہتا ہے اور جمے چاہے جنت کی ابدی راحتوں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ لہذا راہ حق میں چلنے میں ہروقت اللہ کی تو فیتی ما تکتے رہنا چاہیے۔حدسے بڑھنے والے ظالموں کا انجام ہے۔کہ ان کے لئے اللہ نے شدید عذاب تیار کرد کھا ہے۔

مفسرین نے سورۃ الدھری آیت نمبر ۲۵ اور ۲۷ کی تشریح کرتے ہوئے فر مایا کہ ان آیوں میں پانچ وقت کی نمازوں کا صاف اشارہ موجود ہے۔ صبح وشام اور رات کے طویل حصے میں اللہ کا ذکر اور اس کی حمد وثنا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ نبی کریم ساتھ اور مونین کے لئے یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ دین حق کو پہنچانے میں جب بھی مشکلات پیش آئیس تو ہر خالفت کا مقابلہ عبادت سے کیا جائے اور ان لوگوں کی زیادہ پرواہ نہ کی جائے جوابیخ دنیاوی مفادات اور لا کی کی وجہ سے حق وصدافت کی خالفت کرتے ہیں۔

# پاره نمبر۲۹ تباركِاكانى

سورة نمبر كك المرسلات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## القارف مورة المرسلات كا

## بِسُرِ اللهِ الرَّحُزُ الرَّحِينِ

سورۃ المرسلات میں اللہ تعالی نے ہواؤں کی قتم کھا کرفر مایا ہے کہ اللہ نے قیامت کے لیے جو دن اور وقت مقرر کر رکھا ہے اس کے آنے میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ جس اللہ نے زمین و آسان کو پیدا کر کے ایک زبر دست اور جیرت آگیز نظم وانظام بنایا ہے وہ جب چاہے گا اس نظام کوتو ژکر رکھ دے گا کیونکہ اس کا نئات میں ساری طاقت وقوت اور قدرت اللہ بی کی ہے۔

| 77       | سورة نمبر    |
|----------|--------------|
| 2        | کل رکوع      |
| 50       | آيات         |
| 181      | الفاظ وكلمات |
| 846      | حروف         |
| مكةكمرمه | مقام نزول    |

فرمایا ان ہواؤں کی متم جوزم اور خوشکوار انداز سے مسلسل چلتی ہیں اور بھی طوفانی

رفآرے چلتی ہیں، بادلوں کواٹھا کر پھیلاتی اوران کو پھاڑ کرا لگ الگ کردیتی ہیں۔ پھردلوں میں اللہ کی یادکوعذریا ڈراوے کے طور پر پیدا کرتی ہیں۔جس چیز کا (قیامت کا)تم سے وعدہ کیا گیاہے وہ ضرور واقع ہوکررہےگی۔

جب ستارے باند پڑجائیں گے، آسان پھاڑ دیا جائے گا اور یہ مضبوط پہاڑر برہ و برہ ہوکراڑتے پھریں گے اور سولوں
کی حاضری کا وقت آپنچ گا وی فیصلے کا دن ہوگا جواس دن کو جھٹانے والوں کے لیے جابی اور بربادی کا دن ہوگا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فربایا کہ کیا ہم نے تم سے پہلے زبردست قو موں کوان کے برے اعمال کی وجہ ہے جاہ ہوں کیا ؟
قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فربایا کہ کیا ہم نے تم سے پہلے زبردست قو موں کوان کے برے اعمال کی وجہ سے جاہ و برباؤیس کیا؟ حقیر پانی سے پیدائیس کیا؟ جے ایک مقرر مدت تک ایک محفوظ جگہ (رحم مادر) میں تھہرائے نہیں رکھا؟ اگرتم اس پر فور کرو گے تو کہ انہوں کیا ہم نے تم ہیں ایک کیا ہم نے زمین کوزئدہ اور مردہ دونوں کو سمیٹ کرر کھنے والاہیں بنایا؟ کیا ہم نے اس میں بندو بالا پہاڑئیس جماد ہے؟ اور کیا تم ہیں بیٹھا پانی نہیں پلایا؟ فربایا جائے گا کہ اس تم ان طرف چلو جو تین شاخوں والا ہے جس میں نہ تو تھنڈک پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ وہ آگ کرتے ہم اس سائے کی طرف چلو جو تین شاخوں والا ہے جس میں نہ تو تھنڈک پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ وہ آگ کرتے ہم اس سائے کی طرف چلو جو تین شاخوں والا ہے جس میں نہ تو تھنڈک پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ وہ آگ کرتے ہم اس سائے کی طرف چلو جو تین شاخوں والا ہے جس میں نہ تو تھنڈک پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ وہ آگ کو شعلوں سے بچانے والا ہے۔ اور بیدہ آگ ہوگا جو تین شاخوں بول کی جو گلوں بھی ہوگا کہ وہ گلا ہوگا۔ ایسا محسوں ہوگا جس میں ہم نے تہ ہیں اور تو معذرت کرتا ہو ہی گار رہا ہوگی کہ دن جس میں ہم نے تہ ہیں اور تم سے پہلی گزری ہوئی قوموں کوجہ کردیا ہے۔ اب سب مل کراگر کو کی چال چل کہ ہو میں سے مقابلے میں اس کوچل کردکھاؤ۔

فرمایا کہ اگر ایک طرف قیامت اور اس کی تباہ کاریاں اور کا فروں کا براانجام ہوگا تو دوسری طرف وہ لوگ جو اہل تقوئی
جیں اس دن سابوں اور چشموں میں ہوں کے وہ جو بھی پھل مانگیں کے ان کواسی وقت دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ وہ خوب
کھائیں اور تکئی بیان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور ہم نیک اور اہل تقوئی کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
اللہ نے مجرم اور گناہ گاروں سے فرمایا ہے کہ تم کچھ دن خوب مزے اڑ الولیکن حقیقت سے ہے کہ تم اللہ کی نظر میں مجرم ہو۔ جب تم سے
کہا جاتا تھا کہ تم اللہ کے آگے جھکو تو تم اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا کرتے تھے اب تم اس کی سن انجھ تو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتا داس (قرآن کریم) کے بعدوہ کون ساکلام ہے جس برتم ایمان لاؤگے؟

الله تعالى نے اس مورت ميں متعدد مرتبہ فرمايا ہے كه "وَيُهلَّ يَّهُو مَنْدِدِ لِلْمُكَدِّبِيْنَ " تبابى ہان جمثلانے والوں كے ليے ـ يعنى جب قيامت آئے گی توبيكار بدحواس ہوجائيں گے اور ہر طرف سے ان كی تبابى كے سامان ہوں گے ـ

#### م سورة المرسلات

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

وَالْمُرْسَلْتِ عُرْفًا فَ فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا فَ وَالنَّيْسَاتِ نَشْرًا ﴿ فَالْفُرِقْتِ فَرَقًا ﴿ فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا ﴿ عُذَرًا أَوْ نُذْرًا ﴿ إِنَّمَا مُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿ فَإِذَا النَّجُومُ طُوسَتْ ﴿ وَإِذَا الشَّمَاءِ فُرِجَتْ فُ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ فَى إِذَا الرُّسُلُ ٱقِتَتُ ﴿ لِآيِ يَوْمِ أَجِّلَتُ ﴿ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿ وَمَا آدُولِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿ وَيْلُ يَوْمَهِ ذِيلُمُكَدِّ بِيْنَ ۞ المُرْ نُهُلِكِ الْأَوْلِيْنَ ﴿ ثُمَّ نُعْبِعُهُمُ الْاخِرِيْنَ ﴿ كَنْلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ@وَيْلُ يُوْمَدِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ۞المُرْ نَعْلُقُكُمْ مِنْ مَا وَمَوِيْنِ ﴿ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارِمَّكِيْنِ ﴿ إِلَىٰ قَدَرِمَّعُلُوْمِ ﴿ فَقَدَرْنَا ۗ فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ ۞ وَيُلُّ يَوْمَ بِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلمُ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿ ٱحْيَاءُ وَّ ٱمْوَاتًا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيْهَا مَوَاسِي شَمِحْتٍ وَ اَسْقَيْنْكُمْ مَّاءُ فَرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يَوْمَدٍ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ السَّقَيْنَ كُمْ مَّاءُ فَرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يَوْمَدٍ ذِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ ٳٮؙٛڟڸڡؙٞۏؖٳٳڮڡؘٲڴؙڹٛؾؙؠ۫ؠ؋ڰػۮؚٙڹٷؽۿٳڹڟڸڠؙٷٳٳڸڟؚڸ

ذِي ثَلْثِ شُعَبِ ﴿ لَاظَلِيْلِ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِكَالْقَصْرِةَ كَانَكَ خِملَتَ صُفْرٌ ﴿ وَيُلَّ يَّوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ۞ هٰذَا يُوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۞ وَيُلُّ يُؤْمَمِ ذِلِلْمُكَذِبِينَ ۞ هٰذَا يَوْمُ الْفَصِيلِ جَمَعُنْكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿ وَالْمُوالِينَ ﴿ وَالْمُ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُونِ ﴿ وَيُنْ كَنُومَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ فَالَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي ظِلْلِ وَعُيُّوْنِ فَوَ فَوَاكِهُ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ فَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هُزِينَا إِمَا كُنْتُكُرْتَعُمَنُوْنَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ® وَيُلِ يَوْمَهِ ذِ لِلْمُكَدِّ بِيْنَ ® كُلُوا وَتُمَتَّعُوا قَلِيْلًا لِنَّكُمْ مُنْجُرِمُونَ ® وَيُلُّ يَوْمَهِ إِ لِلْمُكَذِّبِينُ®وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكُعُوْالايَرْكَعُوْنَ®وَيْلُ يُّوْمَهِ ذِلْلْمُكَذِّبِيْنَ ۞ فَهِاَيِّ حَدِيْثِ المُّكَذِّبِيْنَ ۞ فَهِاَيِّ حَدِيْثِ المُّكَذِّبِيْنَ

### ترجمه: آیت نمبرا تا ۵۰

ان ہواؤں کی قتم جونفع پہنچانے والی ہیں۔ پھران ہواؤں کی قتم جوطوفانی انداز سے چلتی ہیں۔ قتم ان ہواؤں کی جو بادلوں کواٹھا کر پھیلاتی ہیں۔ پھران ہواؤں کی قتم (جو بادلوں کو پھاڑ کر) جدا کردیتی ہیں۔(پھران ہواؤں کی قتم) جو دل میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں۔

بدالله کی یا دعذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔جس کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے (قیامت) وہ ضرورواقع ہوگی۔

جب ستارے ماند پڑھ جا کیں گے۔

جب آسان میں شگاف ڈال دیئے جا ئیں گے اور جب پہاڑ اڑادیئے جا ئیں گے اور جب رسولوں کے پیش ہونے کا وقت مقرر کر دیا جائے گا۔

کس دن کے لئے تاخیر کی گئی تھی؟ فیصلے والے دن کے لئے۔ اور کیاتہ ہیں معلوم ہے کہوہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی بتاہی ہے۔

کیا ہم ان سے پہلے لوگوں کو (نافر مانیوں کی وجہ سے ) برباد نہیں کر چکے؟ پھر ہم بعد والوں کو بھی اسکے لوگوں کے ساتھ الدیں گے۔ ہم گناہ گاروں کے ساتھ الیہ اسکوک کیا کرتے ہیں۔اس دن جمثلانے والوں کے لئے بڑی تباہی ہے۔

کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر ( نطفے ) پانی سے نہیں بنایا؟ پھر ہم نے ہی اس نطفے کو ایک محفوظ ومضبوط مقام پڑئیں کھہرایا؟ ایک مقررہ اندازے تک رکھا۔

پھرہم نے (اس کی بناوٹ کا) ایک اندازہ کیا اور ہم کیسا اچھا بنانے پر قدرت رکھنے والے ہیں؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بردی تباہی ہے۔

کیا ہم نے زمین کوسب زندہ اور مردہ لوگوں کو سمیٹنے والانہیں بنایا؟ اور کیا ہم نے اس میں اونچے اونچے بوجھل پہاڑنہیں بنائے؟ اور کیا ہم نے لوگوں کو میٹھا پانی نہیں پلایا؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی تباہی ہے۔

اس دن کافروں سے کہا جائے گا کہتم جس عذاب کو جھٹلاتے تھے اس طرف چلو ہم دھو کیں کے ایک سائبان کی طرف چلو جس کی ٹین شاخیں ہیں جس میں نہ سایہ ہے نہ وہ آگ کی لیٹ سے بچا تا ہے۔

وہ ایسی چنگاریاں پھینکتا ہے جیسے بوے بوے مول بیسے وہ زردی مائل کالے کالے اونٹوں کا قافلہ ہو)۔

اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے۔ بیدن وہ ہوگا کہ (اس میں بیلوگ) بول بھی نہ سکیں گے۔ نہ ان کوعذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔اور پھروہ عذر بھی نہ کرسکیں گے۔اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی تاہی ہے۔

یہ ہے وہ فیصلے کا دن جس میں ہم تے تہہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی جمع کرلیا ہے۔ پھر اگر تہاری کوئی تدبیر ہے تو وہ مجھ برآ زماؤ۔اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی تباہی ہے۔

بے شک پر ہیز گارسابوں اور چشموں میں ہوں گے۔اور وہ جو بھی پھل جا ہیں گے ان کو ملے گا۔اور ان سے کہا جائے گا کہ جو پچھتم کرتے تھے اس کے بدلے میں خوب اچھی طرح کھاؤ پیو۔

ہے شک نیکوکاروں کو ہم ایس ہی جزادیا کرتے ہیں۔اس دن جھٹلانے والوں کے لئے برسی تباہی ہے۔

(اور کا فروں سے کہا جائے گا کہ) تم تھوڑ ہے دنوں تک کھالواور فائدے حاصل کرلویقینا تم (اللہ کے ) مجرم ہو۔اوراس دن جمٹلانے والوں کے لئے بڑی تباہی ہے۔

اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ (اللہ کے سامنے) جھکوتو وہ تھکتے نہ تھے۔اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بدی تباہی ہے۔آخریدلوگ اس کلام کے بعداورکس بات پرایمان لائیں گے؟

لغات القرآن آيت نبراناه

اَلْمُرْسَلَاتُ عِلْدُوالِيال عُرُق فائدو كَبْغِانا

| عصفت              | تيز چلنے والياں        |
|-------------------|------------------------|
| ناشِرَاتْ         | <u>پھيلانے واليا</u> ل |
| فْرِقْتُ          | <b>پ</b> اڑنے والیاں   |
| ٱلۡمُلۡقِيٰتُ     | لانےوالیاں             |
| طُمِسَتُ          | مثادی منی              |
| نُسِفَتُ          | ريزه ريزه كردى كى      |
| ٱقِّتَتُ          | مقرري عي               |
| أجِّلَتُ          | ملتوى كردى كئى         |
| يَوُمُ الْفَصْلِ  | فيصلے كادن             |
| وَيُلّ            | خرانی-بربادی           |
| مَآءً مُّهِيُنُ   | حقيرياني               |
| كِفَاتْ           | اكثما كرنے والا        |
| شمخت              | او پچ                  |
| فُوَاتُ           | میشما پانی             |
| ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ | تنين شاخوں والا        |
| تُرُمِيُ          | وه سینگتی ہے           |
|                   |                        |

## تشریخ: آیت نمبرا تا ۵۰

سورۃ المرسلات کی ابتدائی چھآ بیوں میں ہواؤں اوران پڑ تعین فرشتوں کی قسمیں کھا کرارشادفر مایا گیا ہے کہ قرآن کریم نے قیامت کے ہولناک دن کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں وہ اسی طرح واقع ہو کر رہیں گی۔ بیدن کفار ومشرکین اوراللہ کے نافر مانوں کے لئے بہت بخت ہوگا اوراللہ کے فرماں برداراہل ایمان بندوں سے فرمایا جائے گا کہ وہ دنیا میں زندگی بھر جو بھی اعمال کرتے رہے ہیں آج ان کے صلے اور بدلے میں وہ بہت اعلیٰ جنتوں سے ہرطرح عیش و آرام کا سامان حاصل کریں۔

فر مایاان ہواؤں کی جم جونفع پہنچانے والی، زور سے چل کرطوفان بن جانے والی، بادلوں کواٹھا کر پھیلانے والی، بادلوں کو جوز کر دیے والی این ہواؤں کی جونفع پہنچانے والی، زور سے چل کرطون میں اللہ کی یا دکوتازہ کر دیے والی ہیں وہ وعدہ جوتم سے کیا گیا ہے۔ یعنی قیامت کا آناوہ دن بہت جلد آنے والا ہے اور وہ واقع ہو کر دہے گا۔ سارانظام کا نئات درہم برہم کر دیا جائے گا۔ ستاروں سے روشنی چھین کران کو بے نور کر دیا جائے گا، آسان پھٹ جا کیں گے، پہاڑ فضاؤں میں اڑتے پھریں گے۔ اس دن اللہ کے تمام بینجبرا پی امتوں کے معاملے میں گواہی دینے کے لئے حاضر ہوجا کیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ والوں کے لئے بڑی بناہی و بربادی کا دن ہوگا۔

الله تعالی نے نافرمان قوموں کے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کو گذری ہوئی قوموں کے

بدترین انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جولوگ دنیا کے ذراسے مال ودولت پراس قدراتر ایا کرتے تھے اور ہر سچائی کے بیغام کو جھٹلا کراپنے آپ کو بہت طاقت وراورز ورآ ور سجھتے رہے تھے وہ اس دن کی ہولنا کیوں کے سامنے نہایت بے بس اور عاجز نظر آئیں گے۔ان کی آٹھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ان کے منہ پر ہیبت اور خوف سے تالے پڑجائیں گے اور وہ اپنی دلی کیفیات کا اظہار تک کرنے کے قابل ندر ہیں گے۔اگروہ کوئی عذر پیش کرنا چاہیں گے وان کو عذر پیش کرنے کی مہلت تک نامل سکے گی۔

فرمایا کہ انسان کس بات پر اتنا اتر اتا اور غرور و تکبر کرتا ہے بھی اس نے اپنی پیدائش پرغور کیا۔وہ پانی کے ایک حقیر اور
جو قدر قطرے سے پیدائیس کیا گیا؟ اس کے نطفے کو ہم نے ایک محفوظ مقام پر کھ کر ایک خاص مدت میں رکھ کر جیتا جا گا انسان نہیں بنایا؟ فرمایا کہ کیا اس نے زمین کی پیدائش پر بھی بھی غور کیا ہے کہ اللہ نے اس کو بلنے اور حرکت سے بچانے کے لئے اس پر بھی بھی بنایا؟ فرمایا کہ کیا اس نے زمین کی پیدائش پر بھی بھی غور کیا ہے کہ اللہ نے اس کو بلنے اور حرکت سے بچانے کے لئے اس پر بھی بھی بنایا؟ فرمایا کہ بیاڑ بنائے۔اسی زمین سے اللہ نے اپنی قدرت و حکمت سے میٹھا پانی پیدا کیا جس کو پی کر ہر جاندار زندہ رہتا ہے۔ زمین سر سرزوشادا بر بتی ہے۔اور آ دمی اس سے ہر طرح کے فائدے ماصل کرتا ہے کیکن پھر بھی شکر ادائیں کرتا۔

انسان اور زمین کی پیدائش میں عبرت و نصیحت کے ہزاروں پہلو پوشیدہ ہیں۔انسانی زندگی اور زمین پراتار پڑھاؤ نود
السبات کی دلیل ہے کہ یہاں کی کمی چیز کو قرار نہیں ہے آئے دن اس میں انقلاب آئے رہتے ہیں۔ای طرح کا ایک زبردست دھا کہ اور انقلاب اس کا کنات کی جابی کی سبب بھی بن جائے گا۔اور قیامت آجائے گی۔اس قیامت کے دن ان کفارے کہاجائے گا کہ تم زندگی بحرجس قیامت کے دن کو جھلاتے رہے تھے وہ دن آگیا ہے اب تم دھو کیں کے اس سائبان کی طرف چلوجس کی تین شاخیس بن جا کیں گرجس میں نہ سامیہ ہوگا نہ وہ سامیان کو آگ کی لیٹ سے بچا سکے گا۔اس دھو کیں سے ایسی چنگاریاں نکل رہی شاخیس بن جا کیں گرجس میں نہ سامیہ ہوگا نہ وہ سامیان کو آگ کی لیٹ سے بچا سکے گا۔اس دھو کیں سے ایسی چنگاریاں نکل رہی ہوں گی جسے بڑی بڑی بلز نکس یا زردی مائل کا لے اونٹ ہیں۔اس دن یہ کفار نہ سوال کرسکیں گے نہ ان کو عذر اور معذرت پیش کرنے کا موقع ملے گا۔کہا جائے گا کہ آئ فیلے کا دن آگیا ہے جس میں ہم نے اگلے بچھلے تمام لوگوں کو جمح کر لیا ہے۔تم دنیا میں اللہ کے دین کو جھلانے کی ہر تد ہر کر کرچے ہو۔اب بھی اگر تبہارے اندر طاقت ہے تو یہاں بھی اپنی چالیں گی کرد کیے لوگیان تم اپنی چالوں میں میں ایسی است کو دھرایا ہے کہ اس فیصلے کے دن ان لوگوں کے لئے میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔اللہ تعالی نے سورۃ المرسلات میں بار بارا کی بی بات کو دھرایا ہے کہ اس فیصلے کے دن ان لوگوں کے لئے خور اس کے دن ان لوگوں کے لئے دن تا ہو تھے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن وہ لوگ عیش وآ رام اور جنت کی راحتوں میں ہوں گے جنہوں نے خوف الٰہی کے ساتھ اپنے فرائف زندگی کواحسن طریقے پر پوری طرح ادا کیا ہوگا۔وہ چشموں اور درختوں کی گھنی چھاؤں میں ہوں گے۔ان کے لئے ہر طرح کی نعتیں ہوں گی وہ اس جنت میں جوچا ہیں گے بلاروک ٹوک ان کوعطا کیا جائے گا اوران سے کہا جائے گا کہ آج تم پرکوئی

پابندی نہیں ہے خوب کھاؤ پیواور عیش و آرام سے رہو۔ بیان کی نیکیوں کا صلہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کواس طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔

کفارے کہا جارہ ہے کہ تھوڑے دنوں تک خوب کھائی لو۔ فاکدے حاصل کرلوکیکن اس بات کو یا در کھو کہتم اللہ کے مجرم ہوا در تم کی رعایت کے ستح تنہیں ہو۔ کیونکہ جبتم سے یہ کہا جاتا تھا کہتم اللہ کے سامنے جھکوتو تم اس کا غداق اڑاتے ہوئے کہتے سے کہ ہم جانوروں کی طرح جھکنے کواپنی تو ہیں جھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن فر مایا جائے گا کہ اگر تم دنیا میں اللہ کے سامنے اپنی گردنیں جھکادیے تو آج شرمندگی سے تہاری گردنیں نے جھکتیں۔

فرمایا کہ بیتمام باتیں ایس بچائیاں ہیں کہان پریقین کرنا جا ہیے۔اس کے باوجود بھی اگر بیلوگ اللہ کی باتوں پریقین نہیں کرتے تو پھروہ کون بی بات ہوگی جس پروہ ایمان لائیں گے؟

پاره نمبر ۳۰

حد

سورة نمبر \Lambda کے

النّابا

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

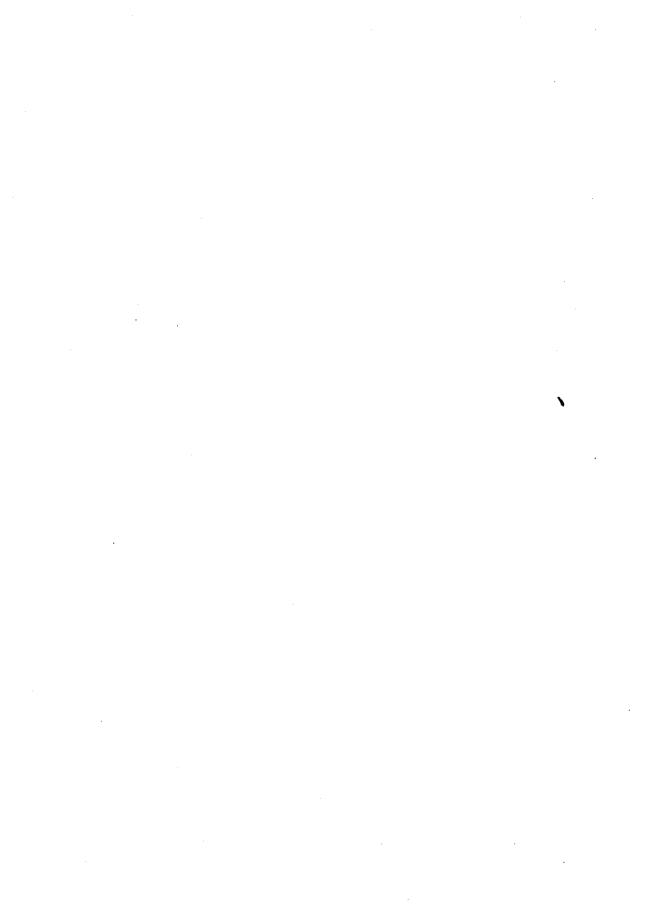

# الله الله الله الله

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُوْ الرَّحِيَ

ال سورة میں قیامت، آخرت اس کو ماننے والوں کے لیے نجات اور نہ ماننے والوں کو برے اعمال کے برے نتائج سے آگاہ اور خبردار کیا گیا ہے۔ جب نبی کریم عظافہ نے مدوالوں کے سامنے اللہ کے اس کلام کو پیش کر کے بیہ بتایا کہ بہت جلدا یک ایبادن آنے والا ہے جب اس دنیا کوختم کر کے ایک نیا جہاں تغیر کیا جائے گا اور اس میں اولین و آخرین سب انسانوں کوجت کر کے ان سے زندگی کے ہرمعا ملے کا حساب لیا جائے گا اور جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق اس کو جنت یا جہنم کا مستحق قرار دیا جائے گا تو مکہ میں ہرطرف اسی ہر

| 78      | سورة نمبر    |
|---------|--------------|
| 2       | كل ركوع      |
| 40      | آيات         |
| 174     | الفاظ وكلمات |
| 801     | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

بحثیں باتیں ہوری تھیں کوئی اس کوسچا اور کوئی اس کی تر دید کررہا تھا۔ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ اس پورے نظام کا کنات کول رہا ہے کیا وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ اس پورے نظام کا کنات کول رہا ہے کیا وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ اس پورے نظام کا کنات کول رہا ہے کیا وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ اس پورے نظام کا کنات کوئی جز بعید نہیں ہے۔ اس بات کواس سورۃ میں ارشاد فر مایا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔ فر مایا ہی کی جز کے بارے میں بحثیں کررہے ہیں۔ کیا اس بوی خبرے متعلق اختلا فات کررہے ہیں جو بہت جلدا کید حقیقت کی شکل میں آنے والی ہے۔ یہ لوگ بہت جلدا اس حقیقت (قیامت) کود کیدیں گے۔ فر مایا کہ کیا ہم نے زمین کوفرش اور پہاڑوں کواس زمین پر میخوں کی طرح گاڑئیں دیا ہے؟ کیا تہمیں جورتوں مردوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدائیں کیا تہماری اپنی کیا تہماری اس خورت کا در نیو اور اس کی طرح کرا در نیو نہیں بنایا؟ کیا تہماری کورٹ اور کی در اور کیا کہ کیا ہم نے اس میں دہمارے کا تاور کیا تاور کی

دروازے ہوں گے۔ پہاڑریت کی طرح اڑتے پھریں گے پیفیلے کا دن ہوگا۔ فرمایا کہ بے شک جہنم ان نافرمانوں کی گھات میں گی ہوئی ہے۔وہ جہنم جوسرکش اور ظالموں کا ٹھکا نا ہوگی۔اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا سامان نہ ہوگا۔ بینے کے لیے گرم کھو لتے یانی اور پیپ کے سوا بچھنہ ہوگا بیاس یانی کے عذاب کوچکھیں گے بیان کے اعمال کا بورا بدلہ ہوگا اور بیاس بات کی سزاہوگی کہوہ اس حساب اور فیصلے کے دن کی تو قع ہی ندر کھتے تھے۔ ہماری آیات کوجھٹلاتے تھے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کی ایک ایک بات کاریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ان سے کہا جائے گا کہ ابتم اس کے عذاب کوچکھو۔ تمہارے لیے اس عذاب میں اضافہ ہی کیا جائے گا کمی نہ ہوگ۔ اس کے برخلاف وہلوگ جنہوں نے اللہ کےخوف کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی ان کو ہرطرح کی کامیابیاں عطا کی جائیں گی۔ حسین ترین باغ ،انگور، ہم عمراورنو خیزلژ کیاں اور چھلکتے بھر پورشراب کے جام ہوں گے وہاں کوئی لغو،نضول اور گناہ کی بات سنائی نددے گی۔ پیتمہارے رب کا انعام ہوگا۔ بیاس رب العالمین کی طرف سے کرم ہوگا جوز مین وآسان اوران کے درمیان کی ہر چیز کا ما لک ہے۔اس دن اس کے سامنے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔اس دن جبرئیل اور فرشتے صفیں باند ھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔کوئی کسی کی سفارش اس کی اجازت کے بغیر نہ کر سکے گا اور وہ ٹھیک ہی سفارش کرے گا یعنی اہل ایمان کے لیے ہی سفارش کرے گا۔ فرمایا کہ یہ فیصلے اور قیامت کا دن بالکل برحق ہے۔اب جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کاراستہ بنالے۔فرمایا کہم نے تہمیں اس عذاب سے بوری طرح آگاہ کردیا ہے جو بہت دورنہیں ہے بلکہ بالکل قریب ہی آلگا ہے۔اس دن آ دمی این ہمراس عمل کواپنی نگاہوں ہے دیکھے گا جواس نے اپنے ہاتھوں کے آ گے بھیجا ہے۔ فر مایا بیدہ ہیب ناک دن ہو گا جب کافر کہا تھے گا کاش میں اس دن کود کھنے سے پہلے ہی مٹی ہوگیا ہوتا۔

#### خ سُورَةُ النَّبَا ﴾

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

عَمَّ يَتُسَاءُ لُونَ ٥٠ عَنِ النَّيَا الْعَظِيمِ ﴿ الَّذِي هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُونَ ۞ كَلَّاسَيْعَامُونَ ﴿ ثُمَّ كُلَّا سَيَعْكُمُوْنَ۞اكُمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۞ وَّخَلَقُنْكُمُ ازْوَاجًا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُيَاتًا ﴿ وَجَعَلْنَا الْيُلَ لِبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ وَيَنْيُنَا فَوْقَاكُمُ } سَبِعًا شِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ وَ آئْزَلْنَا مِنَ الْمُعُصِرْتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنُبَاتًا ﴿ وَّجَنَّتِ ٱلْفَافَا اللَّهِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا إِنَّ يَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ وَفُرِحَتِ التَّمَا أَهُ فَكَانَتُ آبُوابًا ﴿ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ﴿ لِلطَّغِيْنَ مَا كِاللَّهِ لِينَ فِيهَا آخقابًا ﴿ لِا يَذُوْفُونَ فِيهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿ إِلَّا هَا لِكَمِيْمًا وَّ غَسَّاقًا ﴿ جَزَاءٌ وَفَاقًا ﴿ إِنَّهُ مُ كَانُوا لَا يُرْجُونَ حِسَابًا ﴿

باع

アデア

وَكُذَّ بُولُ بِالْيِتِنَا كِذَّابًا ﴿ وَكُلَّ شَيْ ۗ آخْصَيْنَاهُ كِثْبًا ﴿ وَكُلَّ شَيْ ۗ آخْصَيْنَاهُ كِثْبًا ﴿ فَذُوْقُوا فَكُنْ تَرْنِدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَانًا ﴿ حَدَآبِقَ وَاعْنَابًا ﴿ وَكُواعِبَ آثَرَابًا ﴿ وَكُأْسًا دِهَاقًا ۞ كِينَمُعُونَ رِفِيهَا لَغُوًّا وَلَا كِذُّبًا ﴿جَزَاءٌ مِّنُ تَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ رَبِّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحُونِ كِيمُلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوحُ وَالْمَلَّكِكَةُ صَفًّا أَ لَا يَتَكُلُّمُونَ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذٰلِكَ الْيُوْمُ الْحَقُّ فَمَنَ شَآءَ اتَّخَذَ اللَّ رَبِّهِ مَا ْبَا@إِنَّا ٱنْذَرْنِكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا لَمْ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَذُهُ وَيَقُولُ الْكَفِرُ لِلَيْتَنِي كُنْتُ تُرايًا ٥

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۴ م

وہ آپس میں کس چیز کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ (کیا) اس عظیم واقعہ کے متعلق جس میں سے
لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ بہت جلد مان لیں گے۔ ہرگز نہیں وہ بہت جلد
جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کوفرش، پہاڑوں کو میخیں اور تہ ہیں جوڑے جوڑ نہیں بنایا؟ کیا
ہم نے تمہاری نیندکوراحت (کاذریعہ)، رات کولباس اور دن کو کمائی کاذریعہ نہیں بنایا؟ کیا ہم نے
تہارے او پرسات مضبوط آسان، ان میں چمکتا دھکتا سورج اور بادلوں سے بہت زیادہ ہرسنے والا
پانی نہیں برسایا؟ تاکہ ہم اس کے ذریعہ غلہ، سنری اور چنوں میں لیٹے ہوئے گنجان باغ بنادیں۔

یے شک (اللہ کی طرف ہے) فیصلے کا ایک دن مقرر ہے جس دن صور میں پھونک ماری جائے گی تو تم گروہ در گروہ بن کر آؤ گے۔اس دن آسان کو کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ پہاڑ اس طرح چلائے جائیں گے کہوہ چیکٹاریت بن جائیں گے۔ یے شک جہنم گھات میں گی ہوئی ہے جوسرکشی اختیار کرنے والوں کا محکانا ہوگی جس میں وہ ایک لمبعر صے تک (ہمیشہ) رہیں گے۔ان میں ٹھنڈک اور راحت کا کوئی سامان نہ ہوگا۔ان کوسوائے گرم کھولتے یانی اور بہتی پیپ کے پچھ نہ دیا جائے گا۔ بیان کے (اعمال کا) پورا پورابدلہ ہوگا کیونکہ وہ آخرت کے حساب کا ڈرندر کھتے تھے اور ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ حالا تکہ ہم نے ان کے (تمام اعمال کو) محفوظ کرر کھاتھا۔ان سے کہاجائے گا کتم (عذاب جہنم کا) مزہ چکھو۔ابتمہارے اویرہم عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔ (اس کے برخلاف) یقیناً پر ہیز گاروں کو کامیا بی نصیب ہوگی۔باغ،انگور،نو جوان ہم عمرعورتیں،لبریز حصلکتے جام ہوں گے۔وہاں نہتو کوئی بے ہودہ بات سنیں کے اور نہ جموث سنیں گے۔ بیآ ب کے اس رب کی طرف سے کامل انعام ہوگا۔ جوآ سان، ز مین اور جو کچھان کے درمیان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی کی مجال نہ ہوگی کہ کوئی اس سے كلام كرسك\_(بيوه دن بوكا) جب برجان داراورفرشة (اس كسامن ) مفيل بانده كمر ب ہوں گے۔اس دن رحمٰن کی اجازت کے بغیر کوئی کلام نہ کرسکے گا (سوائے اس کے ) جو تل بات کہتا ہو۔ بیدن برق ہے۔جوچاہے اینے پروردگارکے پاس (اپنا) ٹھکا نابنا لے۔ بےشک ہم نے مہیں قریب آنے والے عذاب سے آگاہ کردیا ہے۔وہ دن جب آدمی اینے اعمال کودیکھے گاجواس کے ہاتھوں نے آ کے بھیجے ہیں تو کا فر کیے گا کاش میں (اس دن کے آ نے سے پہلے ہی) مٹی ہوگیا ہوتا۔

لغات القرآن آيت نبراتام

سے۔س چزے متعلق؟

عَمَّ

يَتَسَآءَ لُوُنَ (تَسَاؤُلُ) و ﴿ يُحِيِّمُ إِنَّ

| ایک بزی خبر          | اَلنَّبَأُ الْعَظِيْمُ |
|----------------------|------------------------|
| بچھونا۔راحت کی چیز   | مِهادٌ                 |
| ميخين                | ٱوُتَادٌ               |
| راحت وآرام           | سُبَاتٌ                |
| روزی_رزق_کمائی       | مَعَاشٌ                |
| ہم نے بنایا          | بَنَيُنَا              |
| مضبوط سات (آسان)     | سَبُعٌ شِدَادٌ         |
| ئي اغ                | بسِرَاجٌ               |
| وهكتا هوا            | <b>وَ</b> هَّاجٌ       |
| پانی سے بھر پور بادل | اَلُمُعُصِرَاتُ        |
| تيز بېنے دالی بارش   | ثُجَّاجٌ (ثُجٌّ)       |
| غله                  | حَبٌ                   |
| ہر یالی۔سبزی         | نَبَاتٌ                |
| مستحضے پتوں والے     | اَلُفَاق               |
| وقت مقرر             | مِيۡقَاتُ              |
| پھروہ آئیں گے        | فَتَأْتُونَ            |
| چلائی گئی            | سُيِّرَتْ              |
|                      |                        |

| سَرَابٌ            | چىكتارى <u>ت</u>           |
|--------------------|----------------------------|
| مِرُصَادُ          | گھات میں بیٹھنے کی جگہ     |
| للْبِثِينَ         | پڑے ہوئے ہوں گے۔وہر بیں گے |
| اَحُقَابٌ          | بهت طویل عرصه              |
| غَسَّاق            | پيپ                        |
| وِفَاق             | پوراپورا                   |
| مَفَازٌ            | كاميابي                    |
| حَدَآئِقٌ          | باغات                      |
| ٱعُنَابٌ           | انگور                      |
| كَوَاعِبٌ          | نو جوان عورتیں             |
| ٱتُوَابٌ           | ہم بحر                     |
| كَاُسٌ دِهَاقْ     | تھلکتے جام                 |
| لَغُوِّ            | فضول باتيں                 |
| لَا يَمُلِكُمُونَ  | ما لک نہ ہوں گے            |
| لَا يَتَكَلَّمُونَ | وہ کلام نہ کریں گے         |
| اَذِنَ             | ا جازت دی ہوگی             |
| صَوَابٌ            | <u>ځ</u> ک ځیک             |

| إتّخذُ      | يك               |
|-------------|------------------|
| مَانِّ      | لمحكانا          |
| ٱنُذَرُنَا  | ہم نے آگاہ کردیا |
| يَنْظُرُ    | ديكھےگا          |
| ٱلۡمَرُءُ   | آدمی             |
| يلَيْتَنِيُ | اے کاش کہ میں    |
| تُرَابٌ     | مٹی              |
|             |                  |

#### تشریخ: آیت نمبرا تا ۴۸

قریش مکد میں سے پچھلوگ بتوں کو اپنا سفارتی مانے کے باو جود کسی صد تک اللہ کی ذات اور آخرت کا ایک دھندلا سا نصور رکھتے تھے۔ لیکن عقیدہ کی گندگیوں نے انہیں اوران کی عقلوں کو اس طرح آپا بیج بنا کر رکھ دیا تھا کہ جب نبی کریم ہیں تھا ان کے سامنے ان آیات کی تلاوت کرتے جن میں قیامت کے ہولنا کہ دن کا ذکر ہوتا تو وہ نصر نسان کا فداق اڑاتے بلکہ بوی ڈھٹائی سامنے ان آیات کی تلاوہ کا ماری ہ فدیاں گل سر کر چورہ چورہ ہوجا کیں گی اور جارے جہ کہ اور ہماری عقلیں اس بات کو مانے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ جب ہماری ہ فدیاں گل سر کر چورہ چورہ ہوجا کیں گی اور ہمارے جسم کے ذرات کا نئات میں بھر جا کیں گئو ان ذرات کو کون جمح کر کے پھر سے انسان بنا دے گا؟ اور سات آسان، بلندو بالا پہاڑ، زمین اور اس میں بے والی مخلوق، چا ند، سورج اور ستارے یہ پور انظام کا کنات کس طرح ختم ہوسکتا ہے؟ ہمیں بلندو بالا پہاڑ، زمین اور اس میں بے والی مخلوق، چا ند، سورج اور ستارے یہ پور انظام کا کنات کس طرح ختم ہوسکتا ہے؟ ہمیں قیامت کا گمان تو ہیں جم اس زمین ہیں جوموت آتی ہوہ وہ دراصل گردش زمانہ کا نتیجہ ہے۔ کوئی کہتا کہ قیامت کا آنامکن ہی نہیں ہیں اور اس میں مرکھپ جاتے ہیں۔ ہمیں جوموت آتی ہے وہ دراصل گردش زمانہ کا نتیجہ ہے۔ کوئی کہتا کہ قیامت کی بولیاں جو ہروقت ہو لئے رہتے تھے اور وہ سب کی ایک بات پر شفق نہیں تھے۔ مکہ کے گئی کو چوں میں اس بی بی بیت بی ہوتی رہتی تھیں۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ اس بڑی اور عظیم الثان خریعی قیامت کے بارے میں باتیں بنارہے ہیں جو بہت جلد واقع ہونے والی ہے۔ جن کا آناشک وشبہ سے بالاتر ہے جس کی حقیقت بہت جلدان کے سامنے آنے والی ہے۔ قیامت کے بارے میں مختل ہیں مطرح طرح کی باتیں اور کسی ایک رائے پر متفق نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک شدید کھی شا ور المجھن میں مبتلا ہیں جو بہت جلد دور ہونے والی ہے۔ اگر ایسے لوگ ذرا بھی نظام کا نکات پر خور کرتے تو اس حقیقت کو بچھے لین بہت آسان ہوجا تا اور ان کی ساری الجعنیں دور ہوجا تیں۔ اللہ نے فرمایا کیا ہم نے زمین کوراحت کا ذریعے نہیں بنایا؟ کیا ہم نے زمین کے اوپر بلند و بالا کہا دوں کے بوجھ رکھ کر اور میخوں کی طرح گاڑ کر طبخے اور حرکت کرنے سے محفوظ نہیں بنا دیا ہے؟ کیا ہم نے ہر چیز کوایک دوسرے کا جوڑاعورت ، مرد ، مادہ اور نہیں بنا دیا ہے جس سے تخلیق اور پیدائش کا نظام قائم ہے؟

کیاوہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے نیندکوراحت کا ذریعہ بنا دیا جس سے وہ تازہ دم ہوکر پھرسے کام کاج کے قابل بن جاتے ہیں۔ کیا ہم نے ہی رات کولباس کی طرح آرام دینے والا اور دن کوروزگار حاصل کرنے کا ذریعے نہیں بنا دیا ہے؟

کیادہ اپنے سرول پرسات آسانوں کے مضبوط نظام کونہیں دیکھتے جس کی وجہ سے نظام کا نئات قائم ہے۔ کیا وہ اس سورج کونہیں دیکھتے جس کوہم نے دھکتا ہواروثن چراغ بنایا ہے؟ جس سے حرارت اور روثنی حاصل ہوتی ہے۔

کیا وہ ان بر سنے والی بار شوں کونہیں دیکھتے جو بر سنے کے بعد غلہ، اناج، سبزہ، سبزی، لہلہاتے کھیت اور باغوں کوایک نئ رونق اور تازگی دیتی ہیں؟

فر مایا کہ بیہ ہےوہ نظام کا ئنات جیےاللہ چلا رہاہےوہ قادر مطلق ہے۔ وہی اللہ جس نے ان تمام چیز وں کواور انسانوں کو پیدا کیا ہےوہ دوسری مرتبہان کو پیدا کیوں نہیں کرسکتا؟

فرمایا کہ بیلوگ قیامت کے آنے میں شک کریں یا نہ کریں اللہ نے اس کا ایک دن مقرر کر دیا ہے۔ وہ فیصلے کا دن ہوگا جیسے ہی صور میں پھونک ماری جائے گی تمام نظام کا نئات درہم برہم ہو جائے گا۔ ہرخض اور ہر جان دار پر موت طاری ہو جائے گی اور جب دوسری مرتبہ صور میں پھونک ماری جائے گی تو پھر سارے انسان اور جان دار دوبارہ جی اضیں گے۔لوگ اپنے مدفن سے گروھوں کی شکل میں دوڑتے ہوئے اللہ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔آسانوں کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور بلند وبالا مضبوط پہاڑ جیکتے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے۔فر مایا کہ لوگو! جہنم اور اس کے فرشتے بھی اس طرح تمہارے آنے کے منتظر ہیں کہ منہمیں جہنم تک پہنچا دیں جس میں ہرخض کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ جہنم جس میں شعنڈک اور راحت کا کوئی سامان نہ ہوگا۔ اس میں کھولٹا گرم پانی اور بہتی پیپ کے سوا کچھ بھی نصیب نہ ہوگا۔ وجہ ہیہ کہ بیدہ لوگ ہیں جنہیں اس بات کی امید ہی نہتھی کہ ایک دن

ان لوگوں کے برخلاف جنہوں نے تقوی اور پر چیز گاری کی زندگی گذاری ہوگی ان کو ہر طرح کی کامیابیاں عطاکی جائیں گی۔ خوبصورت ہرے بھرے انگوروں کے باغات، ہم عمر بیویاں، شراب کے لبریز اور چھلکتے جام دیئے جائیں گے۔ وہاں ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ کوئی لغوہ فضول، جھوٹ اور بے ہودہ بات نہ سنیں گے۔ بید در حقیقت اللہ کی طرف سے ان کے بہترین اعمال کا بدلہ ہوگا۔ قیامت کے دن روح القدس جرئیل امین اور تمام فرشتے آسانوں، زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کے بہت نہ ہوگی۔ کے پروردگار کے سامنے فیس باند ھے کھڑے ہوں گے اس دن رب العالمین کی اجازت کے بغیر کسی کو بات تک کرنے کی ہمت نہ ہوگی جو بات بھی کی جائے گی وہ برحق اور تجی بات ہی کی جائے گی اس کے سواکسی کوکوئی بات کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ بیہ ہو جو بھی جو بات بھی کی جائے گی اس کے سواکسی کوکوئی بات کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ بیہ ہوگا ور جردار کر دیا تھا کہ ہر انسان سے اور برحق دن جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی اس عذا ب سے لوگوں کوآگاہ اور خبر دار کر دیا تھا کہ ہر انسان اسے آگے بھیجے ہوئے ہوئے ہوگی کوئی تا تھوں سے دیکھی گا۔ اس دن ہر کا فرکی زبان پر یہی ہوگا کہ کاش میں آج کا دن دیکھنے سے پہلے اس خاک میں بل گیا ہوتا۔

 پاره نمبر ۳۰

عدم

سورة نمبر 9 ك التازعات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



### حى تعارف سورة النازعات كى

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

وہ لوگ جومر کر دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے واقع ہونے کوعقل سے دور کی بات سیحقے تھے ان کواللہ نے اپنے ان فرشتوں کی قتم کھا کر جو کا نئات میں مختلف امور پرمقرر میں فرمایا کہ اللہ جو ہرطرح کی قدرت وطاقت رکھتا ہے جس نے زمین وآسان کو پیدا کیا ہے وہ عاجز اور بے بس نہیں ہے کہ انسان کو اور دنیا کو دوبارہ پیدا نہ کرسکے فرمایا ؟

سورة نمبر 79 كل ركوع 2 آيات 46 الفاظ وكلمات 181 حروف 791 مقام نزول كمكرمه

ان فرشتوں کی قتم جو ڈوب کر (تختی سے کا فروں کی) جان نکالتے ہیں اور ان فرشتوں کی قتم جو بند کھول دیتے ہیں (یعنی مومنوں کی جان نہایت آ ہستگی سے نکالتے ہیں)

ان فرشتوں کی ہم جو (اس قدر تیزعمل کرتے ہیں جیسے) وہ تیررہے ہیں۔ان فرشتوں کی ہم جو (اللہ کے عکم کے مطابق کا نئات میں)
معاملات کا انتظام کرنے کے لیے تیزی ہے دوڑتے ہیں کہ جس دن زلز لے کے جھکے بار بارا آتے چلے جا ئیں گے اس دن پچھ دل
کا نیتے اور دھڑ کتے ہوں گے اور ان لوگوں کی نگاہیں سہی ہوئی ہوں گی جو بیسو چتے تھے کہ جب ہماری تھو تھی ہڈیاں گل سر پچی
ہوں گی کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پہلی والی حالت پرلوٹائے جاسکیں گے؟اگر ایسا ہوا تو ہم بزے گھائے اور نقصان میں
رہیں گے۔حالانکہ اس واقعہ میں دیر نہ گے گی بلکہ ایک زبردست اور سخت آ واز (صور پھو کئے کے بعد) ہوگی اور ایکا کی سب لوگ
ایک کھلے میدان میں حاضر ہوجا ئیں گے۔

نی کریم علیہ سے فرمایا گیا کہ اے نبی علیہ اکیا آپ علیہ کوموک کے واقعہ کی فہر پینی ۔ جب ان کے رب نے انہیں ایک مقدی وادی میں پکار کر کہا تھا کہ اے موک ایم اس فرعون کے پاس جاؤجونا فرمانی اور سرکتی میں حدسے گزرگیا ہے اور اس سے کہو کہ اے فرعون! کیا تو چاہتا ہے کہ میں مجھے سیدھا راستہ دکھا کر پاکیزگی کی طرف رہنمائی کروں، مجھے تیرے رب کی طرف لوٹا دوں تا کہ تیرے اندراس کا خوف پیدا ہو؟ پھر حضرت موک سے اس کے سامنے (عصاکا) ہوا مججزہ پیش کیا گراس نے حقارت سے ٹھکرا کر مانے سے انکار کردیا۔ پھراس نے (کروفریب کا جال پھیلانے کے لیے) سب لوگوں کوجع کیا اور پکار کر

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیاتم لوگوں کا پیدا کرنا ہوی بات ہے یا آسانوں کا پیدا کرنا؟ جسے اللہ نے ہی بنایا ہے۔اس کی حجمت کوخوب او نچا کیا۔ پھراس میں توازن قائم کیا۔اس نے رات کوتاریک اور دن کوروش بنایا۔اس نے زمین کوفرش کی طرح بچھادیا۔جس سے پانی اور چارے کو نکالا۔اس زمین میں توازن کے لیے پہاڑوں کومیخوں کی طرح گاڑ دیا۔اس نے تہماری زندگی گزارنے کے اسباب اور تمہارے مویشیوں کے لیے رزق کو پیدا کیا۔

پھر جب قیامت کا ہولناک اور بڑا ہنگامہ خیز دن ہوگا تو انسان کو اپنے کے ہوئے اعمال یاد آ جا کیں گے۔ ہرگناہ گار کے سامنے جہنم کو کھول کرر کھ دیا جائے گا۔ جس نے سرکٹی کی ہوگی اور اس نے دنیا کی زندگی ہی کوسب پچھ بچھ لیا ہوگا جہنم اس کا ٹھکا نا ہوگی۔ اور جس نے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کیا ہوگا اور اپنے نفس کی خواہشوں سے دور رہا ہوگا اس کا ٹھکا نا جنت ہوگی۔ نبی کریم بھٹے کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ وہ کا فر آپ بھٹے سے پوچھتے ہیں کہ آخروہ قیامت کب اس کا ٹھکا نا جنت ہوگی۔ نبی کریم بھٹے کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ وہ کا فر آپ بھٹے کا اس سے تعلق بھی نہیں ہے کہ آپ بھٹے سے آئے گئ ؟ آپ بھٹے کے کہ اس کا علم تو اللہ کے سواکسی کوئیں ہے اور آپ بھٹے کا اس سے تعلق بھی نہیں ہے کہ آپ بھٹے سے قیامت کے بارے میں پوچھا جائے۔ آپ بھٹے کا کام صرف لوگوں کو ان کے برے اعمال سے خبر دار کر نا اور اس سے خوف دلا نا ہے۔ فر مایا کہ جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو بی صوس ہوگا کہ وہ (دنیا میں یا قبر میں) صرف ایک شیم یا ایک شام سے زیادہ نہیں رہے ہیں۔

#### أُورَةُ النَّازِعَات ﴿

### بِسُرِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

وَالنُّزعْتِ غَرْقًا ٥ وَالنَّشِطْتِ نَشْطًا ﴿ وَالسَّبِحْتِ سَبُعًا ﴿ فَالسُّبِقْتِ سَبُقًا فَ فَالْمُكَبِّرْتِ آمْرًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۞ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةُ ۞ ٱبْصَارُهَاخَاشِعَةً ۞ يَقُولُونَ ءَ إِنَّا لَمُرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۞ ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كُرَّةً خَاسِرةً ﴿ فَانَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ٥ هَلْ اللَّهُ حَدِيْثُ مُوسَى ١٤٠ نَادْنُهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوبِي ١ إِذْ هَبِ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ طَعَى ﴿ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَّى آنَ تَزَكُّ ٥ وَاهْدِيكَ إِلَىٰ مَ بِكَ فَتَخْشَى ١ فَأَرْبِهُ الْآيِةَ الْكُبْرِي ١ فَكُذَّبَ وَعَطَى اللَّهُ ثُمَّ ادْبَرِيسُعِي اللَّهُ فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ تُكَالَ الْإِخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِمَنْ يَحْشَى الْمُورَةِ وَالْأُولِ اللَّهِ اللَّهِ اَشَدُ جَلْقًا آمِ السَّمَاءِ بنها أَوْرَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوْلِهَا أَ

وقفلازم

لازم وقف

ريع ديع

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲۴

قتم ہے تخی سے جان کھینچ والے (فرشتوں کی) اور نری سے جان نکالنے والے (فرشتوں کی) اور ان (فرشتوں) کی قتم (جوہوا میں) تیرتے ہیں۔
پھر (ان فرشتوں کی قتم) جو دوڑ کر آ گے نگلتے ہیں (ہر تھم کو پورا کرتے ہیں) پھر ان (فرشتوں) کی قتم جو ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں۔
(فرشتوں) کی قتم جو ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں۔
جب وہ لرزا دینے والی (قیامت) آئے گی جس کے پیچھے آنے والی چیز (فخہ فادیہ) آئے گی جس کے پیچھے آنے والی چیز (فخہ فادیہ) آئے گی جس کے پیچھے آنے والی چیز (فخہ فادیہ)

يُوْم يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّاعَشِيَّةً أَوْضُحُهَا الْ

وہ (منکرین قیامت) کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت پرلوٹائے جا کیں گے؟ جب ہم ہڈیاں ہوجا کیں گےتو کیا پھر (ہماری) واپسی ہوگی۔

(وہ کہیں گے اگر ایبا ہوا) ہے والپی تو بڑے خسارے کی والپی ہوگی۔ پھروہ واقعہ تو ایک شخت (بھیا نک) آ واز ہوگی۔

ادراجا تک وہ میدان (حشر) میں ہوں گے۔ (اے نی ﷺ) کیا آپ تک موی گا واقعہ پہنچا جب انہوں نے طوی نامی مقدس وادی میں اپنے رب کو پکا راتھا تو (ان سے کہا گیا تھا کہ) تم فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ حدسے نکل گیا ہے پھراس سے کہوکیا تو چا ہتا ہے کہ تجھے پاک کر دیا جائے۔

اور میں تخفیے تیرے رب کی طرف راہ ہدایت دکھاؤں تا کہ تو اس کا خوف اختیار کرے۔ پھرموی ؓ نے اس کو بڑی نشانی (معجز ہ) دکھائی۔

اس نے ان کو جھٹلا یا اور ان کی نافر مانی کی۔ پھر اس نے پیٹھے بھیری اور اس نے (حضرت موٹ کوذلیل کرنے کی ) کوشش کی۔

اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پھرایک ہانک لگاتے ہوئے کہا (لوگو) میں تمہارا رب اعلیٰ (بڑا پروردگار) ہوں۔

پھراللہ نے اس کود نیااور آخرت دونوں جگہ ( ذلت وخواری کے ساتھ عذاب میں ) پکڑا۔ بے شک اس میں ہراس شخص کے لئے سامان عبرت ہے جواللہ سے ڈرتا ہے۔

کیاتمہارا بنانا (پیدا کرنا)مشکل تھایا اس آسان کا جس کواس نے بنایا اس کوخوب او نچا کیا اوراس کودرست بنایا۔

اس نے رات کوتاریک اور دن کوروش بنایا پھراس کے بعداس نے زمین (کے ) فرش کو بچھایا۔اس نے اس زمین سے اس کا پانی اور (جانوروں کا) چارہ

اس کے پہاڑوں کو قائم کر دیا۔ پھرتمہارے لئے اس میں (زندگی گذارنے کا) سامان

ہےاورتمہارےمویشیوں کے لئے بھی۔

پھر جب وہ ہنگامہ خیز دن آئے گا آدمی اپنے کئے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔ اور دیکھنے والوں کے لئے جہنم کو کھول کرر کھ دیا جائے گا۔ پھر جوشخص حدسے بڑھا ہوگا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو اس کا ٹھکا نا دوزخ میں ہوگا۔ اور جواپنے رب سے اس کے سامنے کھڑا ہوئے سے ڈرا ہوگا اور اس نے اپنے آپ کو (ناجائز) خواہشات سے روکا ہوگا تو بے شک جنت اس کا ٹھکا ناہوگی۔

(اے نبی ﷺ) وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی؟ (لیکن)اس کاوفت بیان کرنے سے (آپ کو) کیاواسطہ؟اس کاعلم تواللہ پرختم ہے۔

لہذا آپ تو صرف اس شخص کو خبر دار کرنے والے ہیں جواس کا خوف رکھتا ہے۔جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو میصوس ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک رات یا ایک صبح سے کچھ دیر (اس دنیا میں) تھہرے تھے (اوربس)۔

لغات القرآن آيت نبراتاه

اَلنَّاذِعاتُ تَصينے والے غُرُقْ وُبِرَ اللَّاشِطَاتُ بند کھولنے والے النَّاشِطَاتُ بند کھولنے والے النَّابِ حَاتُ تیرنے والے النَّابِ عَاتُ تیرنے والے النَّابِ قَاتُ تیرنے والے النَّابِ قَاتُ تیرنے والے النَّابِ قَاتُ النِّابِ قَاتُ النِّابِ قَاتُ النَّابِ قَاتُ النِّابِ قَاتُ النِّابِ قَاتُ النَّابِ قَاتُ النِّابِ قَاتُ النِّابِقُلُ النِّابِ قَاتُ النِّابِ قَاتُ النِّابِ قَاتُ النِّابِ قَاتُ النِّابِ قَاتِ النِّابِ قَاتُ الْمُنْ الْمُنَامِ الْمُنْ الْم

| د <i>ھڑ</i> کنے والے      | وَّاجِفَةٌ         |
|---------------------------|--------------------|
| مېلى پىدائش               | ٱلُحَافِرَةُ       |
| گلىسۇى                    | نَخِرَة            |
| دوباره                    | ٠ۘػۘڗؖۊٞ           |
| ة<br>قاكز بردست دانك      | زَجُرَةٌ وَّاحِدَ  |
| ميدان                     | ٱلسَّاهِرَةُ       |
| وكھایا                    | اَرای              |
| بوی نشانی                 | ٱلايَةُ الْكُبُراء |
| اس نے جمع کیا             | حَشَو              |
| 14                        | نَگالٌ             |
| زیادہ مشکل ہے بنانا       | ٱشَدُّخَلُقًا      |
| بلندكرديا                 | رَفَعَ             |
| المحان                    | سَمُکُ             |
| اس نے سیاہ کردیا          | أغُطَشَ            |
| چ <sup>ر ه</sup> تی د طوپ | ضُخی               |
| اس نے پھیلایا             | دَخی               |

| مَرُعٰي         | حپاره(جانورو <u>ل کی غذا)</u> |
|-----------------|-------------------------------|
| ٱلطَّآمَّةُ     | آ فت ومصيبت                   |
| ڔؙڒؚڒؘۘٛڎ       | ظا ۾ کردي گئي                 |
| اثَوَ           | اس نے اختیار کیا۔ ترجیح دی    |
| اَلُمَاواٰی     | ئاكا ئا<br>ئىلغا ئا           |
| نَهَى النَّفُسَ | اپنفس کورو کا                 |
| مُوُسلُ         | كضهرنا                        |
| كَأَنَّهُمُ     | گویا کهوه                     |
| لَمُ يَلُبَثُوا | وہ نے تھبریں گے               |
|                 |                               |

### تشریح: آیت نمبرا تا ۲ ۲

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسے بے ثار فرشتوں کو پیدا کیا ہے جو ہر وقت اس کے علم کے منتظر رہتے ہیں جیسے ہی ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کمل اطاعت و فرماں برداری کے ساتھ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی ،موت، قیامت، آخرت، جنتی ،جنم ، بارش ، رزق ، دنیا کی آباد کاری یا تباہی ،قوموں کا عروج اور زوال غرضیکہ زندگی کے ہر شعبے میں فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔

ای طرح جب قوموں کے اخلاق اور عقیدوں میں زبردست بگاڑ پیدا ہوجا تا ہے تو اللہ کا یہ بڑافضل وکرم ہے کہ وہ ان کے عقیدوں اور اخلاقی زندگی کوسنوار نے کے لئے اپنے پاکیزہ نفس پیغمبروں کو بھیجتا ہے تا کہ وہ ان کی اصلاح کر کے اور دنیا پرسی سے بچا کر آخرت کے رائے پرڈال دیں اور انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھا دی جائے کہ دنیا کی زندگی نہایت مختصر اور ایک حد پرختم

ہوجانے والی ہے اس میں کی چیز کو قرار نہیں ہے لیکن آخرت کی زندگی اور اس کی راحتیں یاعذاب بھی نہ ختم ہونے والی حقیقیں ہیں۔
سعاوت مندلوگ ان پیغیروں کی باتوں پر ایمان لا کرعمل صالح اختیار کرتے ہیں اور ابدی جنت کے ستحق بن جاتے ہیں لیکن
بدنصیب لوگ زندگی بھر یہی کہتے رہ جاتے ہیں کہ یہ بات تو ہماری عقل میں نہیں آتی کہ جب ہم مرجا کیں گے اور ہماری ہڈیوں تک
کا پیتے نہیں ہوگا تو پھر دوبارہ کیے زندہ کئے جاکیں گے؟ اس طرح وہ پیغیروں کی تعلیمات کو جھٹلانے اور ان سے تکرانے کی جسارت
کرے اپنی دنیا اور آخرت کو اپنے ہاتھوں برباد کر لیتے ہیں۔

زیرمطالعہ آیات میں اللہ نے ان ہی باتوں کوفرشتوں کی شم کھا کر فرمایا ہے کہ جولوگ آخرت کی زندگی کوجھٹلاتے ہیں ان کا انجام نہایت عبرت ناک اور بھیا تک ہوا کرتا ہے۔ اور جولوگ قیامت اور موت کے بعد کی زندگی پریفین رکھتے ہیں انہیں ہر طرح کی سعادتیں عطاکی جاتیں ہیں۔

- (۱) الله تعالی نے فرمایا ہے کہ ان فرشتوں کی قتم جو ڈوب کر گہرائیوں سے (کافروں کی) جان تھنچ نکالتے ہیں۔ لینی جب اللہ کے مقرر فرشتے ان کا فروں کی جان نکالنا چاہتے ہیں تو روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ زبردتی اس کی روح کو نکال لیتے ہیں تا کہ اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے۔
- (۲) آہنگی اور نرمی ہے (مومنوں کی جان کے) بندھن کھول دینے والے فرشتوں کی قتم یعنی اللہ کے فرشتے جب مومنوں کی جان نکالنا چاہتے ہیں تو اس قدر آ ہنگی اور نرمی سے نکالتے ہیں جیسے کسی بند چیز کے بندھن اور گرہ کو کھول دیا جاتا ہے اور اس طرح مومن کوروح کے بندھن کھولنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔

انسان کی جان کوتبف کرنے کے بعداس کوتیزی سے آسانوں کی طرف لے جانے والے فرشتوں کی قتم۔ لینی وہ اس قدرتیزی سے اس روح کوآسانوں کی طرف لے جاتے ہیں جیسے وہ فضاؤں میں تیررہے ہیں۔

- (۷) وه فرشتے جوروح کولے کر (اچھے یابرے مھکانے پر) پہنچانے میں جلدی کرتے ہیں۔ان فرشتوں کی شم
- (۵) الله کے احکامات کو (پوری کا ئنات پر) نافذ کرنے والے فرشتوں کی تتم لیعنی وہ فرشتے جو ہروقت مستعداور صفیں باندھے کھڑے رہتے ہیں تا کہ ادھر تھم ہواادھروہ اس کی قبیل کرنے کی سعادت حاصل کرلیں۔

ان پانچ فرشتوں کی قتمیں کھا کرفر مایا ہے کہ جیسے ہی صور میں چونک ماری جائے گی جس کے لئے ایک فرشتہ اپنے منہ

اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ایک زبردست دھا کا ہوگا تو ساری کا مُنات درہم برہ ہوجائے گی اور زمین و آسان، چاند،سورج،ستارے سب آپس میں فکرا جا کیں گے اور پھران ہی سے ایک ایک سپاٹ اور ہم ہوجائے گی اور زمین و آسان، چاند،سورج،ستارے سب آپس میں فکر این و آخرین سارے کے سارے اچا تک اس میدان حشر میں پہنچ جا کیں گے اور انہیں زندگ میں کئے گئا ممال کا حساب دینا ہوگا۔

فرمایا کہ اس پوری کا نئات کا ایک لمح میں جاہ و ہر باد ہو جانا یہ اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے کیونکہ وہ ہڑی سے ہڑی طاقت کولمحوں میں نیست و نابود کر دیتا ہے جس طرح فرعون جس کو اپنی طاقت وقوت، حکومت وسلطنت اور اپنی قوم کی طاقت پر ہڑا نازتھاوہ لوگوں سے اپنے آپ کوسب سے بہتر اور سب سے اعلی معبود قر اردیتا تھا۔ اس کو اور اس کی طاقت وقوت کو اللہ نے چند لمحوں میں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔

کہ جب حضرت موٹی نے وادی مقدس (وادی طوئی) میں پہنچ کر اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کے سر پرتاج نبوت رکھ کر حکم دیا کہ وہ اس فرعون کے پاس جائیں جو اپنی حدول کو پار کر چکا ہے۔اسے اس بات کی دعوت دیں کہ اگر وہ تو بہ کر کے اللہ کا خوف اختیار کرلے تو اللہ اس کے تمام گنا ہوں کو معاف کر کے پاک صاف کردےگا۔

چنانچہ جب حضرت موی نے فر مایا کہ میں اس کی تعلیم دینے اور تحقیے ہدایت کے راستے پر لانے کے لئے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور انہوں نے اپنے معجزات بھی دکھائے تو فرعون غرور و تکبر سے پیٹے پھیر کرچل دیا پھر اس نے حضرت موی کی بات ماننے کے بجائے اپنے تمام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم موئ کی باتوں میں مت آنا۔ میں ہی تنہارا'' رب اعلیٰ' ہوں۔ میرے علاوہ کوئی معبود اور رب اعلیٰ نہیں ہے۔

اس طرح فرعون اوراس کی بات ماننے والے اپنے کفروشرک براڑے رہے۔حضرت موسی موسی فرعون اوراس کے ماننے

والوں کو سمجھاتے رہے لیکن فرعون حضرت موگ کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں لگا رہا۔ آخر کار اللہ کا وہ فیصلہ آگیا جواس نے نافر مانوں کے لئے مقرر کیا ہوا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں غرق کر کے تباہ و ہر باد کر کے رکھ دیا گیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت موگ کی بات مان کران کی اطاعت اور اللہ پرایمان کا اقر ارکیا تھاان کو نجات عطا کردی گئے۔

الله تعالی نے آخرت اور دوبارہ زندہ کئے جانے پر تعجب اورا نکار کرنے والوں سے سوال کیا ہے کہ تہمیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل اور ناممکن کام تھایاز مین وآسان جیسی عظیم الشان چیزوں کو پیدا کرنا؟ یعنی الله نے زمین وآسان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ اور دریا جیسی چیزوں کو بنایا ہے جوابے وجود اور طاقت وقوت میں بہت بڑے ہیں۔ان سب چیزوں کواسی اللہ نے پیدا کیا ہے۔

ای نے آسانوں کو بلنداوراونچا، راتوں کوتاریک اور دن کوروش بنایا ہے۔اس نے اس زمین کواس طرح بنایا ہے کہ جب اس پر بارش برتی ہے تواس سے انسانوں کے لئے راحت وآ رام کی چیزیں اور رزق پیدا ہوتا ہے اور اس سے تمام جان داروں کی غذا کیں اور چارہ پیدا کیا جاتا ہے۔

اس نے پہاڑوں کو بنایا جس سے زمین میں ایک خاص توازن قائم کیا گیا۔ اگریہ توازن نہ ہوتا تو انسان کا جینا محال ہو جاتا نداس سے غذا کمیں بضروریات زندگی اور سیکڑوں چیزیں اور جانوروں کے لئے چارہ پیدا ہوتا نہ ہولتیں میسر آتیں۔ لیکن بیتمام چیزیں اس دنیا تک محدود ہیں اور اس وقت تک اپنی جگہ قائم ہیں جب تک وہ ہنگامہ خیز دن نہیں آجاتا جس میں اس دنیا کوختم کردیا جائے گا اور پھر قیامت میں ہر محض کو اپنے کئے ہوئے اعمال کا پورا پورا حساب دینا ہوگا۔

یددن وہ ہوگا جب جہنم سب کے سامنے ہوگی۔ ہروہ خض جس نے دنیا میں اپنی حدود کو پھلا تک کراس دنیا کوسب پھی ہم محصر لیا تھا اور اس کو آخرت کی نے فکر تھی نہ اس کے آئے کا یقین تھا اس کا ٹھکا نا جہنم ہوگا اور جس کو اس بات کا یقین تھا کہ اسے ایک دن اللہ کے پاس پنچنا ہے اور اس نے ہرنا جائز خواہش کو تھکر ادیا ہوگا اس کا ٹھکا نا جنت ہوگا۔

نی کریم ﷺ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نی ﷺ! اگران تمام چائیوں کے باوجود انہیں قیامت کے آنے پر یعین نہیں ہے ا یعین نہیں ہے اور وہ یہی پوچھتے ہیں کہ'' آخروہ قیامت کب آئے گی؟'' تو آپ اس بات کا اعلان کر دہیجے کہ جھے اس بات ک معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس کاعلم تو صرف اللہ کو ہے میرا کام تو یہ ہے کہ میں ہر مخص تک اس پیغام کو پہنچادوں کہ جولوگ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ الله تعالی کے فضل وکرم سے آپ نے سور اُ النازعات کی تمام آیات کا ترجمہ اور مختفر تفییر وتشری کملا حظہ فرمائی ہے۔الله تعالیٰ ہمیں ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔(آمین ثم آمین)

 پاره نمبر ۳۰

» S

سورة نمبر 🔷 🔨

عَبِسَ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

. 

## العارف سور د مجسل

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْزُ الرَّحِيَ

ایک مرتبدرسول الله الله کی مجلس میں عقبہ، شیبہ، ابوجہل، امید ابن خلف اور ابی ابن خلف اور ابی ابن خلف جوئے سے جنہیں آپ سے دین اسلام قبول ابن خلف جیسے بڑے برئے کریم سے کی دی خواہش اور تمناختی کہ قریش کر مے میں دین کا چرچا عام ہوجائے گا۔ قریش کے سردار اسلام قبول کرلیں تو سارے عرب میں دین کا چرچا عام ہوجائے گا۔ آپ سے بیان فرمارے سے کہ اچا تک ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آگئے کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آگئے

| 80         | سورة نمبر    |
|------------|--------------|
| , <b>1</b> | كل ركوع      |
| 42         | آيات         |
| 130        | الفاظ وكلمات |
| 533        | حروف         |
| مكةكمرمه   | مقام نزول    |
|            |              |

انہیں یہ معلوم نبھا کہ اس وقت رنگ مخفل کیا ہے۔ عرض کیایار سول اللہ علیے جھے ہدایت دیجے اور سید ھارات دکھادیجے ۔ حفزت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی کسی آیت کا مطلب ہوچور ہے تھے۔ بہر حال نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں معلوم نبھا کہ اس وقت آپ علی ہے ہے۔ ہوال ہوچا منامنا سب تھایا نہیں۔ نبی کریم علی نہ نے شفقت سے فرمایا کہ ہیں ابھی بتادیتا ہوں آپ علی کہ اس وقت آپ علی ہے ہوا ہے موال ہوچا منامنا سب تھایا نہیں۔ نبی کریم علی نے نہر اپنا ما کہ ہیں ابھی بتادیتا ہوں آپ علی کہ اس نے نہر سے مردان قریش سے خطاب شروع کر دیا۔ بھو دیر کے بعد نابینا صحابی نے نہر اپنے موال کو دہرایا آپ علی کوان کی بیات ناگوارگزری اور آپ کی پیٹانی پر بھو بل پڑ گئے اور آپ علی نے برخی اختیار کی۔ سرداران قریش تو آپ کی جس سے اٹھ کر بچلے گئے اور کہھا تھا کہ کہ اس کے اور کہ انتظار کر کے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی واپس گھر لوٹ گئے اس وقت حضرت جبر کیل وتی لے کرآئے اور آپ علی کے دور مایا ہے اس کا خلاصہ ہے۔

آپ علی تک سور کی بس کی آیات پہنچا کیں۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے جوفر مایا ہے اس کا خلاصہ ہیں۔

فرمایا کہ اے نبی تھا ہے! آپ کے چہرے پر بل پڑ گئے اور آپ تھا نے اس نابینا کی طرف توجہ نہ کی جو بڑے شوق اور ترپ کے سوق اور ترپ کے سوق اور ترپ کے سوق اور ترپ کے ساتھ آپ تھا ہے۔ آپ تھا کہ اس کے ہیں آیا تھا۔ آپ تھا کہ کہ اس کے ساتھ آپ کو بار سے تو وہ اس پر دھیان دیتا اور اس کے ساتھ آپ کو جو سے بی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا آپ تھا اس کی طرف جھکے جا رہے ہیں حالانکہ اگر وہ نہ سر مرے تو آپ تھا تھے پرکوئی الزام نہیں ہے لیکن وہ مخص جوخود آپ کے پاس دوڑ کر اور لیک کرآ رہا ہے اور وہ اپنے دل میں اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے آپ تھا اس کی طرف سے برخی اختیار کردہے ہیں۔ ہرگز نہیں۔اللہ کا کلام (قرآن مجید) تو سراسر تھیجت ہی خوف بھی رکھتا ہے آپ تھا اس کی طرف سے برخی اختیار کردہے ہیں۔ ہرگز نہیں۔اللہ کا کلام (قرآن مجید) تو سراسر تھیجت ہی

پھر جب چاہے گا وہ اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ تنی بڑی بذھیبی ہے کہ وہ اپناس فرض کو ادائیس کرتا جس کا اللہ نے اس کو تکم دیا تھا۔ حالا نکہ اگر وہ غور کر ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے اس کو تکنی فعتوں سے نوازا ہے۔ بھی انسان نے اپنی اس خوراک پرغور کیا جسے وہ کھا تا ہے فر مایا کہ ہم نے پہلے تو خوب بارشیں برسائیس پھرز بین کو بجیب طرح پھاڑا پھراس کے اندر فلہ ،اگور ، ترکاریاں ، زیبون ، کھی باغات ، طرح طرح کے لذیذ اور مزیدار پھل پیدا کیے اور اس سے جانوروں کی غذاچارہ کو پیدا کیا تا کہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کی زندگی کا سامان میسر آجائے۔ لیکن سے سب چیزیں اس وقت تک تمہارے پاس کو پیدا کیا تا کہ تمہارے لیے اور تمہارے دور کو بیا گا وہ اس کیا تہاں ہوگا جائے گا وہ رہیں گا جب تک کا نوں کو بہرا کر دینے والی ہیب تاک آواز (صور ) نہیں آجاتی ۔ جب وہ آواز بلندہوگی لینی صور پھو تکا جائے گا وہ دن بھی بجیب ہوگا۔ اس دن آدمی اپنے بھائی ، اپنی میں کا بہوش تک ندر ہے گا یعنی کوئی کی کو نہ ہو بچھے گا۔ اس دن بچھ چہر سے شخص پر ایک وحشت طاری ہوگی کہ اس ان کے چہر ہے شگفتہ اور خوش و خرم ہوں گے اور پھر چہروں پر خاک اڑر ، بی ہوگی اور غم ہوں گے اور پھر چہروں پر خاک اڑر ، بی ہوگی اور غم ہوں گے درے ان کے چہر ے شگفتہ اور خوش و خوا ہے کھڑا ور ناشکری میں صدھ آگے ہوں گے مارے ان کے چہر ے اداس اور تاریک ہوں گے۔ بیدہ لوگ ہوں گے جوا ہے کھڑا اور ناشکری میں صدھ آگے ہوں گے۔

#### و شورة عبس

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُوْ الرَّحِينِ

عَبَسَ وَتُولِي ١٥ أَن جَاءُهُ الْرَعْمَى ٥ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَهُ يَزُّكُنَّ ﴿ أَوۡيَدُّكُو فَتَنۡفَعَهُ الذِّكُرِي الْمَامَنِ اسْتَغْنَى ٥ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدِّى ﴿ وَمَاعَلَيْكَ ٱلَّا يُزِّكِّي ﴿ وَ آمَّا مَنْ جَاءُ كَ يَسْعَى ﴿ وَهُوَ يَخْشَى ﴿ فَأَنْتَ عَنْهُ تُلَهِّى ﴿ كُلُّا إِنَّهَا تَذَكِرَةً ۞ فَمَنْ شَاءَ ذَكْرَهُ ۞ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ۞ مَرْفُوْعَةِ مُطَهِّرَةِ فَ بِأَيْدِى سَفَرَةِ فَ كِرَامِرْ بَرَرَةٍ اللهِ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا ٱلْفُرَهُ ﴿ مِنَ آيِّ شَيْءٌ خَلَقَهُ ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ ﴿ خَلَقَهُ فَقَدَّرُهُ ﴿ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرُهُ ﴿ ثُمَّر أَمَاتُهُ فَأَفَّبُرُهُ أَنْ ثُمِّرِاذَا شَآءُ أَنْشَرُوا أَكُلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا آمَرَهُ ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَّى طَعَامِهِ ﴿ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۞ ثُمَّر شَقَفْنَا الْكُرْضَ شَقًّا ۞ فَأَنْبُتُنَا فِيهَا حَبًّا ﴿ وَعِنْبًا وَ قَضْبًا ﴿ وَنَهُ يُتُونَا وَنَخُلًا ﴿ وَحَدَآلِقَ غُلْبًا ﴿ وَفَاكِهَةً وَآبًا ﴿ مَّتَاعًا لَّكُو وَ لِآنْعَامِكُو ﴿ فَإِذَا

رفنا لازم

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۴۲

(اے نبی ﷺ آپ نے) ناگوار محسوں کیا اور منہ پھیرلیا اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا (اندھا) آگیا تھا۔ آپ کو کیا معلوم کہ شایدوہ سنورجا تا۔ یاوہ بات کو قبول کر لیتا تو نفیحت اسے فاکدہ دیتی۔ جو شخص بے نیازی دکھا تا ہے (پرواہ نہیں کرتا) آپ اس کی طرف جھکے چلے جارہے ہیں۔

(اے نبی ﷺ) آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ کیوں نہیں سنورتا۔ اور جوشخص آپ کے پاس دوڑا چلا آر ہاہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو آپ اس سے بے پروائی کررہے ہیں۔ ہرگزنہیں۔ پر قرآن حکیم تو) ایک نصیحت ہے جس کا دل جا ہے اس کو قبول کر لے۔

وہ محتر مصحفوں میں ہے جو بلندمقام والے اور مقدس ہیں جوایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جونہایت نیک اور پا کیزہ ہیں۔

غارت ہوجائے انسان کہوہ کیساناشکراہے۔

(جھی اس نے غور کیا کہ) اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ ایک گندے پانی کے قطرے (نطفے) سے پیدا کیا۔

پھرایک انداز ہ مقرر کیا گیا ہے۔ پھر (اس کی زندگی کا) راستہ آسان کردیا ہے۔

ट्य

پھراس نے موت دے کراہے قبر میں پہنچایا۔ پھر جب اللہ چاہے گا تواس کو دوبارہ پیدا کر دےگا۔ ہرگر نہیں۔

انسان کو جو تھم دیااس نے پورانہ کیا۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے (پینے) کی چیزوں کی طرف نظر دوڑائے۔ کہ بے شک ہم نے خوب یانی برسایا۔

پھرہم نے زمین کواچھی طرح پھاڑا (پیداوار کے قابل بنایا) پھرہم نے اس میں دانہ (غلہ) اگایا۔انگور، ترکاریاں، زیتون، تھجور، گھنے گنجان باغ (طرح طرح کے) پھل اور (جانوروں کے لئے) چارہ پیدا کیا۔

سیسب چیزیں تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے (فاکدے پہنچانے کا) سامان ہیں۔ پھر جب کا نوں کو پھاڑ دینے والی آ واز آئے گی (صور پھو نکا جائے گا) اس دن آ دمی اپنے بھائی ،اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔

اس دن برشخف اس حالت میں ہوگا کہ اسے اپنے سواکس کا ہوش نہ ہوگا۔

اس دن بعض چرے چیک دمک رہے ہوں گے۔

ہنتے مسکراتے اور خوشی ومسرت کا اظہار کر رہے ہوں گے اور پچھ چبروں پر خاک اڑ رہی ہوگی۔

ان پرسیاہی چھارہی ہوگی ( کہا جائے گا کہ ) یہی وہ بدکار ہیں جو(اللہ ورسول کا)ا نکار کیا کرتے تھے۔

لغات القرآن آيت نبراتا ٢

نابينا \_اندها

ألأعملي

وہ پا کیز گی حاصل کرتاہے

ؽؘڗۘ۠ڴٚؽ

نفع دیتی ہے

َ ، تَنفَعُ

| إِسْتَغُنَى         |
|---------------------|
| تَصَدُّی            |
| تلَهْی              |
| تَذُكِرَةٌ          |
| صُحُفٌ مُّكَرَّمَةٌ |
| مُطَهَّرَةٌ         |
| اَيُٰدِیُ سَفَرَةٍ  |
| كِرَامٌ بَوَرَةٌ    |
| صَبَبُنَا           |
| شَقَقُنَا           |
| غُلُبٌ              |
| ٱَبُّ               |
| اَلصَّآخَةُ         |
| شَاُنٌ              |
| يُغْنِيُهِ          |
| مُسُفِرَةٌ          |
| ضَاحِكَةٌ           |
|                     |

| خوشیاں مناتے ہوئے | مُسْتَبُشِرَةٌ |
|-------------------|----------------|
| گردوغبار          | غَبَرَةٌ       |
| چھاجائے گی        | تَرُهَقُ       |
| سایی۔تار کی       | قَتَرَةٌ       |
| بدكار ـ گناه گار  | ٱلْفَجَرُ      |

#### تشریح: آیت نمبرا تا ۴۲

 میں سے سے جو مکہ کرمہ میں بہت پہلے ایمان لا چکے سے اورام المونین حضرت خدیج ہے چوپھی زاد بھائی اور بنوقریش کے معزز لوگوں میں سے سے چونکہ وہ نابینا (اندھے) سے تو انہیں بی معلوم ہیں نہ تھا کہ آپ اس وقت بنوقریش کے سرداروں سے کلام فرمارے ہیں جن کے اسلام قبول کرنے سے سارے عرب میں ایک عظیم انقلاب آجانے کا امکان تھا۔ اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اس وقت آپ کا جذبہ تبلیغ دین کس قدر عروج پر ہوگا۔ عین اس وقت حضرت ابن ام ممتوم کا آکر سوال کرنا آپ کو اچھانہیں لگا۔ آپ نے شفقت سے فرمایا کہ عبداللہ بیٹھو میں ابھی بتاتا ہوں گر پچھ دیر بعد انہوں نے پھروہی سوال کیا اور کی مرتبہ کیا تو آپ کی بیٹانی پر پچھیل پڑگئے اور آپ کونا گوارگذرا۔ آپ سے گئے نے جواب دینے کے بجائے منہ پھیرلیا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے کی بات پر ناراض ہیں وہ پچھ دیر انظار کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ادھر تریش سرداروں نے آپ کی با تیس نیں اور پہلے کی طرح دامن جھاٹر کراٹھ گئے اورا پنے گھروں کوچل دینے کی بات پر بہت خوش سے کہ بات بیس نیں اور پہلے کی طرح دامن جھاٹر کراٹھ گئے اورا پنے گھروں کوچل دینے کی بات سنے اللہ عزیش میں کہ کہ میں تب کی طرح دامن جھاٹر کراٹھ گئے اورا پنے گھروں کوچل دینے کی بات سنے کے لئے تیار نہ تھے کہ قریش کے کہ قریش کے کہ فراروں تک آپ نے اللہ کے دین کی دعوت پہنچا دی ہے جو کسی طرح بھی آپ کی بات سنے کے لئے تیار نہ تھے۔

اس واقعہ کو بہت دیرندگذری تھی کہ آپ پرسورہ عبس کی آیات نازل ہونا شروع ہوئیں جن میں الشدتعا کی نے آپ کو ایک اصولی بات کی طرف متوجہ فر مایا۔ ارشاد ہے کہ اے بی علیہ اس ایک بیٹ پیشائی پر بل ڈال لئے ، نا گوارمحسوں کیا اور منہ پھیرلیا اس بات ہے کہ آپ کے پاس ایک نابینا (اندھا) آگیا تھا آپ کو کیا معلوم کہ وہ آپ کی بات من کر اپنا تزکیہ کر لیتا (اپنے دل کو ما بھی لیت) یا وہ اس سے کوئی فائدہ ہی اٹھا لیتا۔ جو محض دین کی سچائیوں کومن کر بھی بے نیازی اور ہوا ہے آپ اس کی طرف تو بھکے چلے جارہے ہیں حالانکہ اس کو سنوار نے اور ہوا ہت دینے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے ہوا ہے تو اللہ کے ہاتھ میں علی اور اس کی نہیں ہے ہوا ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہوا ہوا چلا آ رہا ہے آپ اس سے منہ پھیر رہے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہرگر نہیں ۔ بیقر آن تو سراسر ہوا ہے اور شیحت ہے۔ یہ وہ قر آن ہے جو محتر م صفول میں بلنداور مقدس مقام کرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہرگر نہیں ۔ بیقر آن تو سراسر ہوا ہے اور لیا گئرہ ہیں۔ اب جس کا دل چا ہے اس کلام پرائیان لانے کی سعادت حاصل کر لے ۔ اللہ نے کا کا من ہیں جو بہارت میں عطافر مائی ہیں ان میں سے بیقر آن ایک بہت بری نفت ہے۔ اس کی اور ان نعتوں کی آدی کو قدر کر تا چا ہے ہواں کے چاروں طرف قدرت نے بھیر رکھی ہیں۔ لیکن انسان ان نعتوں کی باوجود کی اور ان نعتوں اور برتھا تا رہا جب ہیں گار ہتا ہے۔ وہ اس بات کو بھول جا تا ہے کہ اس کی پیدائش ناپاک پائی کے ایک ناشرے سے موئی ہے۔ وہ پائی کا قطرہ (نطفہ) جب تک اللہ نے چاہاں کے پیٹ میں پرورش کراتا اور بردھا تا رہا جب اس کی بیدائش ناپاک پائی کے ایک

تمام اعضاء بن گئے اور اس نے انسانی شکل اختیار کرلی اور وہ کئی پونڈ کا ہو گیا تو تک راستہ ہونے کے باوجود اللہ اس کوکس طرح اس دنیا میں بھی آگیا اور اس سے اس کی مال کوکسی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس نعت پر تو اس کو اللہ کا شکر گذار ہونا چاہیے تھا مگر وہ اس پر غور بی نہیں کرتا اور اللہ کی ناشکری میں لگار بتا ہے۔ فرمایا کہ بھی انسان نے اس بات پر بھی غور کیا کہ دنیا میں آنے کے بعد وہ اللہ کی کتنی نعتوں سے فائدے حاصل کرتا ہے۔ دنیا میں ربتا اور بستا ہے جتنی اس کی زندگی کے لمحات ہیں ان کو گذار کر آخر کار موت کی آغوش میں جا کر سور بتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب چاہیں گاس کوقیا مت کے دن زندہ کر کے اٹھالیں گے اور پھر زندگی مجر کئے ہوئے کا موں کا حساب لے کر اس کواس کے اعمال کے مطابق جزایا سزادیدیں گے۔

فر مایا کہ آدمی کوان نعمتوں برغور کرنا جا ہے جو کھانے ، پینے کی چیزیں اور اسباب پیدا کئے گئے ہیں مثلاً الله بلندی سے پانی برساتا ہے جوز مین پر برستا ہے۔اللہ نے اس زمین کوابیا خرم اور بھیتی کے قابل بنا دیا ہے کہ اس میں دانہ، غلمہ الگور، تر کاریاں، زیتون، تھجور، گھنے گنجان باغات، پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں جوانسانی ضروریات کو بورا کرتے ہیں۔اس کی قدرت پہ ہے کہاس نے غذائیں اس طرح بنائیں کہ وہ انسان کے کام آتی ہیں ان سے بیچے ہوئے بھوسے اور تھلکے جانوروں کی غذابن جاتے ہیں لینی غذا انسان کھا تا ہےادراس کا بھوسا جانور کھاتے ہیں۔پھل اور فروٹ انسان کھا تا ہےاوران کے بیتے اور چھککے جانوروں کی غذا بنادی گئی ہے۔لیکن میسب پچھاس وقت تک کے لئے ہے جب تک کا نوں کو بھاڑ دینے والی چیز یعنی صور نہیں پھوٹکا جاتا۔ جب صور پھونکا جائے گا تو انسان اوراس کا نتات کی ہر چیز فنا کردی جائے گی۔ دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو اللہ کی ساری مخلوق زندہ ہوکر میدان حشر میں جمع ہوجائے گی۔ بیابیا دن ہوگا جب ہر مخص کواینے سوا دوسرے کا ہوش تک نہ ہوگا۔ ہرایک کواپنی اپنی پڑی ہوگی کوئی کے کام نہ آئے گا۔ دنیا میں محبت کے وہ رشتے جوایک دوسرے کے کام آتے ہیں وہاں کام نہ آئیں گے۔ بھائی بھائی سے بھا گے گا، شفقت ومحبت کرنے والی ماں، اولا د کے ہر د کھ کواٹھانے والا باپ، زندگی بھرساتھ دینے والی بیوی اوراس کی اپنی اولا د ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ وہاں کام آنے والی چیز انسان کے نیک اور بہتر اعمال ہی ہوں گے جواس کے کام آئیں گے۔ چنانچہاس دن بعض چبر نے خوثی اورمسرت سے چیک دمک رہے ہوں گے کیکن پچھلوگ وہ ہوں گے جن کے چبروں برخاک ا اڑرہی ہوگی ان کے چہرے اس طرح سیاہ پر جائیں گے جیسے کوئی دور سے گردوغبار میں اٹا چلا آرہا ہے۔ بیکون لوگ ہوں گے؟ یقیناً بیروہی لوگ ہوں کے جوزندگی بھراللہ ورسول کا اٹکار کرتے رہے ہوں کے اور جو برے اعمال کرتے رہے ہوں گے۔

ان آیات سے متعلق چند باتیں

(۱) حضرت عبدالله ابن ام مكتوم نابينا تع مكر دين كيف بهت دورسي آتے تھے۔ وہ يہجھ كرايے كم تشريف لے كئے كه

شاید میرے آقا مجھ سے ناراض ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ ﷺ فوراً اٹھے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر تشریف لے گئے اوران کوساتھ لے کرواپس آئے۔ آپ نے اپنی چا درمبارک بچھا دی اور فر مایا کہ عبداللہ اس پہیٹھو۔ تکم کی تمیل میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بیٹھ گئے پھر آپ نے شفقت سے فر مایا کہ اب تم پوچھو میں تمہارے ہرسوال کا جواب دول گا۔ اس واقعہ کے بعد آپ کی شفقت و محبت میں اور بھی اضافہ ہوگیا اور جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لاتے تو سردارانبیاء حضرت محم صطفی ﷺ ان کواپنے یاس اپنی چا در پر بٹھا یا کرتے تھے۔

(۲) ۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا پورانام عبداللہ ابن شرح ابن مالک ابن ربعہ زهری تھا۔ مکتوم اس محف کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے محروم ہو چونکہ وہ اندھے تھے اس لئے ان کی والدہ کو' ام مکتوم' (نابینا کی مال) کہا جاتا تھا۔ کئی مرتبہ ایہا ہوا کہ آپ نے سفر پر جاتے ہوئے مسجد نبوی میں اپنی جگہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو امام مقرر فرمایا۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر وہ بھی نابینا ہونے کے باوجود جہاد میں شریک ہوئے اور اسی جنگ میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔

(۳)۔ان آیات میں اللہ تعالی نے آپ تھے کواس بات کی تعلیم دی ہے کہ اہل ایمان مسلمانوں کی اصلاح وتربیت کر کے ان کوسچا پکا مسلمان بنانا غیر مسلموں کواسلام میں داخل کرنے کی فکر سے زیادہ اہم ہے۔ہم نے بعض حضرات کود یکھا ہے کہ وہ اس کی فکر تو بہت کرتے ہیں کہ فلاں بات کواس طرح ہونا چاہیے تا کہ غیر مسلم اس پراعتراض نہ کریں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں غیر مسلموں میں تبلیغ کی زیادہ ضرورت ہے جو مسلمان ہیں ان کے درمیان تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تصور بنیادی طور پر غلط ہے کوئکہ ہمیں غیر مسلموں کی فکر تو ہونی چاہیے گرا پئی ساری صلاحیتوں کواسی پرلگانا نہیں چاہیے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد دو سوکروڑ کے قریب ہاں کی اپنی بچاس ساٹھ حکوشیں اور سلطنتیں ہیں۔اگر ان پر محنت کی جائے اور ان کوسچا پکامومن بنالیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا ان کے قدموں پر جھکنے کے لئے مجبور ہو جائے گی۔ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں گردنیا ہم پراس طرح غالب آپھی ہے کہ ہم آئی بڑی تعداد میں ہونے کے باو جو دساری دنیا میں ذلیل ورسوا ہو کر رہ گئے ہیں۔

 پاره نمبر ۳۰

حمر

سورة نمبر الم التَّكُوبير

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

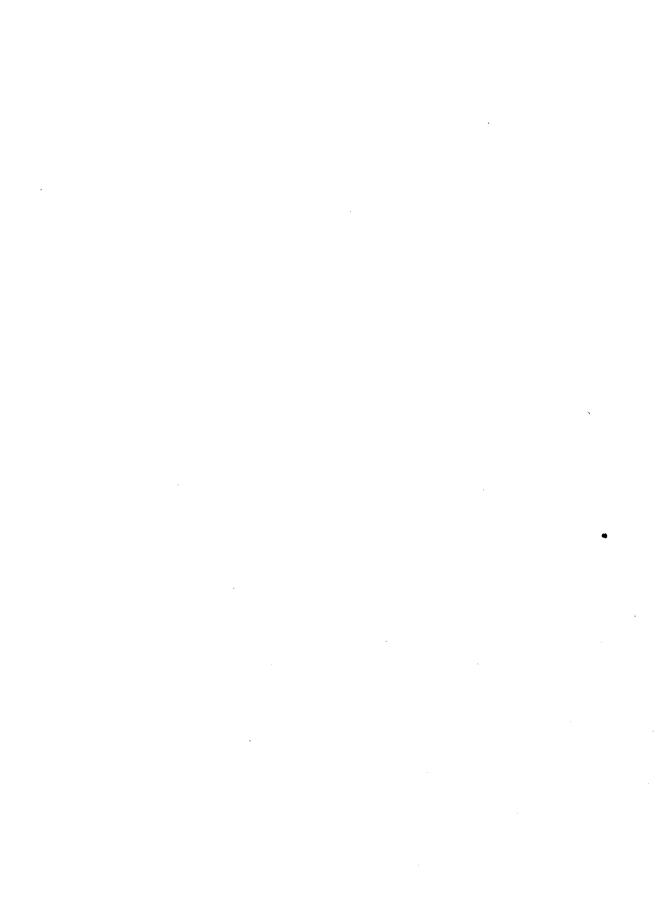

# العرف عورة التاوير الم

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

اس سورۃ میں آخرت، قیامت اور رسالت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے۔ فرمایا جب سورۃ لیپیٹ لیا جائے گالیتن وہ بے نورہوجائے گا۔ جب ستارے بھر جائیں گے۔ جب پہاڑا پنی جگہ سے اڑنے لگیس کے اور ریت کا ڈھیر بن جائیں گے۔ دس ماہ کی گا بھن اونٹنی جو عربوں کے نزدیک بہت تیتی ہوتی تھی وہ چھٹی پھرے گی۔ جب جنگلی اور وحثی جانورتک ایک جگہ اکھے ہوجائیں گے۔ جب روحوں کوجسموں جگہ اکھے ہوجائیں گے۔ جب روحوں کوجسموں

| 81        | سورة نمبر    |
|-----------|--------------|
| 1         | كلركوع       |
| 29        | آيات         |
| 104       | الفاظ وكلمات |
| 534       | حروف         |
| مكة كمرمه | مقام نزول    |

سے جوڑ دیا جائے گا۔ جب زندہ گاڑ دی گئ لڑی ہے پو چھاجائے گا کہ تو کس جرم ہیں ماری گئی۔ جب ہڑخض کے اعمال کھول کراس

کے سامنے رکھ دیئے جا کیں گے۔ جب جہنم کی آگ کوخوب دہ کایا جائے گا اور جنت کو قریب تر کر دیا جائے گا۔ آسان کے سب

پر دے درمیان سے ہٹا دیئے جا کیں گے اس وقت ہڑخض کو معلوم ہوگا کہ وہ ( دنیا ہے ) کیا کچھ لے کر آیا ہے۔ اللہ نے بلٹے اور

چھپ جانے والے ستاروں کی جم کھا کر فر مایا۔ اس رات کی جم جب وہ جانے گئی ہے اوراس مین کی جم جو وہ آنے گئی ہے کہ یہ قرآن

اللہ نے اپنے اکیلے جلیل القدر اور معز ز فرشے (جر کیل امین ) کے ذریعہ بھیجا ہے۔ وہ فرشتہ جوعرش والے کے پاس بری طاقت و

قوت رکھنے والا ، بلند مرتبہ ہے اس کا تھم مانا جاتا ہے اور وہ امانت دار بھی ہے۔ کہ والوں سے فر مایا ہے کہ تمہار سے ساتھ مکہ میں رہنے

والے (حضرت مجر رسول اللہ مطابق ) کوئی دیوانے نہیں ہیں۔ ان کے پاس وی فرشتہ تا ہے جے آپ تھا نے آسان کے کنار سے پر

ویکا تھا اللہ کے تھم سے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا تا ہے۔ وہ غیب کے اس علم کو (لوگوں تک ) پہنچا نے میں کی پکل ہے کا منہیں لیتے۔

دیکا تھا اللہ کہ ہے تم سے اللہ کا بیا کہ اس جائی کی گوائی تو تہارے دل بھی دیے ہیں پھرتم کر ھراور کس رن پر جارہ ہو؟

مر مایا کہ بی قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے ہراس شخص کے لیے تھی جو سید سے داست پر چلنا چاہتا ہے۔ گر مایا کہ بی جو اللہ کا قرآن ویتی نہ ہوا کی وقت تک بید والت حاصل نہیں ہوتی البتہ جب وہ رب العالمین چاہے گا تو پھر تو فیق نسب ہوجائے گی۔

اس کے لیے جب تک اللہ کی تو فیتی نہ ہوا کی وقت تک بید والت حاصل نہیں ہوتی البتہ جب وہ رب العالمین چاہے گا تو پھر تو فیتی نصوب ہوجائے گی۔

## م سورة التكوير

# بِسَمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

إِذَا الشَّمْسُ كُورِتُ ٥ وَإِذَا النُّجُومُ انْكُدَرَتُ ٥ وَإِذَا الْجَالُ سُيِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُعُظِلَتُ ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ مُعِشْرَتُ ٥ وَإِذَا الْمِعَارُسُجِّرَتُ ٥ وَإِذَا النَّفُوسُ رُوِّجَتُ ٥ وَإِذَا الْمُوْءَدَةُ سُمِلَتُ ﴿ يَا يَ ذَنْنِ قُتِلَتُ ٥ وَإِذَا الشَّمُفُ نُشرَتُ ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُيشطتُ ﴿ وَإِذَا الْجُحِيْمُ سُعِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الْجُحِيْمُ سُعِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُذُلِفَتُ ﴿ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّا آحُضَرَتُ ﴿ فَكُلَّ ٱقْبِمُ بِالْخُنْسِ ﴿ الْجُوَارِ الْكُنْسَ ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ الْمُعْسَ ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسُ فَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ فَ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنِ ﴿ مُطَاعِ ثُمَّ آمِيْنِ ﴿ وَ مَاصَاحِبُكُمُ بِمَجْنُونِ ﴿ وَلَقَدُرَاهُ بِالْأَفِقِ الْمُبِينِ ﴿ مَا صَاحِبُكُمُ بِمِجْنُونِ ﴿ وَلَقَدُرَاهُ بِالْأَفِقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَعَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنِ ﴿ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَيْطِنِ تَجِيمِ ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿ إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلِّمِينَ ۞ لِمَنْ شَاءً مِنْكُمْ إَنْ يَنْتَقِيْمَ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا آنَ يَشَاءُ اللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴿

19

### ترجمه: آیت نمبرا تا۲۹

(جس دن) سورج بنور ہو جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ جائیں گے اور جب بہاڑ چلائے جائیں گے اور جو اونٹنیال بیانے (بچہ پیدا کرنے) کے قریب ہوں گی تو وہ چھوڑ دی جائیں گی (قابل توجہ ندر ہیں گی)۔اور جب وحثی جانور (گھبراکر) ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے اور جب دریا بھر کائے جائیں گےاور جب لوگوں کوجوڑ دیاجائے گا (جمع کردیاجائے گا) اور جب زندہ دیائی گئی لڑی کے متعلق یو چھا جائے گا کہوہ کس گناہ میں قتل کی گئی۔اور جب نامہ اعمال کھول (كرسامنے) ركھ ديئے جائيں كے اور جب آسان كھل جائيں كے اور جب دوزخ خوب كاركاكى جائے گی اور جب جنت قریب کردی جائے گی تو ہر مخص (اچھی طرح) جان لے گا کہ وہ (اللہ کی بارگاه میں ) کیا لے کر حاضر ہوا ہے۔ پھر میں ان ستاروں کی قتم کھاتا ہوں جو چلتے چلتے پیچھے بننے لگتے ہیں۔اور کچھ دنوں کے لئے جھپ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔(اور شم ہے) رات کی جب وہ جانے گے اور صبح کی جب وہ طلوع ہونے لگے کہ بے شک بدایک محتر مفرشتے کا (لایا ہوا) کلام ہے جو بڑی قوت والا اور عرش والے کے نزدیک بڑے رہے والا ہے۔اس کی بات مانی جاتی ہے اوروہ امانت دار ہے۔ کہ بیتمہارے رفیق (حضرت محمصطفیٰ ﷺ) کوئی دیوانے نہیں ہیں۔اور بے شک انہوں نے اس (فرشتے جرئیل) کوآسان کے صاف کنارے پردیکھا ہے اوروہ پوشیدہ ہاتیں بتانے میں بخیل بھی نہیں ہے۔اور بیقر آن سی مردود شیطان کا کہا ہوا کلام نہیں ہے۔ (تم غور کروکہ) تم كدهر جارب ہو؟ يد قرآن) تو ہراس شخص كے لئے جوسيدها چلنا جا ہتا ہے فيحت ہى فيحت ہے۔ اورتم (کسی بات کو)اللہ کے جاہے بغیر نہیں جاہ سکتے۔(صرف) وہی رب العالمین ہے۔

### لغات القرآن آيت نبراتا٢٩

کُوِّرَتُ لِپینَ دے گیا اِنْگَدَرَتُ ماند پُرُگُنُ ۔ (پڑکے) سُیّرَتُ طادی گئ

| گا بھن اونٹنیاں                          | ٱلۡعِشَارُ          |
|------------------------------------------|---------------------|
| حبی <i>ٹ کر پھر</i> ی                    | عُطِّلَتُ           |
| جنگلی جانور                              | ٱلْوُحُوشُ (وَحَشٌ) |
| آپس میں گڈیڈ ہوجائیں                     | خُشِرَتُ            |
| جھو نکے گئے                              | <b>سُجِّ</b> رَث    |
| جوڑے جوڑے بنادیے گئے                     | زُوِّجَتُ           |
| ز مین میں گاڑ دی گئی لڑ کی               | ٱلْمَوُءُ دَةُ      |
| پوچھا گيا                                | سُئِلَتُ            |
| اعمال نامے                               | اَلصُّحُفُ          |
| <i>پھ</i> يلاد يئے                       | نُشِرَتُ            |
| پرت کے پرت ا تار لئے گئے۔کھال کینچ لی گئ | كُشِطَتُ            |
| بجرًا كَا كُنَّ كَى                      | سُعِّرَتُ           |
| قریب کردی گئی                            | أزْلِفَتُ           |
| وه لے کر حاضر ہوا                        | آخضَرَث             |
| پیخیے ہٹ جانے والے                       | ٱلْخُنَّسُ          |
| حپیپ جانے والے                           | ٱلۡكُنَّسُ          |
| چيل <i>گي</i> ا                          | عَشْعَسَ            |
|                                          |                     |

تَنَفَّسَ روثن ہوا
مَكِيُنٌ مرتبدوالا
مُطَاعٌ جسك اطاعت كى جائے -كہامانا جائے
الْافْقُ كنارہ
بضَيْنُ كنوى كرنے والا

## تشریج: آیت نمبرا تا۲۹

قیامت کے ہولناک دن جب پورے نظام کا نئات کو درہم برہم کر کے میدان حشر میں تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گاوہ دن انسان اور کا نئات کے میدان حشر میں تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گاوہ مرخص کواس دن انسان اور کا نئات کے لئے بڑا بھاری اور ہیبت ناک لمحہ ہوگا۔ جس میں کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے گی اور ہرخص کو اس کے مطابق یا تو عذاب اور سزادی جائے گی یا وہ اللہ کے فضل وکرم اور انعام کا مستحق ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ معموم لڑی جس کو ناحق قبل کے مطابق کیا دہ بات کا ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ معموم لڑی جس کو ناحق قبل کیا گیا تھا اس کی فریاد من کر قاتلوں کو مزادی جائے گی۔

اس دن سورج کی پھیلی ہوئی کرنوں اور روشی کو لیب کراس کو بے نور کر دیا جائے گا، ستار ہے بھر جا کیں گے بہاڑ جو زیب پر میخوں کی طرح گاڑ دیئے گئے ہیں جس سے زمین اپنا توازن قائم رکھے ہوئے تھی وہ خود بے وزن ہوکراڑتے پھریں گے۔ دس ماہ کی گا بھن اونٹی جو مربوں کے نزدیک بے انتہا قیتی چیز بھی جاتی تھی اور ہر وقت اس کی گرانی کرتے تھے آئیں اس کی حفاظت کا ہوش تک نہ ہوگا اور وہ اونٹی آوارہ پھرتی ہوگی۔ وحشی جانور جوانسانوں اوران کی آباد یوں سے گھراتے ہیں وہ سب پریشان ہوکر آباد یوں سے گھراتے ہیں وہ سب پریشان ہوکر آباد یوں بھی گئی آگر بھانے کے بجائے خود آباد یوں بھی گئی آگر بھانے کے بجائے خود آباد یوں بھی گئی آگر بھی آباد ہوگا وہ اور ایک جگراتے ہیں وہ سب پریشان ہوکر آباد یوں بھی گئی آگر بھی آباد ہوں کے بجائے خود آباد ہوں میں گئی آباد ہوں کے بجائے خود آباد ہوں میں گئی آباد ہوں کہ بھی اور ایک بھی ہوگا وہ اس کے بجائے خود آباد ہوں میں کھی آباد ہوں کے بھی ہوں کے جہائے گی جنہوں نے معصوم بچیوں گؤٹل کیا ہوگا۔ اس مصوم لڑکی کو فریادی آباد ہوں سے کہا جائے گا۔ جب بناکر پو چھا جائے گا کہ آخر تیراجرم کیا تھا جس کی وجہ سے تھے مارا گیا تھا؟ اس طرح اس کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے گا۔ جب آسان کی کھال اتار کی جم کا کوئی حصد پوشیدہ نہیں رہتا اس طرح آباد کی کھال اتار کی کھول دیا جائے گا۔ اور ابھی تک انسانوں کی نظروں سے جو چیزیں پوشیدہ تھیں وہ ظاہر کردی جائیں گی۔ اس دن جنہم کی آسان کوکھول دیا جائے گا۔ اور ابھی تک انسانوں کی نظروں سے جو چیزیں پوشیدہ تھیں وہ ظاہر کردی جائیں گا۔ اس وقت ہرخض

کاپنے کئے ہوئے اعمال اس کے سامنے آجائیں گے۔ نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیدیئے جائیں گے اور ہر مخض اندازہ لگالے گاکہ آج وہ اپنے پرورد گار کے سامنے کیا کچھ لے کرآیا ہے۔

فرمایا کہ جس طرح قیامت کا آنابری ہات ہا تا ہوت ہے اس طرح یہ بھی سچائی ہے کہ اللہ نے جرئیل کے ذریعہ حضرت محمصطفیٰ علیہ پر اپنا جو کلام نازل کیا ہے وہ انسانوں کے لئے سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے جو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے اور اس کو اللہ کی طرف سے توفیق بھی مل جائے تو اس کو اس نصیحت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بیدہ پاکیزہ کلام ہے جو ہر طرح محفوظ ہے جس کی حفاظت اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ شیطانوں کی بیمجال نہیں ہے کہ وہ اس میں کی طرح بھی مداخلت کر سکیں یا اللہ کے کلام جیسا کلام لے کر آسکیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کی تم کھائی ہے جو پلٹنے اور چھپ جانے والے ہیں۔ رات کے اندھیرے کی تم جب وہ سمت جا تا ہے اور اس سے جو کی روشن فلا ہر ہوتی ہے۔ فر مایا کہ اس قرآن کولا نے والا وہ پیغام بر فرشتہ جرئیل ہے جو بردی قوت والا ،عرش والے کے نزد یک بڑے رہے والا ،جس کی بات فرشتے بھی مانتے ہیں اور نہایت امانت دار ہے وہ اس قرآن کو لے کر اس ہستی پر نازل ہوتے ہیں جو اپنے اخلاق کے اعتبار سے نہایت بلند ہیں وہ کوئی دیوانے یا مجنون نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی اس فرشتے کو آسان کے صاف کنارے پر دیکھا ہے۔ جب وہ اللہ کے تم سے حضرت محم صطفیٰ عظیمۃ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں تو آپ ان کا ہنوں کی طرح نہیں ہیں جو لوگوں کو پوری بات نہیں بتاتے بلکہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہر تھم اور پوشیدہ با توں کو ہر مخض کے کاہنوں کی طرح نہیں ہیں جو لوگوں کو پوری بات نہیں بتاتے بلکہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہر تھم اور پوشیدہ با توں کو ہر مخض کے سامنے کھول کر بیان فر مادیتے ہیں اس کے پہنچانے ہیں آپ کی بخل اور گنجوتی سے کا منہیں لیتے۔

اللہ تعالی نے قیامت کے ہولناک دن حضرت جرئیل کی قوت وطاقت، دیانت وامانت اور حضرت محم مصطفیٰ عظیہ کی شان رسالت اور قرآن کریم کے سراسر نصیحت ہونے کے دلائل کے بعدان لوگوں سے سوال کیا ہے جواتی سچائیوں کے باوجودان کو سلیم نہیں کرتے کہ لوگو! تم کدھر جارہے ہو؟ اللہ کی توفیق کیوں نہیں ما تکتے ؟ کیونکہ جب تک اس کی توفیق عطانہیں کی جائے گی اس وقت تک بیسعادت تمہارے جصے بیں نہیں آ سکتی۔ وجہ بہے کہ اس کا کنات میں وہی ہوتا ہے جے جس طرح رب العالمین چاہتا ہے۔ اس کی مشیت یا چاہت کے بغیر کوئی سعادت نصیب نہیں ہوسکتی۔

 پاره نمبر ۲۰۰

حد

سورة نمبر ۸۲ الإنفطار

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

# العارف سورة الانفطار الم

## بِسُــِ وَاللَّهِ الرَّحُمُ وَالرَّحِينَ مِ

اس سورۃ میں فرمایا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی جس کے آنے میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے تو انسان نے دنیا میں جو پچھا عمال کیے ہیں وہ سب کے سب اس کے سامنے آجا کیں گا امرائی انسان کیا جائے گا۔ ہرایک کا نامرا عمال تیار ہے جولوگ نیکی اور تفوی کی زندگی گزار کرآئیں گے ان کے لیے جنت کی ہر طرح کی راحتیں اور تعتیں موجود ہوں گی اور جولوگ کفر وشرک اور گنا ہوں میں جتلا رہے ہوں گے ان کوجہنم کا اور تعتیں موجود ہوں گی اور جولوگ کفر وشرک اور گنا ہوں میں جتلا رہے ہوں گے ان کوجہنم کا

| 82       | سورة نمبر    |
|----------|--------------|
| 1        | كلركوع       |
| 19       | آيات         |
| 80       | الفاظ وكلمات |
| 334      | حروف         |
| مكةكمرمه | مقام نزول    |

عذاب نصیب ہوگا۔اس سورۃ کا خلاصہ بیہ ہے۔فرمایا جب آسان بھٹ جائے گا،ستارے بگھر جا کیں گے، جب سمندر پھاڑ دیئے جا کیں گے اور تمام قبریں کھول دی جا کیں گی اس وقت ہرخض کو بیمعلوم ہوجائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ ا

فرمایا اے انسان! مجھے اس رب کریم کی طرف ہے کس نے دھو کے میں ڈال دیا جس نے کھے پیدا کیا، جس نے تیرے اعضاء میں ہم آہنگی اور کھے ہر طرح درست بنایا اور جسمانی اعتدال عطاکیا۔ اور جس طرح چاہا کھے تر تیب دے کر جوڑ دیا۔ فرمایا کہ اے انسان تو پھر بھی جز ااور سز اکے دن لینی قیامت کو جھٹلا تا ہے حالا تکہ تیرے او پرالیے یا در کھنے والے اور لکھنے والے معزز فرشتے مقرر ہیں جو تیرے ہر فعل کو لکھ دہے ہیں۔ یقیناً وہی لوگ اس دن عیش و آرام میں ہوں سے جونیک اور پر بیزگار ہوں سے اور جولوگ مقرر ہیں جو تیرے ہر فعل کو لکھ دہے ہیں۔ یقیناً وہی لوگ اس دن عیش و آرام میں ہوں سے جونیک اور پر بیزگار ہوں سے اور جولوگ بدکار ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی نظروں سے نہ تو کوئی غائب ہو سے گا اور نہ چھپ سے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے دن کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے سوالیہ انداز سے پو چھا ہے کیا تہم ہیں معلوم ہے کہ وہ جزا کا دن کیا ہوگا ؟ پھر پو چھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ جزا کا دن کیا ہوگا ؟ فرمایا وہ دن ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہ آسکے گا۔ اور اس دن فیصلے کا اختیار صرف اللہ دین کیا ہوگا۔

## المؤرّة الإنفيطار

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَّةِ

### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۹

جب آسان مجھ جائے گا اور جب ستارے بھر جائیں گے اور جب سمندر بہا دیئے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی تو ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا جھجا اور پچھے کیا چھوڑا۔اے انسان! مجھے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ جس نے کچھے پیدا کیا۔ پھر تجھے ہرطرح درست کیا۔ پھر (تمام اعضاء میں) ایک خاص اعتدال وتوازن رکھا۔ تجھے جس صورت میں چاہا ڈھال دیا۔ ہرگز نہیں۔ بلکتم انصاف کے دن (قیامت) کوجھٹلانے والے ہو حوالانکہ بے شک تمہارے او پر نگہبان مقرر ہیں۔ جومعزز اور کا تب (اعمال) ہیں۔ وہ جانتے ہیں تم جو پچھ کرتے ہو۔ بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں آ رام سے رہیں گے۔ اور بے شک بدکار جہنم میں ہول گے۔ وہ انصاف کے دن اس میں داخل ہول گے اور وہ اس جہنم سے کہیں غائب نہ ہو سکیں گے (بھاگ نہ کیس گے)۔ (اے نی تھے) کیا آپ کومعلوم ہے کہ وہ انصاف کا دن کیا ہے؟ پھرکیا آپ کوفررہے کہ وہ انصاف کا دن کیا ہے؟ وہ ایسا دن ہے جس میں کوئی شخص کسی دن کیا ہے؟ پھرکیا آپ کوفررہے کہ وہ انصاف کا دن کیا ہے؟ وہ ایسا دن ہے جس میں کوئی شخص کسی

شخص کو کچھ بھی نفع نہ دے سکے گا۔اوراس دن تمام تر اختیار اللہ ہی کا ہوگا۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا ١٩

| ابل پڑے                    | فُجِّرَتُ            |
|----------------------------|----------------------|
| ا کھاڑ کر پھینک دی گئی     | بُعُثِرَتْ           |
| آ گے بھیجا                 | قَدَّمَتُ            |
| پیچیے چھوڑا                | ٱخُّرَتُ             |
| تخفی سنے دھوکے میں ڈال دیا | مَا غَرَّكَ          |
| منتج محيك بنايا            | سَوَّاكَ             |
| برابركيا                   | عَدَلَ               |
| <i>פָל</i> נוֱ             | رَكَّبَ              |
| باعزت لكصفوال              | كِرَامًا كَاتِبِيْنَ |
| نيك لوگ                    | ٱلْاَبُوَارُ         |
| حکم                        | ٱلْاَمُو             |
|                            | •                    |

## تشریخ: آیت نمبرا تا ۱۹

اس سورت میں بھی قیامت کے ہولناک دن کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اس دن صرف انسان کے نیک ا عمال ہی اس کے کام آئیں گے اور اللہ کے سواکوئی کسی کے کام نہ آسکے گا۔ فرمایا کہ قیامت کا دن وہ انقلابی دن ہوگا جب اس سارے نظام کا کنات کوالٹ دیا جائے گا، آسان پھٹ جا کیں گے، ستارے اپنا توازن اور باہمی کشش نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے مکرا جائیں گے اور بے وزنی کی کیفیت کے ساتھ فضاؤں میں بھر جائیں گے۔سمندر کا یانی جودنیا سے تین گنازیادہ ہے وہ جوش مار کراہل پڑے گا اور زمین پر پھیل جائے گا۔ قبریں کھول دی جا کمیں گی اور زمین میں جو پچھے ہوگاوہ باہر آ جائے گا اس دن ہر محض اس بات کواچھی طرح جان لے گا کہاس نے اپنے نیک اعمال میں سے آ گے کیا جیجا تھااوروہ اپنے چیچے کیا چھوڑ کرآ گیا ہے۔ الله تعالى نے تمام انسانوں سے خطاب كرتے ہوئے فرمايا اے انسان! تجھے اس رب كريم كى طرف سے كس نے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تختے پیدا کرے ہرطرح اعتدال اورتو ازن عطا فرمایا ہے۔ کیا تختے اس کے کرم پراعتا ذہیں ہے؟ کیا تو سجھتا ہے کہ وہ رب صرف کریم ہے تو وہ قیامت کے دن انصاف سے کام نہ لے گا؟ یقیناً وہ اللہ اس دن ہر محض کے ساتھ انصاف کرے گا یہی اس کاسب سے بڑا کرم ہے۔ فرمایا کہ اے انسان تو اپنے بروردگارکو بھول گیا حالانکہ اس نے تجھے وجود بخشا۔ اس کے فضل وکرم سے ایبا وجود جوساری مخلوق سے افضل واشرف ہے۔اس نے انسان کی شکل وصورت کوجس طرح جا ہابنا دیا۔اربوں، کھر بوں انسانوں کوایک ہی جیساجسم عطا کیا ہے کیکن وہ ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہیں کہ ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ عقل کا تقاضا پیتھا کدان احسانات کے سامنے تیراسر جھک جاتا اورتواس کی نافر مانی ندکرتا۔غلط بنیا دوں اورعقیدوں کی غلطیوں نے تحجّے رب کریم سے غافل کر دیا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ تو دنیا میں جو پھھ کرتا ہے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ حالا نکہ تیرا سارااعمال نامہ تیار کیا جار ہاہے۔ نہایت معتر کا تب فرشتے (کراماً کاتبین) تیری ایک ایک حرکت کونوٹ کررہے ہیں جے وہ قیامت کے دن تیرے رب کے سامنے پیش کریں گے۔ان اعمال کے مطابق جو نیک اور حسن عمل رکھنے والے ہوں گے وہ جنت کی راحتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور بدکاراس انصاف کے دن جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے۔وہ وہاں سے کہیں بھاگ نہیں گے اوراینے برےانجام سے بچ نہیں گے۔

نی کریم علی کہ کوخطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ کیا آپ کومعلوم ہے کہ وہ انصاف کا دن کیا ہوگا؟ اور کیسا ہوگا؟ فر مایا کہ یہ وہ دن ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہ آسکے گا۔ کوئی کسی کو نفع نہ پہنچا سکے گا۔ اس دن ساراا ختیار صرف اللّدرب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ جس طرح چاہے گا فیصلے فر مائے گا۔ گا۔ وہ جس طرح چاہے گا فیصلے فر مائے گا۔

> واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 谷公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公

پاره نمبر ۳۰

حرد

سورة نمبر ۲۸

المطفقين

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

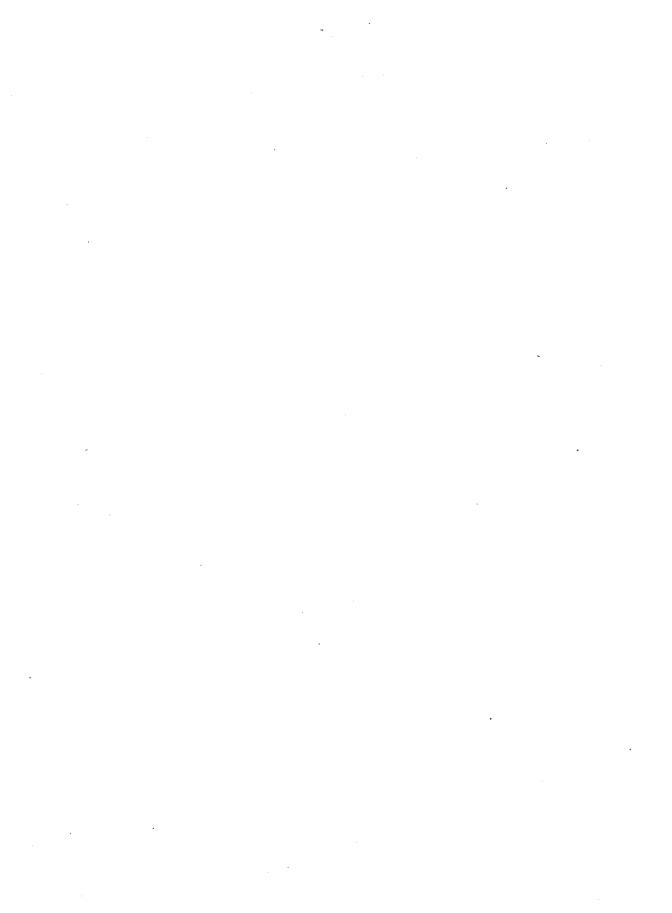

# تعارف عورة المطقفين الم

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِينَ مِ

ال سورة میں آخرت پریقین، حقوق العباد میں احتیاط، ایجھے اور بر ہے لوگوں کا انجام، اہل ایمان کی کامیا بی اور کفار وشرکین کی حقیق تا کامی کو بیان کر کے کہا گیا ہے کہ ہرخض کے اعمال کا کمل ریکارڈ اللہ کے ہاں محفوظ ہے جس کی گرانی پراللہ کے فرشتے مقرر ہیں۔ نیک لوگوں کی رومیں علیمان میں اور بدکاروں کی رومیں اور اعمال نامے تجمین میں محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالی نے کفارکو آگاہ کیا ہے کہ وہ اہل ایمان کا نداق نداڑ اکیں۔ ان تمام باتوں کو اس سورة میں بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ ہیں ہے۔ فرمایا لین دین میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی

| 83      | سورة نمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | كلركوع       |
| 36      | آيات         |
| 173     | الفاظ وكلمات |
| 758     | حروف         |
| مكيكرمد | مقام بزول    |

ہے جس کے پانی کواللہ کے مقرب بندے ہی پیس گے۔ فرمایا کہ یہ کفار مجر مین جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو خداق اڑا نے کے لیے آتھوں سے اشارے کرتے تھے اور جب وہ اپنے گھروں کولو شخ تو خوب اترائے اور اکڑتے جاتے (جیسے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو) جب وہ مومنوں کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ اصل میں بیلوگ بہتے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کو یہ کہنے کاحق نہ تھا کیونکہ ان کواللہ نے ان پر کوئی گھراں بنا کرتو نہیں رکھا تھا۔ قیامت کے دن بیابل ایمان شاہانہ انداز سے او فی مندوں پر بیٹھے کھارے برے حالات کو دیکھ کران پر نس رہے ہوں گے۔ اس طرح ان کا فروں کی حرکتوں کا پوراپورابد لیل کررہے گا۔

## المُلْتِعَيْن ﴿

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُ الرَّحِيَ

وَيُلُّ لِلْمُطَهِّفِينَ الْذِينَ إِذَا الْتَالُواعَلَى التَّاسِ يَسْتُوفُونَ \* وَإِذَا كَالُوْهُمْ اَوْقَرَنُوْهُمْ يُغْسِرُونَ۞ٱلَا يَظُنُّ اُولَلِكَ اَنَّهُمُ مَّنْعُوثُونَ ﴿ لِيَوْمِ عَظِيْمِ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ أَكُلَّ إِنَّ كِتْبَ الْفُجَّارِلَفِي سِجِّينِ أَوْمَا آدُرلكَ مَاسِعِيْنُ فَكِنْكُ مِّرَقُومُ فَ وَيُلُّ يَوْمَبِ ذِلْمُكَذِّبِيْنَ فَ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهُ إِلَّاكُلُّ مُعْتَدٍ آثِيْمِ ﴿ إِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِ الْنَّنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْكَوَّلِيْنَ ﴿ كَالْا بَلْ مَنْزَانَ عَلَى قُلُوْبِهِ مُومًّا كَانُوْا يَكْسِبُونَ ٩ كُلَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَّتِهِ مْ يَوْمَهِ ذِ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ كَسَالُوا الْجَحِيْمِ اللَّهُ تُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْرِهِ تُكُذِّبُونَ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَ كُلْرُانَ كِتْبَ الْاَبْرَارِلَفِي عِلْيِيْنَ ٥ وَمَا آدُرُدكُ مَا عِلْيُونَ ٥ كِتْكِ مِّرْقُومٌ فِي يَتْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ فَإِنَّ الْكَبْرَارَ لَفِي نَعِيُمٍ۞ٚعَلَى الْاَرَآبِكِ يَنْظُرُوْنَ۞ تَعْرِفُ فِي *وُجُوهِهِمْ* 

نَضْرَةَ النَّعِيْمِ فَي يُسْقُونَ مِنْ تَحِيْقٍ مَّخُتُوْمٍ فَ حِتْمُهُ وَمِسْكُ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَمِنْ تَنْفِيهِ فَي عَيْنَا يَتَثَرَّبِ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿ وَمِنْ اللَّذِيْنَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ وَمِنْ اللَّذِيْنَ الْمُثَوَّا يَضْحَكُونَ ﴿ وَلِنَا اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَلَا الْمُقَلِّبُولَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ الْمُعَالِيَةُ الْمُعَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُنَالِي اللَّهُ الْمُعَالِي اللْمُقَالِي اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُنَامُ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَالِي اللْمُقَالِي اللَّهُ الْمُعِلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِي الللْمُ اللَّهُ الْمُعَالِي اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُعَالِقُ الْمُعَالِي اللْمُنَالِقُ الْمُعَالِي اللْمُنَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَالِي اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُنْ اللْمُنَالِي الْمُنَالِقُ اللَّهُ اللْمُلْلِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

## ترجمه: آیت نمبرا تا ۳

ماپ تول میں کی کرنے والوں کے لئے تاہی ہے۔ (ان کا بیمال ہے کہ) جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پیانہ جر کر لیتے ہیں اور جب لوگوں کو پیانہ سے ماپ کردیتے ہیں یا تو لتے ہیں تو کم کردیتے ہیں۔ کیاان لوگوں کواس کا یقین نہیں ہے کہ وہ زندہ کر کے اٹھائے جا کیں گے جو بہت بڑا دن ہوگا؟ جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہر گزنہیں۔ بے شک برکر دارلوگوں کا نامہ اعمال سجین (تنگ و تاریک مقام) میں ہوگا۔ اور تہہیں معلوم ہے کہ بجین کیا ہے؟ وہ صاف صاف کھا ہوا نامہ اعمال ہے۔ اس دن جھلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جوانصاف کے دن کو جھلا یا کرتے تھے۔ اور اس کو تو وہی جھلاسکتا ہے جو صد سے بڑھ جانے لوگ ہیں جوانصاف کے دن کو جھلا یا کرتے تھے۔ اور اس کو تو وہی جھلاسکتا ہے جو صد سے بڑھ جانے لوگ ہیں جوانصاف کے دن کو جھلا یا کرتے تھے۔ اور اس کو تو وہی جھلاسکتا ہے جو صد سے بڑھ جانے

والا گناہ گار ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بیتو گذرے ہوئے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔اییا ہرگزنہیں ہے۔ بلکہان کے دلوں پران کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔اییا ہر گزنہیں ہے۔ بے شک وہ لوگ اس دن اپنے پرور دگار کے دیدار سے روک دیئے جائیں گے (محروم رہیں گے )۔ پھر بے شک پہلوگ جہنم میں داخل کئے جائیں گے۔ پھران سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کوتم حجٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز ایبانہیں ہے۔ بے شک جونیک لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال ' علمین' میں ہوگا اور کیا آپ کومعلوم ہے کہ " علیون" کیاہے؟ وہ کھا ہواایک صاف دفتر ہے۔اللہ کے فرشتے اس کی گرانی کرتے ہیں۔ بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ (جنت میں) آ رام سے ہوں گےمسہریوں پر بیٹھے نظارہ کررہے ہوں گے۔ ان کے چیروں پر (خوثی ومسرت اور) راحتوں کی تاز گی ہوگی۔ان کوخالص مشک کی گلی ہوئی مہر والى شراب بلائى جائے گى۔ اور رغبت كرنے والوں كو جاہيے كه وہ اس نفيس شراب كى خواہش كريں -اس شراب ميں تنيم (جنت) كے ياني كى آميزش ہوگى - ية نيم ايك چشمہ ہے جس سے مقربین بارگاہ پیس کے۔ بے شک مجرم (گناہ گار، کفار دنیا میں) ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔اور جب وہ ایمان والے (ان کے یاس سے) گذرتے تو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے۔اور جب وہ اینے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو وہاں بھی ان کے تذکرہ کا مزہ لیتے تھے۔اور جب كافران كود يكھتے تو كہتے تھے كہ يہ بہكے ہوئے لوگ ہیں۔ حالانكہان كافروں كومسلمانوں پر گران بنا کرنہیں بھیجا گیا تھا۔ پھراس (قیامت کے دن) اہل ایمان کفار پر ہنتے ہوں گے۔او نیج تخت اورمسہر یوں پر بیٹے د کھورہے ہوں گے۔واقعی کا فروں کوان کے کئے کا خوب بدلہ ملا۔

لغات القرآن آيت نبراتا٢٦

| يَسْتَوُفُونَ     | وه پورا پورا ليتے ہيں                             |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| كَالُوُا          | ماپ کردیں                                         |
| ٱوَّزَنُوا        | انہوں نے وزن کیا                                  |
| يُخْسِرُونَ       | وه گھٹا کردیتے ہیں                                |
| سِجِّينٌ (سِجُنٌ) | حفاظت سے رکھی جانے والی چیز                       |
| مَرُقُومٌ         | لكحاجوا                                           |
| زَانَ             | زمگ جم کیا                                        |
| يَكْسِبُونَ       | وه کماتے ہیں                                      |
| مَحُجُو بُوُنَ    | روک دیئے جا کیں گے                                |
| عِلِّيْيِيْنَ     | بلندمقام (جہاں نیک لوگوں کے اعمال نامے محفوظ ہیں) |
| يَشُهَدُه'        | اس کود کھتے ہیں                                   |
| يُسْقَوُنَ        | وہ پلائے جائیں گے                                 |
| ؙۯؘڿؚؽڨٞ          | خالص اور بهترین مشروب                             |
| مُخْتُومٌ         | مهرلگادی گئ                                       |
| زِمِسُکُ          | مثک                                               |
| يَتَنَافَسُ       | آ کے برھتا ہے                                     |
| تُسُنِيمٌ         | جنت کا نام ہے                                     |

مَرُّوُا دوگذرے يَتَغَامَزُونَ آگھوں ہے آپس میں اشارے کرتے ہیں فَکِهِیُنَ دلگی کرنے والے ثُوِّ بَ بدلدیا کیا

## تشريخ: آيت نمبرا تا٢٣

تطفیف کے معنی ماپ تول میں چوری چھے کی کرنا ہے۔لیکن مُطفف ہراس مخص کو کہتے ہیں جو کسی کے حق میں کی کرتا ہے الله کاحق مویابندوں کا مرطرح کی تطفیف ناجائز ہے۔ بندوں پراللہ کا بیت ہے کہ وہ اللہ کے سواکسی دوسر ہے کی عبادت وبندگی نہ کریں۔اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں۔ ہرمعاملہ میں اللہ اوراس کے رسول کی کمل اطاعت وفر ماں برداری کریں نماز ، روز ہ ز کو ق ، ج کے آ داب ، احکامات اور فرائض کو بوری طرح اداکریں اور اس نے جیسا تھے دیا ہے اس کام کواسی طرح اداکریں بندوں کا بندوں پر بیت ہے کہ وہ معاملات زندگی ، لین دین اور تجارت میں احکامات البی کے مطابق عمل کریں اور کسی کوکسی طرح کی کی کا احساس نہ ہونے دیں کیونکہ جس معاشرہ میں اللہ کے ساتھ شرک اور ماپ تول میں کی کی جاتی ہے وہ معاشرہ باہمی اعتاد کھو پیٹھتا ہے اورزندگی کے تمام معاملات ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آجاتے ہیں جواینے ذاتی مفادات کے لئے پوری قوم کے اخلاق و کردار کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ساتھ كفروشرك جتنا بڑا جرم ہے۔ تجارتی بددیا نتی ،لوث كھسوث ، دھو كہ دہی اور ہے ایمانی بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جس کی سزااس قوم کی کمل تنا ہی اور بربادی ہے۔حضرت شعیب کی قوم بہت خوش حال تھی ان کے پاس مال ودولت اوروسائل کی کمی نتھی مگران میں دوالی خرابیاں پیدا ہوگئ تھیں جن کی وجہ سے اس قوم پراللہ نے عذاب نازل کیا۔ایک تو کفروشرک اوردوسرے مای تول میں کی یعنی تجارتی بددیانتی ،حضرت شعیب جن کود خطیب الانبیا "کہاجا تا ہے انہوں نے اپنے پر جوش خطبات سے اپنی قوم کو ہرطرح سمجھایا۔ انہیں کفروشرک اور ماپ تول میں کی سے بیچنے کی ترغیب دی مگر بوری قوم نے ساتھ دینے کے بجائے حضرت شعیب کوطرح طرح سے ستایا اوران کودھمکیاں تک دیں مرحضرت شعیب ان کو برابر سمجماتے رہے جب بیقوم اپنے کفروشرک اور تجارتی لوٹ کھسوٹ اور ماپ تول میں کی سے بازندآئی تو آخر کاراس قوم براللہ کا فیصلہ آسمیا اور

وه پوری قوم تباہی سے دوحیار ہوگئ۔

قرآن کریم میں کی مقامات پر ماپ تول میں کی کوانتہائی قابل نفرت اور حرام فعل قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا ٹھیک ٹھیک انصاف کے سماتھ وزن کر واور تولنے میں دوسروں کونقصان نہ پنچاؤ (سورۃ الرحمٰن) جب ناپوتو پورانا پواور سے تولو (بنی اسرائیل) کٹانصاف کے ساتھ یورانا یواور تولو (الانعام)

نی کریم علی نے بھی ماپ تول میں کی کرنے کوالی نوست قرار دیا ہے جس سے انسانوں کارزق رک جاتا ہے اور قحط پڑجاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ ملی نے فرمایا کہ جوقوم ماپ تول میں کی کرتی ہے وہ قوم قط جیسی مصیبت میں گرفتار ہوجاتی ہے۔ دوسری حدیث میں ارشادگرامی ہے جوقوم ماپ تول میں کی کرتی ہے تواللہ تعالی اس قوم کے رزق کا سلسلہ ختم کردیتے ہیں (قرطبی) یعنی ہر نعت سامنے موجود ہوتی ہے گرآدی ایک پیاریوں میں جتال ہوجاتا ہے کہ وہ اس نعت سے پورافا کدہ حاصل کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماپ تول میں کی سے معاشرہ میں گی خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں اور اس معاشرہ میں دھوکا، فریب، لالی می جوری، ڈاکہ اور رشوت عام ہوجاتی ہے جس سے پور سے معاشرہ کا سکون جاہ دیر باد ہوکررہ جاتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالی اور اس کے رسول حضرت محمد سول اللہ تعلق نے ماپ تول میں کی کورام قرار دیا ہے۔

عربوں میں ماپ تول اور لین دین کے دوطریقے رائج تھے،وزنی اور کیلی

جن چیز وں کالین دین تول کر کیا جاتا تھا اس کووزنی کہتے تھے اور جن چیز وں کی خرید وفروخت کی پیانے (برتن) سے کی جاتی اس کو کیل کہا جاتا تھا۔ کسی نے تووزن کرنے کے دوطرح کے بیٹے (پھر کے کلڑے) بنار کھے تھے۔ لینے کے اور دینے کے اور ۔ اس طرح دوطرح کے پیانے (برتن) بنار کھے تھے جس سے دیتے وقت کم تابیتے اور لیتے وقت پورا لیتے تھے۔ شریعت نے اس عادت کو تا جائز اور حرام قرار دیا ہے جس سے دیجے کی ضرورت ہے۔

ہمارے دور میں ترقی یافتہ اور پنم ترقی یافتہ ملکوں میں ماپ تول کے آلات بہت مختلف بنادیئے گئے ہیں۔ اس کے لئے بیزی بوٹی بوٹی مشینوں کے ذریعہ چیزوں کو ما پا اور تولا جاتا ہے۔ اس میں کوئی ہے ایمانی کا بظاہر امکان نہیں ہوتا لیکن ہوشیار اور چالاک لوگوں نے ان مشینوں میں بھی بہت سے ایسے طریقے افقیار کررکھے ہیں کہ گا کہ کو پید ہی نہیں چانا اور وہ بری چالاک سے آنکھوں میں دھول جھو تک کر ماپ تول میں کمی کردیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ایسے تمام طریقوں سے بوی کئی کے ساتھ منع کیا ہے جن میں دھول جھو تک کر ماپ تول میں کمی کردیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ایسے تمام طریقوں سے بوی کئی کے ساتھ منع کیا ہے جن میں دھول کے دوہ قتی نفع کمانے کے لئے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں اور

اپنے معاشرہ کو تجارتی بددیانتوں سے پاک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں۔الجمد للداہل ایمان نے ہمیشہ اس سلسہ میں اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقہ سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جس طرح ایک مجھلی پورے تالا ب کو گندہ کردیتی ہے اسی طرح کے گھوگوگ لاچ اور ذاتی مفاد میں اسلامی تعلیمات کو بھلا کر ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اس موقع پرہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگران کے سامنے دین کی بچی تعلیمات ہو تیس تو وہ بھی اس بددیا نتی کا مظاہرہ نہ کرتے آ خرت سے بے نیاز ہوکر چلنے والے ہی اس خرابی میں مبتل ہوتے ہیں جو سراسران کا اپنا ذاتی فعل ہوتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہر حال بے ایمانی کی تمام صورتیں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بخت ناپندیدہ اور قابل ملامت ہیں۔

مکه مکرمه چونکه'' وادی غیرزرع'' ر ہاہے یعنی ایسی وادی جہاں زراعت نہیں ہوتی تھی ان کا گذر بسرتجارت اور لین دین پرتھا۔ جب کہ مدینہ کے تمام انصار عام طور پرزراعت پیشہ تھے لین کھیتی باڑی کر کے وہ اپنا پیٹ یا لتے تھے۔ جب نبی کریم ﷺ اور آپ کے جال نارصحابہ کرام جرت کر کے مدیند منورہ مہنچ تو صورت حال بھی کدمدیند منورہ کی بوری مارکیٹ پر بہودیوں کا قبضہ تھا وہ جس طرح جاہتے مارکیٹ کواویر نیچے کرتے رہتے تھے۔انصار سیدھے سادھے مسلمان تھے وہ کھیتوں میں محنت کرتے تھے اور ا بیخون سینے کی پیداوار کو جب مارکیٹ میں لا کرفروخت کرتے تو ان کوان کی محنت کا بورا صلہ نماتا تھا۔ان کے لینے اور دینے کے پیانے الگ الگ تھے۔ جب مہاجرین مکہ نے مارکیٹ کی طرف رخ کیا اور اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیانت،امانت اورانسانی ہمدردی کا معاملہ کیا تو وہ مارکیٹ پر چھاتے چلے گئے کیونکہ ان کو دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکرتھی اور بیاصول کی بات ے کہ جس آ دی کواس بات کی فکر گلی رہتی ہے کہ اس سے کوئی ایسا کام نہ ہوجائے جس سے اس کی آخرت تباہ ہو کررہ جائے تو اس کے ہر ممل میں دیانت وامانت کا پہلونمایاں ہوتا ہے۔لیکن جس کواس بات کا یقین ہی نہ ہو کہ اس کومرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوتا ہاوراللد کے سامنے حاضر ہوکرایک ایک یائی اورایک ایک کمھے کا حساب دینا ہے تو وہ دنیا کمانے میں اس قدر مگن ہوجا تا ہے کہ اس کودیانت داری اورانسانیت سے زیادہ مال اکٹھا کرنے اور جمع کرنے کا شوق تسکین دیتا ہے۔ زیر مطالعہ سورت میں اللہ نے اس اصولی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جنہیں آخرت کی فکرنہیں ہے اور وہ تجارتی بددیانتوں میں لگے رہتے ہیں وہ بیانہ مجھیں کہ ان کے كرتوت كود كيضے والا كوئى نہيں ہے۔اللہ نے ہر مخص كے ساتھ دوايے فرشتوں كومقرر كيا ہوا ہے جواس كى ہر بات كونوث كرتے چلے جارہے ہیں۔ جب کوئی آ دمی مرجاتا ہے تو فرشتے کا فرومشرک اور گناہ گار کی روح کو تھین تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کا نامہ اعمال بھی اسی دفتر میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔روایات سے بیہ بات ثابت ہے کہ مجین زمین کے پنیچساتویں طبقے میں واقع ہے۔اور جو لوگ دیانت وامانت اورحس عمل کے ساتھ زندگی گذار تے ہیں ان کی روح کونگیین میں پہنچا دیا جاتا ہے جو کہ عرش الہی کے پنچے ساتویں آ سان کے اوپر واقع ہے اس میں ان کے نامہ اعمال کومحفوظ کر دیا جا تا ہے۔

فر مایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے تقوی، پر ہیز گاری، دیانت اور امانت کے ساتھ زندگی گذاری ہوگی ان کے چېرے خوثی اورمسرت سے تر دتاز ہ ہوں گےان کی مہمان نوازی ایسی شراب سے کی جائے گی جومبر گلی ہوئی اورتسنیم جو جنت کی ایک نہر ہےاس کے یانی کی آمیزش ہوگ۔وہ شاہانہ انداز سےخوبصورت او نیج تخت اورمسہریوں پر بیٹھے بہترین ،لذیز اوراعلیٰ ترین شراب بی رہے ہوں گے جس کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے اور ہونی جا ہے لیکن وہ لوگ جو قیامت کو جھٹلاتے ،اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے اوراللہ کی آیات کے متعلق ریم کہتے تھے کہ بیتو پرانے زمانے کے قصے ہیں جونجانے ہم کب سے سنتے آرہے ہیں۔جب اہل ا بیان سچائیوں پر چلتے ہوئے ہرطرح کے گناہوں سے دوررہ کرانی عاقبت کی فکر میں دنیا کے وقتی فائدوں کوٹھکرا دیتے تھے تو وہ کفار ان ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور آنکھوں سے اشارے کر کے ان کوذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔گھر میں جاتے تو وہاں بھی ان اہل ایمان کا ذکر مٰداق اڑانے کے انداز میں کرتے تھے اور کہتے تھے کہاصل میں بہلوگ بہلے ہوئے ہیں۔فر مایا کہ قیامت کے دن ان کفار کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اس وقت وہ پچھتا کیں گےاورشرمندگی کاا ظہار کریں گے۔ الله نے فرمایا کردنیا میں جس طرح کفارا ہل ایمان کا نداق اڑاتے تھے قیامت میں اس کے بالکل بھس معاملہ ہوجائے

گا اوروہ پہ کہان کفار کی حالت دیکھ کراب اہل ایمان ان کا نداق اڑا کیں گے۔

واخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين  پاره نمبر ۳۰

عـهر

سورة نمبر م ٨ الإنشقاف

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# تعارف سورة الانتقال 👺

## بِسُرِ واللهِ الرَّمُوْ الرَّحِينِ

یہ سورۃ مکہ مرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب کفار وہشرکین قیامت کو نہ صرف میسلارہ سے بلکہ اس سے شدید اختلاف کرتے ہوئے تھلم کھلایہ بات کہدرہ سے کہ جب ہم مرکز خاک ہوجا کئیں گے اور ہماری ہڈیوں کا چورہ چورہ ہوجائے گاتو ہم ددبارہ کیے پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ بات ہماری عقلوں میں نہیں آتی ان کا گمان پیتھا کہ مرکز دوبارہ زندہ ہونا ،اللہ کے سامنے حاضری اور زندگی بھر کے اعمال کا حساب دینا کیے ممکن ہے؟

| 84        | سورة نمبر    |
|-----------|--------------|
| · 1       | كل ركوع      |
| 25        | آيات         |
| 109       | الفاظ وكلمات |
| 430       | ا حروف       |
| مكة كمرمه | مقام نزول    |

جب آسان بھٹ جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کے تھم کی تعیل کرے گاس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے رب کا تھم مانے اور جب زمین بھیلا کر ہموار کر دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کی ہر چیز کواگل دے گی اور باہر بھینک دے گی۔ بیاللہ کا تھم ہوگا جس کی وہ پوری طرح تعمیل کرے گی۔

فرمایا کہ ہرانسان بڑی تیزی کے ساتھ اس منزل کی طرف چلا جارہ ہے جہاں اسے اپنے رب سے ملنا ہے۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے اس کا حساب آسان اور ملکالیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں میں خوثی خوثی ملے گا اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھے کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا یعنی فریاد کرے گا کہ اس سے بہتر تھا کہ میں پھر مرگیا ہوتائیکن وہ بحر کتی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ بیدوہ ہوگا جو اپنے گھر والوں میں مگن رہتا تھا اور اس نے یہ بچھر کھا تھا کہ وہ کہی لوٹ کرا پنے رب کے پاس نہ جائے گا۔ حالانکہ اس کا رب تو اس کے تمام اعمال کود کھے دہا تھا۔

فرمایا کہ میں قتم کھا تا ہوں شفق (سورج ڈو بے کے بعد کی سرخی) کی اوراس رات کی جو ہر چیز کوڈھانپ لیتی ہے۔اس

چاند کوتم جب وہ ماہ کامل (پورا چاند) بن جاتا ہے کہ تہیں درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گذرتے چلے جانا ہے۔لوگوں کوکیا ہوگیا کہ وہ (اس سچائی پر) ایمان نہیں لاتے ؟ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اللہ کوسجدہ نہیں کرتے بلکہ وہ تو اس کو جمٹلاتے ہیں۔

حالانکہ بیلوگ اپنے نامہ اعمال میں جو کچھ جمع کررہے ہیں اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ بی کریم ہو ہے سے فر مایا گیا ہے کہ آپ ہو ہوگا ہوں نے نیک اور بھلے گیا ہے کہ آپ ہو ہوں کے ایک در دناک عذاب کی خوش خبری سنا دیجیے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اور بھلے اعمال کیے ان کے لیے بھی نختم ہونے والا اجروثو اب ہے۔

### م سُورَةُ الإنشِقَات ﴿

بِسُمِ اللهِ الرَّمُ زِ الرَّحِينَ مِ

إِذَا السَّمَاءُ انْشُقَّتُ ۞ وَ آذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا الْكِرْضُ مُذَّتُ ﴿ وَالْقَتُ مَا فِيهَا وَ تَخَلَّتُ ﴿ وَإِذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ أَيْهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَارِحٌ إِلَّى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيْهِ ۚ فَأَمَّا مَنَ أُوْتِي كِثْبُهُ بِيَمِيْنِهِ ۗ فَسُوفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَّ آهُلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَامَّامَنُ أُونِي كِتْبَهُ وَرَآءٌ ظَهْرِمِ ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُنُورًا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيْرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي آهَ لِهِ مَسْرُورًا ﴿ إِنَّهُ ظُنَّ أَنْ لَنْ يَكُورُ ﴿ بَلِّي عَٰ إِنَّ رَبُّهُ كَانَ يه بَصِيْرًا ٥ فَكُلَّ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَالْقَمَرِإِذَا الشُّقَ ﴿ لَكُنُّ كُنُّ طَبُقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿ فَمَا لَهُمُ كايُؤُمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ مُ الْقُرُانُ لَا يَنْجُدُونَ ۗ بَلِ الَّذِيْنَ كُفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿ وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ كَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَبَشِّرُ هُمُ بِعَذَابِ ٱلِيَمِ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُ مُراجُرٌ عَيْرُ مَمْنُونِ أَ

الشجده

ولاه

### ترجمه: آیت نمبرا تا۲۵

جب آسان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے تھم پر کان لگائے گا (اطاعت کرے گا) اور وہ اس میں لائق ہے کہ اپنے پروردگار کا کہا مانے۔ اور زمین تھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور جو پچھاس میں ہے۔ اس کو نکال تھینکے گی اور خالی ہوجائے گی۔

اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور وہ اسی لائق ہے کہ اطاعت کرے۔اے انسان! تواپنے رب کے پاس جانے کے وقت تک پوری کوشش کے ساتھ ممل کررہاہے۔

پھرتواس (عمل کی جزا) سے ملے گا۔ پھرجس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تواس سے (اس کی زندگی کا) حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوثی خوثی آئے گا۔

اور جس شخص کواس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ بہت جلد موت کو پکارے گا۔اور وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ (بیوہ شخص ہوگا) جواپئے گھر والوں میں مگن رہتا تھا۔اس نے توسمجھ رکھاتھا کہ اس کو بلیٹ کرنہیں جانا ہے۔

ہاں کیوں نہیں۔ بے شک اس کارب اس کوخوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ پھر میں شام کی سرخی کی قتم کھا تا ہوں اور رات کی جو چیز وں کو (اینے اندر )سمیٹ لیتی ہے۔

اور چاند کی جب وہ پورا ہوجاتا ہے کہ البتہ تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا ہے۔ پھرانہیں کیا ہوگیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھاجاتا ہے تو وہ بحدہ نہیں کرتے؟ بلکہ یہ کا فراس کو جمٹلاتے ہیں۔

اوراللدخوب جانتا ہے جو (وہ اپنے نامہ اعمال میں) جمع کررہے ہیں۔ پھر (اے نبی ﷺ) آپ ان کو در دناک عذاب کی خوش خبری سناد یجئے۔ سوائے ان لوگوں کے جوایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے ان کے لئے ایساا جرہے جو بھی ختم ہونے والانہیں ہے۔

### لغات القرآن آيت نبراتا٢٥

تَخَلَّتُ فالى بوتُن

اَذِنَتُ سُلا

حُقّت اس لائق ہے

كَادِ خ مشقت المُعاني والا

وَرَآءُ ظَهُرِهِ اس كَي پيم كَ يَجِي تَ

ئبۇر موت موت

لَنْ يَتُحُورَ بِرَرُ واليس نه وكا

شَفَقٌ سرخي

وَسَقَ سَكَرَآ كُيْ

إِتَّسَقَ وه كمل موكيا

تَو كَبُنْ تَم ضرور چر هو كے

قُرِئ تلاوت كيا كيا

يُوْعُونَ وهُمُعْوظ كَ بوت بين

# تشریخ: آیت نمبرا تا ۲۵

قرآن كريم ميں ارشاد بي وي تو ب جس نے تمہارے لئے وہ سب کچھ پيدا كيا جوزمين ميں ہے۔ وسرى جگه

فرمایا''اگرتم اللہ کی نعتوں کوشار کرنا چاہوتو ان کوشار نہیں کر سکتے''یہ دونوں آیتیں ہرانسان کوغور وفکر کی دعوت دے رہی ہیں کہا گر انسان اپنے اردگر دو کیھے تو اپنے وجود سے لے کر باہر کی دنیا تک قدم قدم پرالیں بے شار نعتیں ہیں جن سے وہ ہر آن ہرطر ت کے فائدے حاصل کر دہا ہے۔

زمین، آسان، چاند، سورج، ستارے، فضائیں، ہوائیں، چرند، پرند، جمادات، نباتات، پہاڑ، دریا اور سمندر وغیرہ سبب اس کی خدمت میں گے ہوئے ہیں ان تمام نعتوں کا تقاضا بیتھا کہ آ دمی ہر وقت اس کا شکر ادا کرتا، اس کی عبادت و بندگی اور نیاز مندی میں زندگی کا ہر لحے گذارتا ۔ لیکن دیکھا بیگیا ہے کہ اگر اس کو مال و دولت، گھر بار، اولا داور عیش و آرام کے زیادہ اسباس جاتے ہیں تو وہ ان پر اتر انے اور غرور و تکبر کرنے لگتا ہے۔ اپنے مالک حقیقی کو بھول کر دوسروں کی عبادت و بندگی اور کفروشرک میں مبتلا ہوجاتا ہے۔

الله،اس کے رسول، قیامت اور آخرت کی اہدی زندگی کا اٹکارتک کر بیٹھتا ہے۔اس کی زندگی نافر مانیوں کا پیکر بن کررہ جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اللہ نے کا نئات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ ہروقت اس کے سامنے سر جھکائے اس کے عظم کی منتظر رہتی ہیں۔ قیامت کے دن زمین و آسان اوران کے درمیان کی چیزوں کو جو بھی تھم دیا جائے گاوہ اس وقت اس کی تھیل کریں گی۔

آسان پھٹ جائے گا اور زمین کو کھینچ کرصاف، چٹیل اور ہموار میدان بنا دیا جائے گا جس کی وسعت میں ابتدائے کا نئات سے قیامت تک جتنے انسان گذر ہے ہیں وہ سب اس پرجع ہوجائیں گے۔ زمین اپنے اندر سے ہر چیز کو نکال کر باہر کھینک دے گی اور بالکل خالی ہوجائے گی۔ وہ زمین اس قدر ہم وار ہوجائے گی کہ کوئی پہاڑ، ٹیلہ، سمندر، دریا اور درخت ایک دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ نہ بنیں گے کیونکہ اس سرزمین پر ان میں سے کوئی چیز بھی موجود نہ ہوگی۔ یہی وہ میدان حشر ہوگا جس میں ہرخض کوائی زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ پھر جز ایا سزاکا فیصلہ کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے اے لوگو! تم زندگی بھر، دن رات، مبح شام، اچھی یا بری، کسی نہ کسی بھاگ دوڑ، جدو جہد، محنت اور مشقت میں لگ کر زندگی کے ہر میدان میں دوڑتے رہتے ہو کبھی تم نے اس بات پر بھی غور وفکر سے کام لیا ہے کہ جس محنت گن اور اپنے خون پینے سے پنچ کر جس باغ کو بنار ہے ہو تمہاری آ کھ بند ہوتے ہی اس پر دوسروں کا قبضہ ہوجائے گا۔ موت کے ایک ہی جھکے میں ان تمام چیزوں سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تم زندگی کے کتنے مرحلوں سے گذر کرا یک منزل تک پینچتے ہو۔ شکم مادر ، بحین ، نوجوانی ، جوانی ، او هیز عمری اور پھر بردھا پا اورا یک دن تم ان منزلوں سے گذرنے کے بعد موت کی آغوش میں جا کر سوجاتے ہو۔ کیا تم نے اس سے آگے کی منزلوں پر بھی غور کیا ہے کہ قبر لینی عالم برزخ اور میدان حشر میں پہنچنے کے بعد تم میں جا کر سوجاتے ہو۔ کیا تم نے اس سے آگے کی منزلوں پر بھی غور کیا ہے کہ قبر لینی عالم برزخ اور میدان حشر میں پہنچنے کے بعد تم ندگی برخور کرنا جا ہے تھا کیونکہ دنیا کی زندگی تو بچیاس سو سال تک محدود ہے لیکن آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لئے ہے اور وہاں کی ہرراحت اور تکلیف دائمی ہے۔

فرمایا کہ جب آدی میدان حشر میں پنچ گاتواس نے زندگی بحرجوکام کئے ہوں گےان کا کممل ریکارڈیعنی نامہ اعمال اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بیا عمال نامے جن لوگوں کے داہنے ہاتھ میں دیئے جائیں گےوہ تو خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس بہنچیں گے۔ ہرایک کواپنے اعمال نامے دے کر کہیں گے کہ دیکھویہ ہے میرااعمال نامہ ذرااس کو پڑھوتو سہی غرضیکہ ایسا آدمی خوشی سے بھولا نہ سائے گا۔ اوراس کو جنت کی ابدی راحتوں سے ہم کنار کر دیا جائے گا۔

اوروہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے اعمال نامے دیئے جائیں گے وہ اپنے اعمال نامے پڑھ کراوراپنے بدترین انجام کود کی کررونا اور چلانا شروع کردیں گے اور نہایت حسرت وافسوس سے کہ اٹھیں گے کہ اس سے تو موت ہی اچھی تھی کاش کہ جمیں ایک مرتبہ اور موت ہی آ جائے لیکن ان کوموت نہ آئے گی بلکہ وہ اپنے برے انجام سے دو چار ہونے کے لئے جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے۔

الله تعالی نے فرمایا بیروہ لوگ ہوں گے جواپئے گھر والوں میں بے فکر اور راحت و آرام کے اسباب میں مگن رہتے تھے جنہیں آخرت تک یاد نہیں جانا ہے۔ جنہیں آخرت تک یادنہ تھی بلکہ وہ یہ بچھتے تھے کہ انہیں اسی دنیا میں رہنا ہے اورلوٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جانا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تیم کھا کرفر مایا ہے (جس کا خلاصہ یہ ہے کہ) کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ سورج غروب ہونے کے بعد آسان
پرجوسرخی اور شغق ہوتی ہے وہ پجھ دریکسی بہاراوررونق دکھا کرغائب ہوجاتی ہے اور اس پررات کا اندھرا چھاجا تا ہے۔ پھررات آتی
ہوتو رات کا اندھیرا ہرچیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ سارے دن کا تھکا ماندہ انسان اپنے گھر لوٹنا ہے، پرندے اپنے گھونسلوں کی
طرف اور دوسرے جانور اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ کر آرام کرتے ہیں لیکن وہ رات بھی اس حالت پرنہیں رہتی بلکہ ایک میم
مودار ہوکر سارے اندھیروں کو سمیٹ کررکھ دیتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں چانداپنی پوری آب و تا ہے کے ساتھ چمکتا ہے۔
اس کی ٹھنڈی کرنوں سے سکون ملتا ہے۔ وہ کمل چاند ہرروز گھٹے گھٹے کھور کی سوکھی شاخ کی طرح باریک ہوکر غائب ہوجاتا ہے
اور پھراپنے وقت پرنگل آتا ہے۔

فرمایا کهاس کا ئنات اوراس کی رونقیں جوہمیں نظر آ رہی ہیں ایک دن ختم ہوکررہ جا ئیں گی اور پھرایک نئی زمین اور نیا

فر مایا کدانلدکوان کے تمام حالات کا چھی طرح علم ہے کہ کون کیا کرر ہاہے۔کون نیکیوں کو اپنار ہاہے اورکون اس کا افکار کر رہاہے۔

نی کریم علی کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی علی ایک ان کارکرنے والے ہیں جہنم کی خوش خری سناد یکئے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان ویقین کے داستے کو اختیار کر کے مل صالح اختیار کئے ان سے کہد دیجئے کہ اللہ نے ان کے لئے ایساعظیم اجر تیار کر کھا ہے جو بھی ختم نہ ہوگا اور ایسے لوگ ہمیشہ کی راحتوں میں رہیں گے۔

 پاره نمبر ۳۰

حد

سورة نمبر ۵۸ البروت

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریک

|  |  |  | • |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |

# ه العراف سورةُ البروح الله المروح الله

### بِسُـهِ اللهِ الرَّمُوْ الرَّحِيَّمِ

سورۃ البروج مکہ کرمہ میں اس وقت نازل کی گئی جب کفار ومشرکین اہل ایمان 1 پر ہرطرح کے ظلم وستم ڈھارہے تھے۔ 22 مومنوں کو بتایا گیا ہے کہ دین کی سچائیوں کو قائم کرنے کے لیے زبر دست قربانیاں دینا پڑتی

میں تب وہ حقیق کامیا بی نصیب ہوتی ہے جس سے آخرت کی لازوال نعتوں سے ہم کنار کیا

مورة نمبر 85 كل ركوع 1 آيات 22 الفاظ وكلمات 109 حروف 465 مقام نزول مكه كرمه

فر مایا کہ اصحاب الاخدود وہ لوگ تھے جنہوں نے مومنوں کوآگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں جلا کررا کھ بنادیا تھا۔ان اہل ایمان نے آگ میں جلنا گوارا کیا مگر وہ اینے ایمان سے نہیں پھرے۔

صحابہ کرام ؓ کوتیلی دیتے ہوئے فر مایا ہے کہ اگروہ کفار کےظلم وستم کے مقابلے میں ثابت قدم رہے تو ان کو دنیا اور آخرت کاعظیم اجروثو ابعطا کیا جائے گا اور بیان کی بہت بڑی کامیا بی ہوگی۔اسی بات کوسورۃ البروج میں فر مایا گیا جس کا خلاصہ بیہے۔

اللہ تعالیٰ نے برجوں والے آسان اورجس دن کا وعدہ کیا گیا ہے (یعنی قیامت) دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی قتم کھا کر فرمایا ہے کہ گڑھے (خندق) والے تباہ و برباد ہوکر رہے۔ان گڑھوں میں بھڑ کتے ہوئے ایندھن کی آگتھی۔وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تیندھن کی آگتھی۔ان مومنوں سے عداوت اور دشمنی کی وجہ صرف بیتھی کہ وہ ایک اللہ پرائیان لے آئے تھے۔

وہ اللہ جوز بردست طاقتوں کا مالک، اپنی ذات میں قابل ستائش، آسانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے وہ اللہ سب کھ د کیور ہاہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کواذیت پہنچائی اور اس سے قوبہ نہ کی یقینا ان کے لیے جہنم کاعذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کاعذاب بھی ہے اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے جنت کے ایسے باغ ہیں جن الله تعالی نے فرمایا کہ اے نبی ﷺ! آپ کے رہ کی پکڑ بڑی سخت ہے یعنی جب وہ کسی قوم یا فرد کی گرفت کرتا ہے تو اس کواللہ سے کوئی چھڑ انے والانہیں ہوتا۔ اسی اللہ نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ بخشنے والا بمحبت کرنے والا ، عرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ جو پچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے کرڈ التا ہے۔

نی کریم ﷺ سے فرمایا کہ کیا آپﷺ کوفرعون اور قوم شمود کے شکروں کا حال معلوم ہے؟ جب انہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا تو اللہ نے ان کو ہر طرف سے اس طرح گھیرلیا کہ وہ اپنے برے انجام سے نی نہ سکے فرمایا کہ اگر آج مکہ والے قرآن کی سچائیوں کو حجٹلار ہے ہیں تو اس سے قرآن کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ وہ باعظمت قرآن لوح میں محفوظ ہے۔

#### م سُورَةُ النَّبُرُوحِ ٢

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِينَ مِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿ وَسَاهِدٍ وَّمَشْهُ وْدِقْ قُتِلَ اَصْحْبُ الْكُفْدُودِيُّ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ فِإِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ فَ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ الْآذِي لَهُ مُلَكُ التَّمُوتِ وَالْآرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً شَهِيدً ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنَةِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُّ جَنْتُ تَجُرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُو فَإِكَ الْفَوْرُ الكَهِيُرُ ٥ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدُ ﴿ إِنَّهُ هُوَيُبُدِئُ وَيُعِيْدُ ﴿ وَهُوَالْغَفُوْرُ الْوَدُودُ فَذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ فَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ هُ هَلُ اللَّهَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِوْرَعُونَ وَثُمُودَ الْجُنُودِ فَرِعُونَ وَثُمُودَ الْ بَلِ الَّذِيْنَ كَفُرُوا فِي تَكُذِيْبِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَرَا يِعِمْرُمُحِينًا ﴿ بَلْ هُوَقُرُانٌ عَجِيدٌ شَفِي لَوْج مَعْفُوظِ أَ

ولم

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲۲

فتم ہے برجوں والے آسان کی۔اوراس دن کی جس کا وعدہ کیا گیاہے۔ حاضر ہونے والے دن اور جس میں حاضری ہو گی اس کی قتم ۔ کہ خندق والے ہلاک کر دیئے گئے جس میں بھڑ کتے ایندھن کی آگ ہوا کرتی تھی۔

جس وقت وہ خندق والے آگ کے آس ماس بیٹھے ہوئے تھے۔

اوروہ جو کچھ (اہل ایمان کے ساتھ ) کررہے تھے اسے وہ خود دیکھ رہے تھے اور ان خند ق والوں کی اہل ایمان کے ساتھ دشمنی اس کے سواکسی وجہ سے نبھی کہ وہ زبر دست اور تمام تعریفوں کے ستحق اللّٰہ پرایمان لے آئے تھے۔

وہ اللہ جوآ سانوں اورز مین کی سلطنت کا مالک ہے۔

اور وہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عور توں کو ایذ ا پہنچائی اور پھر تو بنہیں کی ان کے لئے جہنم کاعذاب ہے۔ جوجلس دینے والا عذاب ہے۔

جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے ان کے لئے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ بیا یک بہت بڑی کا میا بی ہوگی۔

بے شک آپ کے رب کی گرفت ہوئی سخت ہے۔ بے شک اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرےگا۔وہ بڑا بخشنے والا اورمجت کرنے والا ہے۔

عرش کا مالک بردی شان والا ہے۔وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کیا آپ کوان لشکروں کا واقعہ پہنچا جوفرعون اور شمود کا تھا۔اور جو کا فر ہیں وہ جھٹلانے میں لگے ہیں۔

اور الله نے ان انکار کرنے والوں کو ہرطرف سے گیررکھا ہے۔ بلکہ یہ ایک عظمت والا قرآن ہے۔

جولوح محفوظ میں ( لکھا ہوا) ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبرا ٢٢٢

ذَاتِ الْبُرُوجِ بجون والا تعدوالا

الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ جَس دن كاوعده كيا كياتها

شَاهِدٌ عاضر بون والا

مَشُهُو دُ جس مِن اوگ ماضر ہوں

ٱلْاُخُدُونُ خَدْقِين

ذَاتُ الْوَقُودِ ايدهنوال

قَعُودٌ بيض و ع

مَا نَقَمُوا وهبدانيس ليت

فَتَنُوا آزمايا

عَذَابُ الْحَرِيْقِ جلادُ النَّ والاعذاب

بَطُشٌ گرفت۔ پکڑ

فَعَّالٌ كَرُكُذرن والا

### تشریخ: آیت نمبرا تا۲۲

سورۃ البروج مکہ کرمہ کے اس ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب کفار قریش سلمانوں کوطرح طرح کی اذبیتی دیتے اور ظلم وستم کیا کرتے تھے اور کھا ورکسی طرح اہل ایمان کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔

الله تعالی نے نی کریم اللے اور آپ کے جان خار صحابہ کرام اوسلی دیتے ہوئے کفار کی اذبیوں پرصبر کرنے اور شدید

حالات کے مقابے میں ڈٹے رہنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ان کی سب سے بڑی کامیا بی ہے۔ وہ کسی کی طاقت و قوت کی پرواہ نہ کریں کیونکہ اہل ایمان سے بیاللہ کا وعدہ ہے کہ وہی غالب رہیں گے اورظلم وستم کرنے والے اپنے کیفر کر دار کو پہنچ کرر ہیں گے۔

اس سلسلہ میں خندق والوں کا ، قوم فرعون اور قوم ثمود کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان سب نے ایمان والوں کو بری طرح ستایا۔ ذونواس بادشاہ جو ہر مخص کواپنے بتوں کے آگے جھکنے پرمجبور کر دیتا تھا اس نے ایسی خندقیں اور گڑھے تیار کرائے تھے جو آگ اور اس میں جلائے جانے والے ایندھن سے بھرے ہوئے تھے۔ لیے چوڑ کر ھے جن کی مقدار لمبائی میں ایک سوہیں فٹ اور چوڑ ائی میں چالیس فٹ اور بے انتہا گہرے تھے۔ جو شخص بھی اس کے بتوں کے سامنے بحدہ کرنے سے انکار کرتا اور اینے ایمان پرقائم رہتا اس کوان آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں بھینک کرزندہ جلادیا کرتا تھا۔

اس کے نزدیک ان کاقصور بیتھا کہ وہ اس اللہ پرایمان ویقین کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے جوآ سانوں اور زمین میں ہرطرح کی طاقت وقوت کا مالک ہے۔

جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔وہ بخشے والا محبت کرنے والا ،عرش کا مالک ، بری شان والا اور ہر چیز پراس کی الیمی قدرت ہے کہ وہ جو چاہے جیسے چاہے اس کواس طرح کرتا ہے۔

فرعون کا حال بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ وہ لوگوں سے کہلوا تا تھا کہ وہی رباعلیٰ ہے۔وہ زبردتی برخض کواپنے سامنے سجدہ کرا تا تھااور جواس سے انکارکرتا اس کو تخت اذبیتیں دیا کرتا تھا۔

حضرت موگی کو نیچاد کھانے کے لئے جب پورے ملک کے جادوگروں کو جمع کیا اور فرعون نے ان جادوگروں سے کہا کہ جب وہ کامیاب ہوجا کیں گئے وان کو نہ صرف انعام واکرام سے نوازا جائے گا بلکہ وہ بادشاہ کے مقرب بن جا کیں گئے کین جب ان جادوگروں نے حضرت موسی کے عصا کا معجزہ ویکھا تو وہ سمجھ گئے کہ عصا کا الا دھا بن جانا معجزہ ہے جادونہیں ہے تو سارے جادوگروں نے اس بات کا اعلان کردیا کہ وہ اللہ پرایمان لے آئے ہیں۔ فرعون اس ذلت اور بعزتی کو برداشت نہ کرسکا اور اس نے مومنوں سے کہا کہ اگروہ اپ ایمان پر قائم رہ تو وہ ان کے خالف سمتوں سے ہاتھ پیرکاٹ کرسولی پر چڑھا دے گا۔

مومن ہوجانے والے جادوگروں نے کہا کہا ہے اے فرعون ہمیں اللہ نے ہدایت عطافر مادی ہے اب ہمیں کسی سزا کی پرواہ نہیں ہے تیرا جو جی جانہیں سکتا۔ خندق والوں اور

فرعون کے ظلم وستم کاذکر کرتے ہوئے قوم شود کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اللہ نے ان کو بے انتہا صلاحتیں اور مال ودولت عطا کیا تھا گر وہ اپنے کفروشرک میں اس قدر آ گے بڑھ چکے تھے کہ جو بھی اپنے ایمان کا اعلان کرتا اس کوذلیل وخوار کرتے اور ہرطرح کی اذبیت دینے میں حدسے گذرجاتے تھے۔

اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اہل ایمان نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں جلنا گوارا کیا،فرعون کے ظلم وستم اور قوم ثمود کی اذیتوں کو برداشت کیالیکن اپنے ایمان پرمضبوطی سے قائم رہے۔ یہی ثابت قدمی اور ایمان کی مضبوطی تھی جس نے انہیں اس جنت کامستحق بنادیا جس میں ان کووہ تمام راحتیں اور نعمتیں عطاکی جائیں گی جن کاوہ اس دنیا میں نصور بھی نہیں کر سکتے۔

اہل ایمان کو متایا گیا کہ اہل ایمان پرظلم وستم کرنے والے بہت جلدمٹ جائیں گےلیکن دنیا اور آخرت میں ان ہی لوگوں کو ہرطرح کی راحتیں عطاکی جائیں گی جواپنے ایمان پر پچنگی کے ساتھ قائم رہیں گے۔

زیرمطالعہ آیات میں اللہ نے آسان کے مضبوط قلعوں، قیامت کے دن، اس میں حاضری اور قیامت کا مشاہدہ کرنے والوں کی قتم کھا کر فرمایا ہے کہ خندق والے اللہ کی العنت کے حتیج الوں کی قتم کھا کر فرمایا ہے کہ خندق والے اللہ کی العنت کے حتیج الوں کی قتم کھا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ بھی مارے گئے جواہل ایمان کو آگ میں بھینک کران کا تما شاد یکھا کرتے تھے۔

ان اہل ایمان کا قصور صرف بیرتھا کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جوتمام قو توں، طاقتوں کا مالک، ہرطرح کی تعریفوں کا مستحق، زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک اور ہر چیز کو ہر آن دیکھنے والا ہے۔

فر مایا کہ جولوگ آج اپنی قوت وطافت کامظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے مومن بندوں اور مومن بندیوں کوستارہے ہیں اگر انہوں نے تو بہند کی اور اپنی حرکتوں سے نہ آئے تو وہ وقت بہت دور نہیں ہے جب ان کوجہنم کی ایسی آگ میں جموز کا جائے گا جوان کو حجلس کرر کھد ہے گی ۔ لیکن اگر وہ تو بہ کر کے ایمان لے آئے اور عمل صالح کی روش اختیار کی تو ان کو ایسی جنتوں میں راحت و آرام کی نعتیں عطاکی جائیں گی کہ ہرے بھرے باغوں کے بنچے سے نہریں بہدرہی ہوں گی ۔ یہی زبردست کامیا بی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمادیا کہ اللہ ہرآ دی کو برداشت کرتا ہے اس کو ڈھیل اور مہلت دیتار ہتا ہے لیکن جولوگ اپن حرکتوں سے بازنہیں آتے جب وہ ان کو پکڑتا ہے تو پھراس سے چھڑانے والا کو کی نہیں ہوتا۔

الله وہ ہے جوسب کا خالق اور پیدا کرنے والا ہے وہی انسان کے مرجانے کے بعداس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔اللہ کی شان سے ہے کہ بہت بخشنے والا، بندوں سے مجت کرنے والا، عرش کا مالک اور بردی عزت وعظمت کا مالک ہے۔ قوم فرعون اور قوم شود

بھی اگر تو بہ کر لیتے تو وہ ان کومعاف کر دیا جاتالیکن وہ تو ہر طرح سمجھانے کے باوجودا نکار کرنے کی روش پر قائم رہے حالانکہ وہ اللہ کے اختیار میں تھے اور اس نے ان کو چاروں طرف سے گھیرر کھا تھا بچ کروہ کہیں نہ جاسکتے تھے اور نہ جاسکیں گے۔

اہل ایمان کوسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے جس قر آن کونا زل کیا ہے وہ اللہ کے ہاں بالکل محفوظ ہے۔ اہل ایمان اس قر آن سے کمل رہنمائی حاصل کریں اسی میں ان کی اور ساری کا نئات میں بسنے والے انسانوں کی کامیا بی کاراز چھیا ہواہے۔

پاره نمبر ۳۰

حرد

سورة نمبر ۲۸

الطارق

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

## القرن عرة الطارق

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِينَ

قرآن کریم میں بار باراس حقیقت کو بیان فر مایا گیا ہے کہ قیامت ضرور آئے گا اور مرنے کے بعد ہرانسان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زندگی میں کئے گئے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس سورت میں بھی اس طرف متوجہ فر مایا گیا ہے۔ دوسری بات قرآن کریم کے متعلق فر مائی گئی ہے کہ قرآن ایک ایسی روشنی ہے جس کی چک دمک بردھتی ہی جائے گی۔ کا فروں کی کوشش اور خفیہ تدبیریں اس شمع کو بجھا نہ کیس گی۔ نی کریم عقیقہ سے فر مایا گیا

| سورت نمبر    |
|--------------|
| دكوع         |
| آيات         |
| الفاظ وكلمات |
| حروف         |
| مقام نزول    |
|              |

ہے کہ آپ ان کافروں کی اذیبوں پرصبر سے کام لیجئے کیونکہ بہت زیادہ دیرینہ گذرے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کی ساری تدبیروں کوان پرہی الث کرر کھدے گا۔ ان بی باتوں کواس سورت میں بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ پرہے۔

آسان کی اور دات کے وقت آنے والے تارے کی تئم۔ وہ تارہ کیا ہے؟ وہ چکتا ہوا درخشاں ستارہ ہے۔ فر مایا کہ کوئی جان ایک نہیں ہے جس پر کوئی گراں مقرد نہ ہو۔ انسان کو فور کرتا چاہیے کہ اس کواللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اس کواللہ نے ایک ایچھنے والے پانی سے پیدا کیا ہے جو پیٹے اور سینے کے درمیان سے نکاتا ہے۔ جس اللہ نے اس کوایک حقیر بوند سے پیدا کیا وہی اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے کہ اس کومر نے کے بعد دوبارہ پیدا کردے۔ لیکن جس دن اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اس دن اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اس دن اس کے تمام چھے ہوئے راز خلا ہر کرد ہے جائیں گے اور اس کی جائے گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اس کی اپنی کوئی طاقت نہ ہوگی اور کوئی اس کی مد بھی نہ کر سکے گا۔ اللہ نے فر مایا بارش برسانے والے آسان کی شم اور اس زمین کی شم جو پھٹ کر ہر اس طرح کے نباتات کواگا تی ہے۔ یہ کام قرآن مجیدا کی قول فیصل ہے یعنی جو تن اور باطل کوالگ الگ کردیتا ہے۔ یہ کوئی لغویا ہمی خداتی ہیں سے سے سیکنا را تی تی چاہی نہ تھر یہ کر مربا ہوں۔ اے نبی اور شی اپنی تدبیر یں کر مہا ہوں۔ اے نبی اور شی اپنی تدبیر یں کر مہا ہوں۔ اے نبی الدخودان سے انتقام لے لے گا اور ان کی چاہوں کواپئی تدبیروں سے ان پر بی الب دے گا۔

#### خ سُورةُ الطَّارِق ﴾

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِينَ

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ الْوَمُآ اَدُرْكَ مَا الطَّارِقُ وَ النَّجُمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ فَ فَلْيَنْظُو الْإِنْسَانُ مِ مَرْخُلِقَ فَخُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ وَ فَلْيَنْظُو الْإِنْسَانُ مِ مَرْخُلِقَ فَخُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ وَ يَخُونُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَابِ فَإِنَّهُ عَلَى رَجُعِهِ لَقَادِرُ فَ يَوْمَ ثُبُلُ السَّرَآبِونَ فَمَالَهُ مِن قُوتَةٍ وَ لَا نَاصِرِ فَ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ التَّرْجُعِ فَوَالْارْضِ ذَاتِ الصَّيْعِ وَالْكُورُ فَ يَوْمَ الْمُعَلِقُ وَمَا هُو بِالْهَزُلِ فَ إِنْهُ لَكُورُينَ إِنَّهُ لَقُولُ فَصُلُ فَ وَمَا هُو بِالْهَزُلِ فَ إِنْكُورِينَ يَكِينُدُونَ كَيْدُافَ وَاكِيدُ كَيْدًا فَ فَمَقِيلِ الْكُورِينَ يَكِينُدُونَ كَيْدُافَ وَاكِيدُ كَيْدًا فَ فَمَقِيلِ الْكُورِينَ الْمُهِلُهُ مُرُويَدًا فَا

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۷

آسان اور رات میں ظاہر ہونے والے ستارے کی قتم۔ اور (اے نبی ایک فیلی کی آپ کومعلوم ہے کہوہ 'الطارق' کیا ہے۔ وہ ایک روشن ستارہ ہے۔ اورکوئی شخص ایبانہیں ہے جس پرکوئی گرانی کرنے والا (فرشتہ) مقرر نہ ہو۔
انسان کواس بات پرغور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے۔
وہ ایک اچھلتہ پانی ( نطفے ) سے بنایا گیا ہے جو پیٹے اور سینے کے در میان سے لکا ہے۔
بیشک وہ انسان کو دو بارہ لوٹا نے (پیدا کرنے) پر قدرت رکھنے والا ہے۔
وہ دن جب چھپر از ظاہر ہو جا کیں ہے۔
پھراس کے لئے (وہاں) نہ کوئی قوت وطاقت ہوگی اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔
بارش برسانے والے آسان کی تم۔
بارش برسانے والے آسان کی تم۔
برشک پیقر آن دوٹوک فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ کوئی لغویا برکیار چیز نہیں ہے۔
بیشک پیقر آن دوٹوک فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ کوئی لغویا برکیار چیز نہیں ہے۔
برشک پیز مکرین جی پالوں کا قوٹر کر رہا ہوں۔
اور میں بھی ان کی چالوں کا قوٹر کر رہا ہوں۔
اور میں بھی ان کی چالوں کا قوٹر کر رہا ہوں۔
اور میں بھی ان کی چالوں کا قوٹر کر دہا ہوں۔

لغات القرآن آيت نبراتا ١

اَلطَّارِق

ذَافِقٌ الْحِلنَهُ الْحِلنَهُ اللهُ الْحُلنُ اللهُ ال

اندهیرے میں آنے والا۔ حیکنے والا

| ذَاتُ الرَّجُعِ | بار بارلو منے والا             |
|-----------------|--------------------------------|
| ذَاتُ الصَّدُعِ | مچیٹ جانے والا۔ چکر لگانے والا |
| ٱلۡهَزُلُ       | ہن <i>ئی کھیل۔</i> نداق        |
| ٱكِيۡدُ         | میں تدبیر کرتا ہوں             |
| مَهِّلُ         | مہلت دیدے                      |
| ۯؙۅؘؽڐ          | کچھون تھوڑے دن                 |

### تشریخ: آیت نمبرا تا که

الله تعالى في سورة الطارق مين جاراتهم باتون كي طرف متوجه فرمايا بـ

(۱) الله تعالى نے رات كو آسان پر جيكنے والے ستاروں كى قتم كھا كرفر مايا ہے كہ كيا ته ہيں معلوم ہے كہ وہ "الطارق" يعنى ستارے كيا ہيں؟ خودى جواب عنايت فر مايا كہ وہ روثن ستاروں كا ايك سلسلہ ہے۔

اس کی تشرت کیہ ہے کہ ہڑخص رات کے وقت ستاروں کی جگمگاہ نے اور روشی میں ایک خاص نظم وتر تیب کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اگر انسان میں ذرابھی دیانت کا جذبہ زندہ ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوجائے گا کہ اس اتنی بڑی کا مُنات کو چلانے والی ضرور کوئی ایسی ہستی موجود ہے جوان ستاروں کو کروڑوں اربوں سال سے ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہی طرح چلارہی ہے اور ان میں بھی ذرا سابھی فرق نہیں آتا۔

فرمایا کہ اللہ وہ ہے جواس پوری کا نئات کے نظام کو چلار ہا ہے اسے کا نئات کے ذریے ذرے کاعلم ہے۔ وہ اس زمین و آسان اور پوری کا نئات میں جہاں بھی کوئی موجود ہے وہ خود اور اس کے فرشتے اس کی پوری گرانی کررہے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ہر شخص کے ساتھ اس فرشتے کومقرد کیا گیا ہے جواس کے ایک ایک کمل کو کھ کراس کوریکارڈ کردہا ہے۔

قیامت قائم ہونے کے بعد ہر مخص کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گااس نے جو مل بھی دنیا سے چھپ کرکیا ہے یا سے چھپا کر دنیا کی نظروں سے دورر کھا ہے وہ خوداس کو پڑھ لے گااوراس کے مطابق جز ایا سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بیاس لئے بیان کیا گیا ہے تا کہ ہر مخص اپنی آخرت کی فکر کرے اور اپنے برے انجام سے نے سکے۔

(۲) قرآن کریم میں کفار ومشرکین کے اس قول کونقل کیا گیا ہے کہ'' جب ہم مرکز خاک ہوجا کیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی گل سڑجا کیں گی اور ہمار ہے جسم کے اجزاء بکھر جا کیں گے تو ہم دوبارہ کیسے زندہ کئے جا کیں گے'۔

الله تعالی نے ان کے اس اعتراض کا بھرپورجواب دیاہے (اس موقع پر بھی ان کابیسوال نقل کئے بغیرارشا دفر مایاہے کہ) انسان کواس بات پرغور کرنا جا ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیاہے؟

فرمایا کہ وہ اچھلتے پانی بعنی نطفہ سے بنایا گیا ہے جوآ دمی کے سینے اور پیٹھ کے درمیان سے نکلتا ہے۔ جب اللہ نے اس کو ایک حقیر قطرے سے پہلی مرتبہ وجودعطا کیا ہے تو دوسری دفعہ اس کو پیدا کرنا کون سامشکل اور ناممکن کام ہے۔ کیونکہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانامشکل ہوتا ہے لیکن اس کو دوسری مرتبہ بنانامشکل نہیں ہوتا۔

ساتھ ہی ساتھ یہ ارشاد فرمادیا کہ جس بات پرغور کرنے کی ضرورت ہے وہ پینیں ہے کہ دوبارہ پیدا ہونا مشکل ہے یا نہیں بلکہ اس بات پرغور کرنے کی ضرورت ہے وہ بینیں ہے کہ دوبارہ پیدا کئے جائیں گے تواس دن ہرخص کے کئے ہوئے سارے انمال اس کے سامنے ہوں گے ادراس دن وہ اپنے کسی عمل کو چھپا نہ سکے گا اور کسی طرف سے اس کی کوئی مدد بھی نہ ہوگی اگر اس نے دنیا میں حسن عمل نہیں کیا تواس ہیبت ناک دن میں سوائے حسرت وافسوس کے اور پچھ بھی نہ ہوگا۔

- (۳) تیسری بات بیارشاد فرمائی که بلندی سے اتاری جانے والی بارش اور نبا تات کی قتم که بیقر آن کریم حق و باطل کے درمیان فیصلے کی چیز ہے یعنی بیقر آن تمام انسانوں کی روحانی اور اخلاقی تعلیم کے لئے نازل کیا گیا ہے تا کہ ہر محض کو میچا اور غلط کی پوری طرح بہچان ہوجائے۔ بیا یک سنجیدہ اور باوقار کلام ہے کوئی کھیل تماشانہیں ہے۔
- (س) چوتھی بات بدارشاد فرمائی کہ قیامت الی سچائی اوراٹل حقیقت کا نام ہے جس کے واقع ہونے میں شک کرنا بالکل غلط ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو سارے نظام کا کنات کوتوڑ دیا جائے گا۔

اس پر سنجیدگی سے غور وفکر کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔جولوگ قیامت کے دن پر سنجیدگی سے غور وفکر نہیں کرتے اور قرآن کے پیغام

اوراس پر چلنے والوں کونا کام بنانے کی تدبیریں اور سازشیں کرتے ہیں ان جیسے لوگوں کو یا در کھنا جا ہے کہ ان کے کروفریب،
سازشوں اور تدبیروں کے مقابلے میں اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیریں کررہاہے جوآ خرکار غالب آکر رہیں گی اور کفار کی سازشیں دم تو ٹر
دیں گی چنا نچہ تاریخ کے اور اق اس بات پر گواہ ہیں کہ کافروں کی بڑی بڑی تدبیروں اور سازشوں کے باوجودوہ اسلام کے غلبے کونہ
روک سکے۔البتہ منکرین اپنی تباہی کودعوت دے کردنیا اور آخرت میں برباد ہوگئے۔

واخردعوانا ان الحمد (旅رب العالمين なななななななななななななななななななななな پاره نمبر ۳۰

» S

سورة نمبر کے

الأعلى

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

# التارف سورة الاسلى الم

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

سورۃ الاعلی میں اس بنیادی حقیقت کو ذہن نشین کرایا گیا ہے کہ اس کا ئنات کا خالق و ما لک اللہ ہے۔اس نے انسان کو پیدا کر کے اس کو بہترین جسم عطافر مایا۔ اللہ میں میں مرت داعلان کا مصرفہ النا ہوں کی جسٹر میں میں میں میں میں میں ایک تبیع کے ماں میں میں میں میں میں

اللهسب سے برتر واعلی ذات ہے لہذااس کی حمد و ثنااوراس کے بہترین نام کی تبیج کرناسب سے بری

اسعادت ہے۔

نی کریم علی اس کی فکرندکریم مادا کلام ہے آپ اس کی فکرندکریں کہ

| 87      | سورت نمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | رکوع         |
| 19      | آيات         |
| 72      | الفاظ وكلمات |
| 299     | حروف أ       |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

آپاس کو بھول جائیں مے ہم آپ کواس طرح پڑھادیں گے کہ آپ اس کو بھول نہ سکیں گے۔

آپ اس قر آن کے ذریعہ لوگوں کونفیحت کرتے رہیے جواللہ سے ڈرتا ہے وہ آپ کی باتیں س کرضرورنفیحت کو قبول کرےگا۔بدنفیب ہی اس سے محروم رہ سکتا ہے۔

تیسری بات بیار شادفر مائی کددنیا کی زندگی جس کے پیچھے انسان ساری زندگی بھا گنار ہتا ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے۔ باتی رہنے والی چیز تو آخرت کی زندگی ہے اس پرہی ساری محنت کرتا جا ہیے۔

سورة الاعلى ميسان عى باتو كواس طرح بيان كيا كيا بي خلاصه يب

اے نی تعلیٰ ا آ ب اپنے برتر واعلیٰ پروردگار کے نام کی تبیع کیجئے۔جس نے پیدا کیااورٹھیک طرح بنا کراس میں کامل ہم آ ہنگی پیدا کی ہے۔ای نے تقدیر بنائی ،ای نے راہ دکھائی ،ای نے نباتات کوا گایاد ہی اس کوسیاہ کوڑا کباڑ بنادیتا ہے۔

فر مایا کہآپ کوہم بیقر آن اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ اس کو بھول نہکیں گے۔سوائے اس کے جواللہ چاہےگا۔اللہ وہ ہے جوظا ہری چیز وں کوبھی جانتا ہے اور جو کچھنظروں سے پوشیدہ ہیں ان کا بھی پوری طرح علم رکھتا ہے۔

فرمایا کہ ہم آپ کوآسان شریعت کی سہولت دیں گے۔ لبذانفیحت کرتے رہیے اگرنفیحت کرنا فائدہ دیتا ہولیعن آپ کا کام نفیحت کرنا ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہاٹھائے جوفض اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس نفیجت کوضرور قبول کرے گالیکن جواس سے منہ فرمایا کہ یکسی عجیب بات ہے کہ آم لوگ دنیا کی زندگی کوزیادہ اہمیت دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے جو باقی رہنے والی ہے۔اسی بات کواس سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت موک کے صحیفوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

#### ﴿ سُوْرَةُ الْأَعْلَى

### بِسُمِ إِللَّهِ الرَّحُمُ الرَّحِينَ مِ

سَبِيْ السَمَرَ رَبِكَ الْرَعْلَى الْدَى حَلَقَ فَسَوْى فَ وَالَّذِى وَالْمَوْى فَا فَسَوْى فَوَالْذِى وَالْمَوْى فَا فَعَلَمُ الْمَوْى فَا فَعَلَمُ الْمَوْى فَا فَعَلَمُ الْمَوْى فَا فَعَلَمُ الْمَوْى فَا فَعَلَمُ الْمَعْلَى وَمَا سَنُقُرِ وُكَ فَلَا تَشْنَى فَالْاَرْمَ اللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۹

(اے نبی ﷺ) آپ اپنی بلندو برز رب کی پاکی بیان کیجئے جس نے (انسان کو) بالکل ٹھیک پیدا کیااور بنایا۔ جس نے اندازہ کیا (تقدیر بنائی) اور رہنمائی کی۔ اس نے نباتات کو نکالا۔ اور وہی اس کوخشک اور سیاہ کوڑ ابنادیتا ہے۔ (اے نبی ﷺ) ہم آپ کو وہ پڑھا کیں گے جے آپ بھولیں گے نہیں۔ مگر ہاں جواللہ چا ہے گا۔ کیونکہ وہ کھلے اور چھپے (راز وں کا) جاننے والا ہے۔ اور ہم آپ کو (دین کے لئے) آسانیاں عطا کر دیں گے۔ آپ ان کونصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا مفید ہو۔ وہی بہت جلد نصیحت قبول کرتا ہے جو (اس سے) ڈرتا ہے۔ اور بدنصیب ہی اس سے دور بھا گتا ہے۔ وہ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ پھر وہ اس میں نہ مرے گا نہ جئے گا۔ یقیناً وہ کا میاب ہوا جس نے پاکی حاصل کی۔ جس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھتا رہا۔ اے (انکار کرنے والو!) تم دنیا کی زندگی کورجے دیتے ہو۔ حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا ١٩

| تسيع كر               | سَبِّحُ                    |
|-----------------------|----------------------------|
| اندازه کیا            | قَدَّرَ                    |
| چاره (جانوروں کی غذا) | ألُمَرُعٰي                 |
| -<br>كوڑا_كباڑ        | غُثآءً                     |
| 0 <b>!</b>            | أنحواى                     |
| ہم پڑھائیں گے         | نُقُرِئُ                   |
| تونه بمولے گا         | كا تُنْسَى                 |
| آسانی                 | يُسُرٰى                    |
| سمجھادے۔ذکرکر         | ۮؘػؚۯ                      |
| <i>وه چځ</i> ه        | يَتُجَنَّبُ<br>يَتَجَنَّبُ |
| بدنفيب- بدقشمت        | أَلاَ شُقَى                |
| کامیاب ہوا            | ٱفُلَحَ                    |

| جس نے تزکیہ کیا۔ اپنے آپ کو پاک صاف کیا | تَزَكّٰي    |
|-----------------------------------------|-------------|
| تم ترجیح دیتے ہو۔اختیار کرتے ہو         | تُوْثِرُونَ |
| باقی رہنے والا                          | أبقى        |

### تشريخ: آيت نمبرا تا19

ان آیات میں شروع سے لے کر آخر تک نبی کریم خاتم الانبیاء حضرت محم مصطفیٰ علیہ سے خطاب کرتے ہوئے چند بنیادی اصولوں کی تعلیم دگ ٹی ہے۔ فرمایا

ہے۔ این ﷺ! آپاپ اس پروردگاری پاکیزگی یعن حمدوثنا بیان کرتے رہیے جوسب سے بلندو برتر اوراعلی ہے۔ ﷺ اس نے انسان کو بالکل ٹھیک اور درست بنا کراس کی ایک انداز پر رہنمائی کی ہے۔ یعنی وہی پیدا کرنے والا ہے لیکن وہ پیدا کر کے بھول نہیں گیا بلکہ اس کی تقدیر کھے کراس کوراستہ دکھایا اور اس کی اصلاح کے اصول تا زل فرمائے تا کہ وہ اپنے کا موں کو اس طرح انجام دے جس طرح اس کو ہدایت دی گئی ہے۔

ہناتی نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے اپنا کلام اوران کے جسم کی بقا کے لئے اگراسبابِ رزق پیدا کئے ہیں تواس نے جانوروں کے لئے ایسا چارہ ہوکر سیاہ کوڑا بن جائے تب جانوروں کے لئے ایسا چارہ ہیں ہوکر سیاہ کوڑا بن جائے تب مجمی وہ جانوروں کے لئے وہی لطف دیتا ہے جس طرح ہرا چارہ۔

ہای نے انسانوں کی ہدایت کے لئے اپنا کلام نازل کیا جس کی حفاظت کی ذمہداری اس نے خوداپنے اوپر لےرکھی ہے۔ وہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی کریم سکتے جواللہ کی طرف سے نازل کی گئی وہی کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تو آپ سکتے کو یہ اندیشہ رہتا کہ کہیں میں اس کو بعول نہ جاؤں فر مایا کہ اے نبی سکتے ! آپ اس کی پرواہ نہ کریں ہم آپ کی طرف جو وہی بھیجیں گے اس کو ہم اس طرح آپ کو سکھا کیں گے اور پڑھا کیں گے کہ آپ اس کو بعول نہ کیں گے۔ ہاں خود ہم ہی چاہیں گے تو اس کلام کو والی کو ہم اس طرح آپ کو سکھا کیں گے اور پڑھا کی ہی جسے جی ہیں۔ اس بات کو اللہ بہتر جانتا ہے جو ہر چیز کے پوشیدہ اور کھلے ہوئے ہر راز سے واقف ہے۔ لہذا اے نبی سکتے ! آپ اس کی فکر نہ کریں کہ قرآن یعنی وہی اللی کی حفاظت کیسے ہوگی ؟

ہ وہی اللہ آپ کو دین کے فروغ اور ترقی کے لئے ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے گا۔ آپ تو اس کلام کے ذریعہ لوگوں کو فسیحت کرتے رہے۔ جس کے مقدر میں بیسعادت ہے کہ وہ من کراس پڑمل کرے گا۔ سوچ سمجھ کراور فور وفکر کر کے جواس کا اثر قبول کرے گاوہ ہی خوش نصیب ہے۔ آپ تو نصیحت کرتے رہے اگر نصیحت کرنا مفید ہو۔ اور یقینا نصیحت تو انسان کوفائدہ ہی دبی ہی ہے جو بھی تقوی اور پر ہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرتا ہے وہ آپ کی فسیحت سے پوراپورافائدہ حاصل کرے گائین بدنصیب انسان آپ کی فسیحت کو قبول کرنے کے بجائے اس سے بھا گے گا۔ فر مایا کہ ایسے بدنصیب لوگوں کا انجام ہیہے کہ ان کو اس بردی آگ میں جو نکا جائے گا جس میں نہوہ مریں گے نہ جنیں گے۔

کا اللہ تعالی نے فرمایا کہ کامیاب تو صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کوعقیدہ عمل اور اخلاق کی گندگی سے دور رکھ کراپنے رب کو یاد کیا اور نماز وں کوقائم کیا۔ لیکن وہ تخت بدنصیب اور ناکام لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زیب وزینت ، خوبصورتی اور داحت و آرام کو یہ بچھ کر کہ یہ چیزیں ہمیشدان کے ساتھ رہیں گی ان ہی میں زندگی گذار دی اور دنیا کی ان چیز وں کو آخرت پر ترجیح دی حالانکہ آخرت کی زندگی تو وقتی اور عارضی ہاس میں کسی چیز کو بھی بقا ترجیح دی حالانکہ آخرت کی زندگی تو وقتی اور عارض ہے اس میں کسی چیز کو بھی بقا تر مرف آخرت کی زندگی کو ہے۔

ہ فرمایا کہ یہ سپائیاں جوقر آن کریم میں ہیں تمام انبیاء کرام ان ہی سپائیوں کو لے کر آتے رہے۔حضرت ابراہیم اور حضرت موسی کا خاص طور پرذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے حیفوں لین کتابوں میں ان ہی سپائیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم کودس (۱۰) صحیفے دیئے گئے تھے اور حضرت موسی کوقوریت کے علاوہ دس (۱۰) صحیفے اور عطا کئے گئے تھے۔ مطابق حضرت ابراہیم کودس (۱۰) صحیفے اور تمام انبیاء کرام پر نازل کی گئی سپائیوں کو اختیار کر کے اپنی عاقبت درست کرنے کی تو نیق عطافر مائے۔ آئین

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 松公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر ۳۰

حد

سورة نمبر ۸۸ الخاشيات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# الحارف مورة الغاشية

### بِسُمِ الله الرَّحُمُ الرَّحِيَ

"فاشیہ" قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ نبی کریم سے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ کو 'فاشیہ' لینی اچا تک ساری کا کنات پر چھا جانے والی آفت ومصیبت کی خربھی پنجی ہے؟ جب وہ قیامت آجائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ چھا لوگوں کے چہرے خوف زدہ اور سخت مصیبت واذیت جھیلنے کی وجہ سے ان پر ذات ورسوائی چھائی ہوگی۔ تھکے ماندے سے، شدیدعذاب میں جھلس رہے ہوں گے۔ کھولٹا ہواگرم یانی کا

| 88       | سورت نمبر    |
|----------|--------------|
| 1        | ركوع         |
| 26       | آيات         |
| 92       | الفاظ وكلمات |
| 381      | حروف         |
| ككاكمرمد | مقام نزول    |

چشمہ ہوگا جس سے انہیں پلایا جارہا ہوگا۔ کھانے کے لئے کا نٹوں بحری جھاڑیوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا جونہ تو آدمی کی نشو ونما کرےگا نہ ان کی بھوک کومٹائے گا۔اس دن بچھے چہرے بہت پر رونق ہوں گے۔ وہ اپنے اعمال کے بہتر نتائج پرخوش ہوں گے۔ مالی شان بلند تر جنت میں ہوں گے۔ وہ اس میں چشمے رواں دواں ہوں گے۔ عالی شان بختہ بجن پرسلیقے سے ساغرر کھے ہوں گے۔ گلاے اور گاؤ تکیوں کی قطاریں ہوں گی اور نفیس ترین قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ فران کی میں ان ان ان میں بیان کی اور نفیس ترین قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ فران کی سے ان کیا میں ہوں گے۔ مول کے اس میں بیان کی اور نفیس ترین قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ فران کی میں بیان کی کی میں بیان کی میں بیان کی بیان کیان کی بیان کی بیان کے بیان کا بیان کی بیان کر بیان کی بیان کر بیان کی بیان کی بیان کر بیان کی بیا

فرمایا کہ مکہ کے بیلوگ اگرنہیں مانے تو نہ مانیں لیکن اگر وہ صرف ان چیزوں پر بی ذراغور کرلیں جوصح اوّل میں ان کے سامنے ہوتی ہیں تو وہ اللہ کی قدرت کے قائل ضرور ہو جا ئیں گے۔ فرمایا کہ کیا وہ ان اونٹی کوئییں دیکھتے کہ اس کوئیں دیکھتے کہ اس کوئیں کہ کیا وہ صحرائی زندگی کے لئے کس قدر مناسب اور موزوں بنایا ہے؟ کیا وہ آسان کوئیں دیکھتے کہ اس کو کس طرح او نچا اٹھایا ہے؟ کیا وہ پہاڑوں کوئییں دیکھتے کہ اللہ نے اس کو کس طرح انسانی پہاڑوں کوئییں دیکھتے کہ اللہ نے اس کو کس طرح انسانی فائدوں کے لئے بچھار کھا ہے؟ فرمایا کہ اے نبی اید مانیں یانہ مانیں آپ ان کوٹیوں تر کے کیونکہ ٹھیوت کرتے رہے کیونکہ ٹھیوت کرنا ہی آپ فائدوں کے لئے بچھار کھا ہے؟ فرمایا کہ اے نبی اید انسی یہ بار جوفض اس ٹھیوت سے منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ بنا کرئیں بھیجا۔ جوفض اس ٹھیوت سے منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ بنا ہمارے تو اللہ بنا کوئیں بھاری مرزی کوئی کھاری سرزادے گا آخرکار ائیس ہمارے ہی پاس لوٹ کر آتا ہے۔ پھران کا محاسبہ کرنا اور ان سے حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم خود ان سے حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم خود ان سے حساب لینا ہمارے دمہ خود ان سے حساب لینا ہمارے دی جوزی کوئی سے حساب لینا ہمارے دمہ خود ان سے حساب لینا ہمارے دمہ خود ان سے حساب لینا ہمارے دو مان سے حساب لینا ہمارے دمہ خود ان سے حساب لینا ہمارے دمہ خود ان سے حساب لیل گے۔

#### خ سُورَةُ الْعَاشِيَةَ ﴾

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُوْ الرَّحِيَ

هَلَ ٱتلك حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ٥ُوجُوهُ يُومَهِذِ خَاشِعَةٌ ۞عَامِلَةٌ كَاصِبَةُ ﴿ تُصَلَّىٰ نَارًا حَامِيةً ﴿ تُسْفَى مِنْ عَيْنِ إِنِيَةٍ ۞ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّامِنْ ضَرِيْحٍ ۞ لَّايُسُمِنُ وَلَا يُغْنِى مِنْ جُوْعٍ۞ وُجُوهُ يَوْمَهِذِ تَاعِمَةُ ﴿ لِسَعْبِهَا رَاضِيَةً ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةٌ ۞ فِيهَا عَيْنَ جَارِيَةٌ ۞ فِيهَا سُرُرٌ مِّرْفُوْعَة ﴿ وَأَكُوابُ مِّوْضُوْعَة ﴿ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ فَوَرَرَائِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يُنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِل كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴿ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ۚ وَإِلَى الْكِرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ۚ فَكَلِّرْ ۖ إِنَّمَا آنْتَ مُذَكِّرُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرِبِمُ طَيْطِرِ إِلَّامَنَ تَوَكُّى وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ اللَّهِ إِلَيْنَا اكابَهُمُ فَ ثُورًاتَ عَلَيْنَاحِسَابَهُمُ فَ

وقطلازم

ノデア

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲۷

(اے نبی ﷺ) کیا آپ کواس ڈھانپ لینے والی (قیامت) کی خبر پینجی ہے؟ اس دن کچھ چبرے ذلیل وخوار ہوں گے۔

مشقتیں اور مصبتیں اٹھانے والے ہوں گے۔انتہائی سخت آگ میں واخل ہوں گے۔ ایک کھولتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے۔

وہاں ان کوسوائے کا نٹو ل بھرے پھل کے اور پچھے نہ ملے گا۔

جو نہ تو جسم کوموٹا کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا۔ اس دن پچھ چہرے رونق دار ہوں گے۔

وہ اپنے اعمال کی وجہ سے خوش وخرم ہوں گے۔وہ عالی شان جنتوں میں ہوں گے۔ وہ ان میں کوئی فضول اور بے ہودہ بات نہ سنیں گے۔

ان جنتوں میں چشمے بہدرہے ہوں گے۔ان میں او نچے او نچے تخت ہوں گے۔ اور آب خورے (ساغر) رکھے ہوئے ہوں گے۔اور گدے تکیئے لگے ہوئے ہوں گے۔ اور تملی چھوٹی چھوٹی مند سبچھی ہوں گی۔

(اے نبی!) کیاوہ اونوں کی طرف نہیں دیکھتے کہوہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ اور آسان کہوہ کسے بنائے گئے ہیں؟ اور آسان کہوہ کسے بلند کیا گیا ہے؟ اور پہاڑ جومضبوط جمادیئے گئے ہیں؟ اور زمین کیسے پست کردی گئی ہے؟ (اے نبی ﷺ) آپ نصیحت کیجئے۔

اورآپ ہی ان کونھیحت کرنے والے ہیں۔آپ ان پر جبراور زبردسی کرنے والے (بناکر) نہیں بھیجے گئے ہیں۔

سوائے اس شخص کے جس نے منہ پھیرااورا نکارکیااللہ اس کو سخت سزادینے والا ہے۔ اور بے شک انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کرآنا ہے۔ پھر ہمارے ذمے ہے کہ ان سے حساب لیاجائے۔

### لغات القرآن آية نبراتا٢٦

|                                | • /            |
|--------------------------------|----------------|
| ڈھانپ <u>لینے</u> والی (قیامت) | ٱلْعَاشِيَةُ   |
| كھولتا چشمه                    | عَيُنٌ انِيَةٌ |
| كانتے والى گھاس                | ضَرِيُعٌ       |
| نەموٹا كرےگا                   | كَا يُسْمِنُ   |
| تروتازه                        | نَا عِمَةٌ     |
| گاؤتكيئے موٹے كدے              | نَمَارِقْ      |
| مکدے                           | زَرَابِيٌ      |
| بگھرے ہوئے۔ تھیلے ہوئے         | مَبْثُوثَةٌ    |
| اونث .                         | ٱڵٳؠؚڶ         |
| بنايا گيا-پيدا کيا گيا         | خُلِقَتُ       |
| بلندكيا كميا                   | رُفِعَتُ       |
| جماديا گيا                     | نُصِبَتُ       |
| بچھائی گئی                     | سُطِحَتْ       |
| مسلط ہونے والا۔ حاکم           | مُضَيُطِرٌ     |
| يلثنا                          | امَات          |

#### تشريخ: آيت نمبرا تا٢٧

قرآن کریم میں قیامت کے بہت سے نام آتے ہیں۔ان ہی میں سے ایک نام '' غاشیہ' بھی ہے۔ غاشیہ کے معنی چھپالینے، چھاجانے اور ہوش وحواش اڑا دینے والی کے آتے ہیں یعنی ایک ایک اچپا تک آفت جونظام کا نات کو درہم برہم کر کے ہر چیز کو ایپ اندر چھپالے گی اور سب کے ہوش وحواش اڑا کر رکھ دے گی۔اس کی اہمیت اور ہولنا کی کو واضح کرنے اور ذہنوں کو پوری طرح متوجہ کرنے ایک سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے اللہ نے یو چھا ہے۔

کیاتمہیں معلوم ہےوہ چھاجانے والی چیز کیا ہوگی؟ خود ہی جواب عنایت فرماتے ہوئے ارشادہے کہ اس دن تمام لوگوں کوان کے اعمال کے مطابق دوگر و ہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

ایک گردہ ان نافر مانوں کا ہوگا جنہوں نے زندگی گناہ، کفر اور شرک میں گذاری ہوگی ان کا بیرحال ہوگا کہ آئییں اللہ کے عذاب، اپنے اعمال اور انجام کود کی کر سخت مایوی ہوگی، چہروں پڑھکن، محنت اور مشقت کے آثار نمایاں ہوں گے۔ جب وہ بھوک پیاس سے تڑپ آئیں گے وان کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گااور کھانے کے لئے کو لئے ہوئے گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا جوان کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گااور کھانے کے لئے ان کو' ضریع'' دیا جائے گا۔

عرب میں ضریع ایک ایسا پھل ہوتا ہے جے قریش مکہ' شبر ق'' کہا کرتے ہیں۔ وہ ایلوے کی طرح انتہائی کڑوا اور زہر یلا ہوتا تھا اور جب وہ خٹک ہوجاتا تو اس کڑوے، کسیلے اور بد بودار پھل کو جانور بھی مندلگانا پندنہ کرتے تھے۔فر مایا کہا تنا زہر یلا،کڑوااور قابل نفرت پھل ان کوغذا کے طور پر دیا جائے گا۔

قرآن کریم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ میں ایک ایسا پھل تیار ہوگا جس کو'' زقوم'' کہا جاتا ہے۔ای طرح ان جہنیوں کی غذاغسلین (زخموں کا دھوون) بھی ہوگی۔

علاء مفسرین نے فرمایا ہے کیمکن ہے جہنم میں چھوٹے بڑے مجرموں کے الگ الگ مقامات ہوں اور ان میں سے کسی کو ضریع کو قوم اور کسی کو خوا میں ہے کہ اس ضریع کسی کو ذقوم اور کسی کو خسسلین دیا جائے گا۔ بہر حال اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ غذا جس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آدمی کی بھوک مٹے اور قوت آئے۔ لیکن بیالی غذا ہوگی جس سے نہ اس کے بدن کوقوت وطاقت ملے گی اور نہ تو انائی میسر آئے گی۔ گی۔

ایک طرف توید جہنی بری طرح تکلیفیں اٹھار ہے ہوں کے اور دوسری طرف ایک اور گروہ ہوگا جو ہر طرح کے عیش وآرام

کرتے ہو۔

اور شاہان تھا تھ باٹ حاصل کر کے خوثی اور مسرت کا ظہار کر رہا ہوگا۔ بیدہ الوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت و فرماں برداری کی ہوگی۔

جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کوچھوڑ کرایمان، تقویل، پر ہیزگاری اور خیر وفلاح کاراستہ منتخب کیا ہوگا۔ وہ آخرت میں اسپنے اعمال کے بہترین نتائج سے انتہائی خوش وخرم ہوں گے۔خوشی ان کے چہروں سے بیک رہی ہوگی۔ان کوشاہا نداز سے ہرطرح کی نعمتیں عطاکی جائیں گی۔عالی شان اورخوبصورت جنتیں جہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی کسی طرف سے لغو،فضول اور الیم باتیں نہ سنیں گے جوانہیں ناگوار ہوں۔

ہرطرف بہتے ہوئے پانی کے جھرنے اور چشمے، نرم بچھونے ،ایسے او نچے اور بلند تخت جن پر چڑ ھنااتر نا آسان ہوگا۔ برابر برابر بچھے ہوئے قالین اور گاؤ تکھیے مجمل کی مندیں اور شراب سے بھرے ہوئے ساغروجام جو چیز چاہیں گے وہ ان کوایک اشارے میں مل جائے گی نے ضیکہ یے گروہ ہرطرح کے عیش وآرام اور من پیند جنت میں ہوگا۔

فرمایا کہ بیتمام باتیں انسان کوغور وفکر کی دعوت دیتی ہیں جولوگ اس دنیا کے فائدوں میں گئے رہتے ہیں ان کا براانجام ہے کیکن جنہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے بہترین انجام تک پنچیں گے۔

آخر میں فرمایا کہ اللہ کا یہ نظام ہے جس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وہ ہماری مخلوق میں غور کرلیں تو انہیں معلوم ہوجائے گا کہ اس پوری کا نئات میں اللہ نے بے شارنشا نیاں بھیرر کھی ہیں جولوگ ان پرغور وفکر کرتے ہیں وہ کا میاب ہوتے ہیں اور جو پوری زندگی غفلت میں گذار دیتے ہیں ان کے حصے میں سوائے ناکامیوں اور نامرادیوں کے اور پھی تھی تا۔

اللہ تعالیٰ نے اپی مخلوقات میں سے چار چیزوں کوآ دمی کے سامنے رکھ کریہ پوچھا ہے کہ ذراان پرغور کر کے بتاؤ کہ جواللہ ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے خلوق کے فائدے کے لئے ان میں ہزاروں صلاحیتیں پیدا کرسکتا ہے وہ آدمی کوایک مرتبہ پیدا کر کے دوسری مرتبہ پیدا کیوں نہیں کرسکتا ؟ وہ ظالموں کو جہنم میں اور ایمان والوں کو جنت کی راحتوں سے ہم کنار کیوں نہیں کرسکتا ؟ فرمایا کہ اونٹ، آسان، پہاڑ اور زمین اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جن سے تم دن رات ہزاروں فائدے حاصل فرمایا کہ اونٹ، آسان، پہاڑ اور زمین اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جن سے تم دن رات ہزاروں فائدے حاصل

ادنٹ جس کوصحرا کا جہاز کہا جاتا ہے اندرکس قدرخصوصیات رکھتا ہے۔ وہ عربوں کے نزدیک انتہائی قیمتی چیز تھی جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے فرمایا کہا کیے طرف تو اس کی شکل صورت، بدن اور انداز کو دیکھو کہ کس طرح لمباچوڑا ہے بتگم سالگتا ہے کیکن اس میں جواللہ نے عظمتیں رکھ دی ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو ثنار کرتے کرتے آ دمی تھک جائے۔مثلاً اس کے دودھ، گوشت،کھال اور چڑے سےتم ہزاروں فائدے حاصل کرتے ہو۔

اس میں صبر وقناعت انتہا درجہ کی ہے۔ صبر تو ایسا کہ اس پر کتنا ہی ہو جھ لا دکر ہنکا دوتو وہ شکوہ نہیں کرتا۔ ایک بچے بھی ایک اونٹ کی مہار پکڑ کرلے چلے تو وہ گردن جھکا کر چلنے لگتا ہے۔ جب اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا جا تا ہے تو وہ اس طرح بیٹھ جاتا ہے کہ اس پر چڑھنا آسان ہوتا ہے۔ چلنے کے لئے کہا جائے تو صحرا دُل کوعبور کر کے ہفتوں چلتار بتا ہے۔ ایک ہفتہ تک اس کو کھا تا نہ دیا جائے پر چڑھنا آسان ہوتا ہے۔ چلنے کے لئے کہا جائے تو صحرا دُل کوعبور کر کے ہفتوں چلتار بتا ہے۔ ایک ہفتہ تک اس کو کھا تا نہ دیا جائے پائی نہ پلا یا جائے تو وہ اپنے مالک کی وفا داری میں کئی کئی دن تک بھوکار بتا ہے گراف تک نہیں کرتا۔ فرمایا کہ بھی تم نے اس بات پر غور کیا کہ اسے بڑے دیا تاللہ نے اس کوانسان کے لئے منحر کردیا ہے۔ یقیبنا اللہ نے اس کوانسان کے لئے منحر کردیا ہے۔

الله کی دوسری نشانی آسان ہے۔ فرمایا کہ بھی تم نے غور کیا کہ اتنا ہوا آسان جو بغیر کس سہارے اور ستون کے تمہارے سروں پر چھت کی طرح تان دیا گیا ہے۔ چاند ،سورج اور ستاروں سے اس کوایک خاص رونق عطا کی گئی ہے اور انسانی ضروریات کو ان کے متعلق کردیا ہے۔

تیسری نشانی پہاڑوں کی طرف دیکھنے کے لئے فرمایا کہ دیکھو پہاڑ کس طرح جے کھڑے ہیں۔اللہ کے حکم سے زمین کو اوراس کے زلزلوں کو سنجالے ہوئے ہیں۔ان کے سینے میں ہزاروں معد نیات دفن ہیں۔

بہترین پھر، ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی ہزاروں قتم کی جڑی بوٹیاں، بہترین ککڑی۔انسان کی جیسی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں سے اپنی ضرورت کی چیزیں نکالتار ہتا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ آخروہ کون می ذات ہے جس نے پہاڑوں کو پی عظمت، جماؤ، شان اور ہزاروں معدنیات کا امین بنایا ہے یقینا یہ سب اللہ کی قدرت سے ہی ممکن ہوا اور اللہ نے ان تمام چیزوں کے فائد سے انسان کے لئے پہاڑوں میں رکھ دیتے ہیں۔

چوقی نشانی زمین ہوہ ایک شفق ومہر بان مال کی طرح ہے جواللہ کے مکرین اور اللہ کو ماننے والے سارے انسانوں کو اپنی گود میں لئے ہوئے ہے اور ہرایک کو اپنے وجود سے پوری طرح فائدے اٹھانے دیتی ہے۔ نرم اتن کہ ایک بچے بھی اس کو کھود سکتا ہے اور مضبوط اس قدر کہ بڑی سے بڑی ممارت کو اپنے اوپر لئے کھڑی ہے۔ ہر طرح کی انسانی غذائیں اور دوسری مخلوق کے لئے غذائیں مہیا کرتی ہے۔ اس کے سینے میں بھی تیل ، گیس ، کوئلہ ، پانی کی نہریں اور انسانی زندگی کا ہر سامان موجود ہے۔

فرمایا کہزمین ہویا آسان ،اونٹ ہویا پہاڑیہ سب اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کئے ہیں جن سے انسان فا کدے حاصل کرتا ہے گرینہیں سوچتا کہاگر اللہ ان کے اندریخ صوصیات نہ رکھتا تو کیا انسان اپناوجود برقر ارر کھسکتا تھا۔

نی کریم عظی کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ تمام لوگوں کوان ساری حقیقق کو سمجھاتے رہیے اور اسلام کے نظریہ حیات کو پیش کرتے رہیے۔ نظریہ زندگی کو پھیلانے میں کسی زورز بردی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی آپ کا کام ہے کہ آپ وین کی سچائیوں کو پنچانے کی جدو جہد کرتے رہیے۔ ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے جولوگ سز اے ستی ہوں گے ان کو سخت سزا دی جائے گی ہم خود ہی سب کا حساب لے لیس گے۔

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* پاره نمبر ۳۰

حد

سورة نمبر ٩٨

الفَجْر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# على تعارف مورةُ النجر المج

## بِسُـهِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

الله تعالی نے اس سورت میں فجر یعنی صبح کے وقت کی ، دس را توں کی ، جفت اور طاق کی اور اس رات کی جب وہ جائے گئی ہے تم کھا کر فر مایا ہے کہ کیا عقل وفہم اور علم ودائش رکھنے والوں کوان قسموں کے بعد بھی کسی اور تم کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارم کی اولا دمیں عا داور ثمود اور ثیخوں والے فرعون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ

لوگو!تم نے بھی ان کی قوموں کے برےانجام پر بھی غور کیا ہے؟ قوم عاد جو تندرست ،صحت

| 89       | سورت نمبر    |
|----------|--------------|
| 1        | ركوع         |
| 30       | آيات         |
| 139      | الفاظ وكلمات |
| 597      | حروف         |
| مكةكمرمه | مقام نزول    |

منداورستونوں کی طرح لیے چوڑے اورخوش حال لوگ تھے۔ قوم ثمود جو وادی المترا کی میں پہاڑوں کی چٹا نیں کا ہے کا کہ گھر بنایا کرتی تھی۔ فرعون میخوں والا جوز بردست طاقت وقوت اور عظیم سلطنت کا مالکتھا جب انہوں نے نافر مانی کی انتہا کردی اور کوئی شہر یا لہتی ان کی شرارتوں سے محفوظ ندر ہی تو ان پراللہ کے عذاب کا کوڑا اس طرح برسایا گیا کہ وہ قو میں دنیا ہے مٹ گئیں۔ فرمایا کہ اللہ ایسے ظالموں اور نافر مانوں کی گھات میں رہتا ہے اور جب وہ گرفت کرتا ہے تو کوئی اس سے نے نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال و دولت کی گڑت نہ تو انعام ہے اور اگر کسی شخص پر روزی تنگ کردی جائے تو اس کی غربت اس کی سر انہیں ہے بلکہ یہ سب پھھ اس کے دولت کی گرفت سے بلکہ یہ سب پھھ لے کرا ہے آئی اتا ہے تا کہ زندگی کی ہر کیفیت سے اس کے طرز عمل کا امتحان لیا جائے ۔ فرمایا آدمی کا یہ حال ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کوعزت، دولت اور نعتوں سے نواز تا ہے تو وہ اپنی دولت مندی کا اظہار کرتے ہوئے فرید کہتا ہے کہ جھے تو مالک نے براعزت دار معزز بنایا ہے لیکن اگر اس کے درق کو وہ تنگ اور محدود کر دیتا ہے تو اس کے مرتب ہو کہتا ہے کہ جھے تو مالک نے براعزت دار معزز بنایا ہے لیکن اگر اس کے درق کو وہ تنگ اور محدود کر دیتا ہے تو دن رات شکوے کرتا ہوا کہتا ہے کہ جھے تو میں کے درب نے ہر جگہ ذکیل ورسوا کر کے دکھ دیا ہے۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہر بان ہے وہ کسی کو ہر گز ذلیل ورسوانہیں کرتا بلکہ آ دمی خود ہی تنگ دلی، برحمی، بے ایمانی اور مال کی محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلت کی گندگی میں ملوث کر لیتا ہے۔ بے باپ کے بچوں لیمنی تیبوں کے ساتھ عزت اور قدر کا معاملہ نہیں کرتا نہیں کرتا۔ مرنے ساتھ عزت اور قدر کا معاملہ نہیں کرتا نہیں کرتا۔ مرنے

والے کی وراثت ہاتھ لگ جائے تو سارا مال سمیٹ کر ہضم کر جاتا ہے اور مال ودولت کی محبت نے اس کو دیوانہ بنار کھا ہے۔ اسے بھی عقل نہیں آ رہی ہے لیکن جب زمین کوسلسل کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، رب العالمین اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوں گے، فرشے صفیں باندھے اس کے سامنے حاضر ہوں گے، کا فرول کے لئے جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی اس وقت ساری بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ مگر اب سمجھنے سے اس کو کیا فائدہ ؟ اس وقت تو وہ حسرت سے کے گاکاش میں اس جہان کے لئے اپنے آگے جھے بھلائیاں بھتے دیوسری طرف اللہ تعالی آگے کے جھے بھلائیاں بھتے دیا۔ فرمایا پھر اس دن ان لوگوں کو ایساعذاب دیا جائے گاجس کا وہ تصور نہیں کر کئے ۔ دوسری طرف اللہ تعالی اپنے فرماں برداروں سے فرما کیس گے ان فرماں برداروں سے فرما کیس گے ان مطمئے تو آج اس شان سے اپنے پروردگاری طرف چل کر آ کہ جس طرح تو زندگی بخراپ اللہ کی ہر رضا پر راضی رہا آج وہ تجھ سے پوری طرح راضی ہے۔ اے نفس مطمئے میرے نیک بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا لیخ ی جنت کی ہر راحت کے ساتھ میش و آرام کی زندگی گذار کتھے یہاں ہر طرح کی نعتیں عطاکی جائیں گی ۔

#### ﴿ سُورَةَ الْفَجْرِ ﴿

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزِ الرَّحِيَّ

وَالْفَجُرِهُ وَلِيَالِ عَشْرِهِ وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِقُ وَالَّيْلِ إِذَا يَسُرِ فَ هَلَ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي جَبِي الْمُرْتُركَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِكُ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِكُ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِكَلَادِ ﴿ وَثُمُودَ الَّذِينَ جَابُواالصَّخُرَبِالْوَادِيُّ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْرَوْتَادِيُّ الَّذِيْنَ طَغَوًا فِي الْي لَادِيُّ فَأَكُثُرُوا فِيْهَا الْفَسَادَ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِ مُرَبُّكُ سَوْطَ عَذَابِ أُوانَ رَبِّكَ لَبِالْمِرْصَادِهُ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلْهُ رَبُّهُ فَٱكْرُمُهُ وَنَعْمَهُ هُ فَيَقُولُ رَبِّي آكْرَمُنِ ٥ وَإِمَّا إِذَا مَا ابْتَلْهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ مْ فَيَقُولُ مَا يَنَّ اَهَانَنِ ﴿ كُلُا بَلُ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيْمَ ﴿ وَلَا تَخْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ النُّرَاكَ ٱكُلَّا لَمَّا ﴿ وَّ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبَّاجَمًّا ۞ كُلُّا إِذَا كُلَّتِ الْأَرْضُ ذُكًّا دَكًّا ﴿ وَجَاءُ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿ وَجِائَى ۗ

يُؤْمَيٍذٍ بِجَهُنَّمُ لَا يُؤْمَيِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَ اَنْ لَهُ الذِّكْرِي فِي يَعُومُ لِي يَتَذَكُرُ الْإِنْسَانُ وَ اَنْ لَهُ الذِّكْرِي فِي يَعُومُ لِي لِيَكْتَرِي فَدَمُتُ لِحَيَالِيَ فَ فَيُومُ لِي الذِّكْرِي فَي يَعْدَرِثِ فَي الْكُلُم الْمُطْمَيِنَةُ فَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِّهُ اللللْمُ الللِّلْمُ ا

### ترجمه: آیت نمبرا تا ۳۰

فجری شم اور (ذی الحجبی) دس را تو سی گشم۔
ان کی شم جوطا ق اور جفت ہیں۔
رات کی شم جب وہ رخصت ہونے گئے۔
کیا عقل رکھنے والے کے لئے میٹم کافی نہیں ہے۔
(اے نبی ﷺ) کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ جوستونوں کی طرح ہوئے فوڑے ہے۔
کیا۔ جوستونوں کی طرح ہوئے تو مونیا میں پیدائہیں کی گئی تھی۔
ان کی طرح کوئی قوم دنیا میں پیدائہیں کی گئی تھی۔
اور قوم شمود جو ( وادی قری میں ) پہاڑوں کے پھر تر اش کر ( گھر بناتے ) تھے۔
اور میمنوں والے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا جس نے ملکون میں سرا ٹھار کھا تھا۔
پھراس نے کثر ت سے فساد بھی مجار کھا تھا۔

پھرآپ کے دب نے ان پرعذاب کا کوڑ ابرسایا۔

بِشك آپ كاپروردگار (ايسے نافر مانوں كى) گھات ميں نگا ہوا ہے۔

پھر جب انسان کواس کا رب عزت اور نعمت سے نواز کر آ زما تا ہے تب وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔

اور جب (کسی آ دمی کو) پروردگار آز ما تا ہے اور اس پراس کی روزی تنگ کردیتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل ورسوا کردیا۔

ایباہر گزنہیں ہے۔

بلکتم بھی تویتیم (کی ضروریات) کالحاظ نہیں کرتے ہو۔

اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو سکین غریب اور محتاج آ دمی کے کھانے پر آمادہ کرتے ہو۔ اور تم میراث کا سارا مال خود سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔

اورتم مال ودولت سے بہت ہی پیار کرتے ہو۔ ہرگز ایسانہیں ہے۔

جب زمین خوب کوٹ کو برابر کردی جائے گی۔

آپ کارب (اپنی شان کے ساتھ) آئے گا اور فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی تو آ دمی کو سمجھ آئے گی مگر اس وقت نفیحت پکڑنا اس کے کہاں کام آئے گا۔

اور کیے گا کہ اے کاش میں اپنی اس زندگی کے لئے کچھ (نیک اعمال) آگے بھیج دیتا۔ پھر اس دن نہ تو اللہ کے عذاب سے بڑھ کر کوئی عذاب دینے والا ہو گا اور نہ اس کے جیسے باند ھنے اور پکڑنے والا کوئی اور ہوگا۔

(الله کے فرماں برداروں سے کہا جائے گا) اے نفس مطمنہ (اطمینان وسکون والے نفس) تواس شان سے اپنے رب کی طرف چل کہ تواس سے راضی اور وہ تجھے سے راضی ۔ پھر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جااور میری جنت میں داخل ہوجا۔

| آیت نمبراتا ۳۰ | لغات القرآن |
|----------------|-------------|
|                |             |

لَيَالُ عَشُو دَسِرانِين

اَلشَّفْعُ جفت عدد

اَلُوَتُرُ طاق عدد

ذِی حِجْرِ عقل والے

ذَاتُ الْعِمَادِ ستونوں والے

جَابُوُا تراشے کائے

ذِى الْأَوْتَادِ ميخول والا

صَبَّ ڈال دیا

سَوُطَ كورُا

اَلْمِرْصَادُ گات مِن ہے

أهَانَنِ مجھےذليل كرديا

لَا تُكْوِمُونَ تَمْ عِنْ تَنْيِسَ كُرْتَ

اَلْتُواتُ ميراث

اَكُلا لَّمّا لَمّا لَا لَمّا لَا لَمّا اللهِ الله

حُبًّا جَمًّا الله عبت زياده محبت

دُكَّتُ كُوتُ الْكُونُ والأَسْسِ الْمُطْمَثِنَّةُ الْمِينان وسكون والأَسْسِ

### تشريخ: آيت نمبرا تا ٣٠

اس دنیامیں برلحہ انقلاب بیا ہے۔ کروڑوں سال سے رات دن میج اور شام کا آنا جانا، چاند ، سورج ، ستاروں کا لکنا، ڈوبنا، عائب ہوجانا اور پھر سے ابھر کر پوری آب و تاب سے نکلنا، اس طرح قوموں کا عروج وزوال برابتداء کی انتہا ہوخض اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس بات کا کسی صد تک اقرار بھی کرتا ہے کہ یہ پورانظام کا نئات کسی ہستی کے تابع ہے جواس کوایک تسلسل کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے۔

جب ہرشروع ہونے والی چیز آخر کارختم ہوجاتی ہے تو بیکا ئنات بھی ایک دن اپنے انجام کو کافی جائے گی اورختم ہوجائے گی۔لیکن اس کے ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ بیا یک حرف سوال ہے۔اس سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے بہت ی قومیں اپناراستہ بھلا بیٹھیں اورانہوں نے اس کوایک ایسام عمد بنا دیا جو "سجھنے کا نہ سمجھانے کا"۔

لیکن اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار عظف انداز سے اس بات کو مجھایا ہے اور بقینی بات ہونے کی وجہ سے تسمیں کھا کر بتایا ہے کہ اس کا نتات کا میں چلتا ہوا نظام ختم ہوجائے گا۔ کا نتات کی ابتداء سے انتہا تک جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کوزندہ کر کے ایک میدان میں جمع کیا جائے گا اور ان سے زندگی مجر کے کاموں کا حساب لیا جائے گا۔

جنہوں نے اس خالق کا کنات کے احکامات کو ماننے سے انکار کر کے بدعملی اور گناہ کی زندگی اختیار کی ہوگی ان کا بدترین انجام ہوگا اور جنہوں نے اللہ کی رضا وخوشنودی، تقویل، پر ہیزگاری اور نیکیوں میں زندگی گذاری ہوگی ان کوان کے اعمال کے حساب سے جنت کی راحتیں عطاکی جا کیں گی۔اس کا نام قیامت ہے جس کے آنے میں کوئی شک وشہبیں ہے۔

الله تعالی نے قوموں کے عروج وزوال سے پہلے اس فجر کی شم کھائی ہے جس کے آنے کے بعد پوری کا ئنات میں ایک بلچل چ جاتی ہے۔ فجریعنی جب ایک اندھیری رات کے بعد ضبح کی پوچھٹی ہے تو ہرایک مخلوق اپنے رزق کی تلاش میں بھاگ دوڑ شروع کر دیتی ہے۔ کوئی رزق کمانے کی فکر لے کر کوئی عبادت و بندگی اور کوئی علم کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ پرندے اور ہر طرح کے جان دار اپنے گھونسلوں اور بلوں سے نکل کراپنے رزق کو حاصل کرنے کے لئے باہر آ جاتے ہیں اور دن بھر محنت و مشقت اٹھانے کے بعد رات کو پھراپنے اپنے ٹھکانوں کولوٹ جاتے ہیں۔ فجر کی قتم کے بعد اللہ تعالی نے دس راتوں کی قتم کھائی ہے۔

احادیث میں ان دس راتوں سے مراد ذی الحجہ کی دس راتیں ہیں کیونکہ ان دس راتوں کی احادیث میں بہت می فضیلتیں آئی ہیں۔ اس کے ایک دن کاروز ہ تو اب کے اعتبار سے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے جس کی ہررات شب قدر کی طرح محترم ہے (ترندی)۔

یدی دن جاج کرام کے لئے خاص طور پر بڑے ہی انقلا بی اور جذباتی ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہی ہے ہر حاجی پرایک خاص کیفیت طاری ہونا نٹروع ہوجاتی ہے۔ اس کے ہڑ مل میں ایک خاص جوش وخروش پیدا ہوجا تا ہے او ہر طرف ایک عجیب علی جالی خاص بھی تاہد ہوجاتی ہے۔ یہ کیفیات بڑھتی چل جاتی ہیں یہاں تک کہ کئی کی پرنور راتوں کے بعد جب و ذی الحجہ یعنی عرف کا دن شروع ہوجاتی ہے۔ یہ کیفیات بڑھوجاتی ہے۔

ہ خص ساری دنیا سے بے پر واہ صرف اپنے اللہ سے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگانظر آتا ہے۔ لاکھوں حاجیوں پر جب نظر پرق ہے قوباد شاہ ہویا ایک عام آدمی ، سرمایہ دار ہویا غریب سب ایک ہی لباس میں ہر طرف موتیوں کی طرح بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب کالباس ایک ، جذبہ ایک اور نعر والک لگینگ اُللہُ مَ لَیْنگ۔

میدان عرفات سے جب تمام حاجی مزدلفہ میں کھلے آسان کے نیچاللد کی یاد میں مشغول نظر آتے ہیں توایک قیامت کا منظر ہوتا ہے۔

دی ذی الجے کو جب یوم النحر شروع ہوتا ہے تو ہرایک حاجی ایک نے جذبے سے سرشار ہوتا ہے۔اس دن کوئی شیطان سے نفرت کے اظہار کے لئے کنگریاں مارتا نظر آتا ہے، کوئی جانوروں کو ذرئح کررہا ہے، کوئی سر کے بال منڈوارہا ہے، کوئی طواف زیارت کی طرف بے تابا نہ بڑھا چلا جارہا ہے۔

چثم تصور سے دیکھا جائے تو چاروں طرف سروں کا ایک سمندر ہوتا ہے اور کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوتا فرمایا کہ حاجیوں

کی ان اداؤل کی قتم ایک دن وہ آنے والا ہے جب اس طرح ساری کا نئات کے اولین وآخرین اللہ کے سامنے ہوں گے اور ہر طرف ایک ہنگامہ بیا ہوگا۔

تین نافر مان قوموں کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ بیقو میں وہ ہیں جنہوں نے اپنی نافر مانیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کو دعوت دی اور پھران پر قیامت ٹوٹ پڑی۔

قوم عاد ، قوم م م دواور قوم فرعون اپنے زمانہ میں قوت وطاقت ، حکومت وسلطنت ، مال ودولت ، عیش و آرام کے اسباب ، تن اور قد کی لمبائیاں وہ کون می نعمت تھی جو اللہ نے ان کو اور دنیا کی تمام قوموں کو عطانہیں کی تھی لیکن جب کوئی قوم اللہ ورسول کی نافر مانیوں کی انتہا کردیتی ہے تو اس کو صفحہ ستی سے مٹا کرنشان عبرت بنادیا جاتا ہے۔

حضرت نوح جیسے عظیم پیغیری اولا دمیں سے ارم تھا۔ اس کی اولا دمیں عاداور شمود کے نام سے دوقو میں وجود میں آئیں۔ قوم عاد جود نیا کی عظیم سلطنت اور قوت وطاقت اور خوشحالی کے مالک تھے جونہایت تندرست ،صحت مند اور ستونوں کی طرح لمبے چوڑے تھے۔

ان کی ترقی کا بیعالم تھا کہ وہ چاروں طرف سے مال ودولت حاصل کررہے تھے۔انہائی ترقی یا فتہ لیکن ان کی دولت مندی اور ترقی نے ان کوغرور و تکبر کا پیکر بنا کر رکھ دیا تھا۔ بدکاری، عیاشی، کمزوروں پرظلم وستم کرنا ان کا مزاح بن چکا تھا۔ وہ اپنے علاوہ و نیا کی ہرقوم کو تقیر و ذکیل بچھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری قوت وطاقت اتی زبر دست ہے کہ اس کا کوئی قوم مقابلہ نہیں کر کئی۔ عبد ان کی نافر مانیاں اورغرور و تکبر انہا کو پہنچ گیا تو اللہ نے ان کو آخری موقع دینے کے لئے حضرت ہوڈکو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہوڈ نے اس قوم کو ان کی نافر مانیوں پرٹو کا اور اپنا اگلی اصلاح کی طرف بلایا تو پوری قوم حضرت ہودکو نیچا دکھانے پرٹل گئی اور ان کی ہربات کا انکار کر دیا۔

اللہ تعالی نے ان کی نافر مانیوں کی وجہ سے ان پر اپنا شدیدترین عذاب نازل کر کے بہس نہس کر دیا۔ قوم عاد کی تباہی سے جولوگ نے گئے تھے ان کی نسل بڑھنا شروع ہوئی تو انہوں نے بھی اتنی زبر دست ترتی کی کہ مقام ججر سے وادی القرا کی ( حجاز اور شام کے درمیان ) تک پھیلنا شروع کیا اور ایک ہزار سات سوبستیوں پر کنٹرول حاصل کرلیا۔

يةوم خروتهى \_انهوں نے بانتها محنت سے اپنے ملک وقوم کورتی دی \_

اللہ تعالی نے اس قوم کوبھی ایک موقع دیتے ہوئے حضرت صالح کو اپنا پیغیبر بنا کر بھیجا۔ جب حضرت صالح نے ان کو سمجھایا کہ اگرانہوں نے بت پرستی بخرور و تکبراور اپنے بگڑے ہوئے اخلاق کی اصلاح نہ کی تو جوانجام قوم عاد کا ہوا ہے تمہاراانجام اس سے مختلف نہ ہوگا۔ پوری قوم نے انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا نداق اڑایا اور اپنی حکومت وسلطنت اور طاقت وقوت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس انجام سے دوچا زئیس ہو سکتے۔

ایک مرتبانہوں نے یہاں تک فرمائش کردی کدا ہے صالح " اتمہارے پاس کیادلیل ہے کہ ہم اللہ کی طرف ہے بھیج گئے ہو؟ اگرتم سے ہو جو تو سیا سنے جو چٹان ہے اس میں سے اگر ایک گا بھن اونٹنی نکل کر آئے اور ہمارے سامنے وہ بچہ بیدا کر ہے تو ہم سمجھیں گے کہ تم اللہ کی طرف سے بھیج گئے ہو۔ حضرت صالح "نے اللہ سے دعا کی۔ چنا نچہ اس پہاڑی سے گا بھن اونٹنی کاس نے بچہ دیا۔ استے ہو مجز ہے کہ باوجود کچھ لوگوں کے سوااس قوم نے حضرت صالح " پر ایمان لانے کے ہزاروں بہانے ڈھونڈ بچہ دیا۔ استے ہو مرہے۔ جب اس قوم نے نافر مانیوں کی انتہا کردی تو اللہ نے ان پر بھی اس طرح عذاب نازل کیا کہ اس قوم کا کوئی فرد نے نہ سکا اور اس طرح اللہ کی نافر مان قوم اپنے بدترین انجام کوئنے گئی۔

قوم فرعون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا جس نے ہر طرف تباہی مجار کھی تھی۔اس کا بیہ حال تھا کہ جہاں اس کا نشکر جاتا وہ اتنا بڑا اشکر ہوتا تھا کہ بڑے سے بڑے میدان میں جیسے میخیں ہی میخیں گڑی ہوئی ہیں یا جب وہ کسی کو ساتھا کہ بڑے سے بڑے میدان میں جیسے میخیں ہی میخیں گڑی ہوئی انہا کو پہنچ سزادیتا تو اس کے چاروں ہاتھ پاؤں میخوں سے جکڑ دیتا غرضیکہ ملک میں ہر طرف فرعون اور اس قوم کاظلم وستم اور اللہ کی نا فرمانی انہا کو پہنچ کی تب اللہ نے اس کی اصلاح کے لئے حضرت مولی اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو مجز ات دے کر بھیجا۔

حضرت موی ائے تبلیغ اور مجزات کے ذریعہ اس کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی مگروہ اپنے غرور و تکبر اور حکومت وسلطنت پرناز
کرنے کی جہسے حضرت موی کی ہر بات کو نیچا دکھانے کے لئے اپنی قوم کو یقین دلاتا تھا کہ موی ایک جادو گر ہیں جواپنے جادو کے ذور
ساملنت پر قبضہ کرنا جا ہتے ہیں۔ آخر کاراللہ کا فیصلہ آگیا۔ فرعون اور آل فرعون کو سندر میں غرق کر کے اس طرح منادیا گیا کہ اس
قوم اور سلطنت کا وجود تک مٹ گیا اور اللہ نے فرعون کے جسم کو باقی رکھ کر عبرت کا نشان بنادیا۔

وہی فرعون جوا پنے آپ کورب اعلیٰ کہلاتا تھا اور عظیم سلطنت کے ذریعہ حکمرانی کرتاتھا آج اس کالاشہ یعنی مردہ جسم ایک ڈ ب میں بندنمائش کے لئے رکھا ہوا ہے اور اس کی بے بسی کاماتم کر دہاہے۔

الله تعالیٰ نے ان تین عظیم الشان سلطنق اوران کی نافر مان قوموں کو تباہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا میں کسی طالم و جابر کو فلاح نہیں مل سکتی۔

فرمایا کہ جب ظالم مظلوموں پرظلم کرتا ہے تواس وقت وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اس پر اللہ کا کوڑا بھی برس سکتا ہے۔
وہ تو اپنے مال ودولت اور سلطنت پر ناز کرتے ہوئے یہ کہتے نہیں تھکٹا کہ اگر میں محنت نہ کرتا تو آج میں اس طرح عیش کے ساتھ
زندگی نہ گذار سکتا۔ ذراسی دولت پر وہ اترائے لگتا ہے اور اگر اس پر تنگ دہتی یا مال و دولت میں کی آجاتی ہے تو وہ شکوے کرتے
ہوئے کہنے لگتا ہے کہ مجھے تو ساری دنیا میں اللہ نے ذکیل وخوار کرکے رکھ دیا ہے وہ سب کی سنتا ہے میری ہی نہیں سنتا۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کسی کوذلیل ورسوانہیں کرتا بلکہ بیتو خودانسان کے اپنے وہ اعمال ہوتے ہیں جواس کوذلت کے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ مثلاً بے باپ کے بچوں پرشفقت کرنے کے بجائے تم بھی تو ان کا خیال نہیں کرتے ۔ محتاج اور ضرورت مندایز یاں رگڑ کرم جاتا ہے گرتم اس کی فکرنہیں کرتے نہ اس کو کھانا کھلاتے ہواور نہ کسی کو اس کے حال زار کی طرف متوجہ کرتے ہو۔

مرنے والا جو پھے چھوڑ جاتا ہے تہہاری کوشش ہوتی ہے کہ عورتوں کو اور ان کے جائز وارثوں کومیراث سے محروم کر کے خود ہی سب پھے سمیٹ لویعنی مردوں کا مال کھا جانے میں بھی تم شرم نہیں کرتے اور پھرتم کہتے ہو کہ اللہ نے تہہیں ذکیل وخوار کر دیا ہے۔ مال ودولت سے محبت کا بیرحال ہے کہ تہہیں دنیا کی دولت اور مال کی ہوس اور لا کچ نے اندھا کر دیا ہے۔

الله تعالی نے فرمایا کہتم آج بے انصافی کر سکتے ہولیکن وہ وقت دورنہیں ہے جب زمین وآسان کوکوٹ کوٹ کراس طرح برابر کر دیا جائے گا کہ اس میں میدان حشر قائم ہوگا اور ہرا یک کواپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔

اس دن الله اپنی شان کے مطابق نزول فر مائیں گے فرضتے ہیبت سے مفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔جہنم کوسا منے لایا جائے گا اس دن ان جیسے لوگوں کی سمجھ میں ہیہ بات آ جائے گی کہ ان سے دنیا کی زندگی میں کتنی بھیا تک غلطیاں ہوئی ہیں۔

وہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اس بات کا اقرار کریں گے کہ کاش ہم اللہ کے پیغیبروں کی ہر بات مان لیتے لیکن اس

وقت شرمندگی اورندامت کے آنسو بہانے سے پچھ عاصل نہ ہوگا۔

اس دن الله سے زیادہ کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا اور نہ اس جیسا کوئی سخت گرفت کرنے والا ہوگا۔

لیکن وہ آدمی جس نے پوری زندگی اس یقین اور قلبی اطمینان کے ساتھ گذاری ہوگی کہ اللہ کے نبی جوبھی دین لائے تھے وہ برخ ہے۔ انہیں جو تھم دیا گیا انہوں نے اس کی تھیل کی جس چیز ہے روک دیا وہ اس سے رک گئے۔ اللہ کے راستے میں جس قربانی کی ضرورت بڑی اس میں وہ بے خطر کو دیڑے اور ہر تکلیف کو بڑے مبر وقتل سے برداشت کیا ایسے نفس مطمئن سے کہا جائے گا کہ تو اس شان سے اپنے رب کی طرف چل کر آ کہ تو جس طرح پوری زندگی اپنے اللہ سے راضی رہا آج وہ تھے سے پوری طرح راضی ہے۔ اس نفس سے کہا جائے گا کہ چلواللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوجاؤ اور میری جنت میں داخل ہوجاؤ۔

 پاره نمبر ۳۰

عدم

سورة نمبر 🔷 ٩

البكك

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

| • |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| • |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   | • |  |   |  |
| • |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | 4 |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

# ه تعارف سورة البلد كا

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَّمِ

اللہ تعالیٰ نے "بلدامین" یعنی مکہ مرمہ جیسے محتر مشہری، فتح مکہ کی خوش خبری کی، حضرت آدم اور اولا دآدم کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ انسان بے مقصد پیدانہیں کیا گیا بلکہ اس کا مقصد زندگی اخلاق کی بلندیوں تک پہنچنے اور دنیا و آخرت میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لئے بے انتہا ایثار و قربانیوں اور محنت ومشقت سے کام لینا ہے۔ اسے نفسانی خواہشوں اور اخلاقی پہنیوں کے لئے پیدائہیں کیا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ اخلاقی عظمتوں اور بلندیوں کو

| 90      | سورت نمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | ركوع         |
| 20      | آيات         |
| 82      | الفاظ وكلمات |
| 331     | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

حاصل کرنا کسی پہاڑی وادیوں پر چڑھنے کا اور عزم وہمت کا دوسرانا م ہے۔ ایک مشکل اور کھن راستہ ہے جس میں قدم قدم پراپی وقتی نفسانی خواہشات اور تمناؤں کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے۔ بتیموں کے ساتھ حسن سلوک، غلاموں کی دشگیری، ضرورت مندوں کی امدادو اعانت اور ان لوگوں سے ہمدردی کا معاملہ کرنا پڑتا ہے جنہیں حالات نے بری طرح کی کرمٹی میں ملادیا ہو۔ حق وصدافت کی سر بلندی کے لئے خود مبر کرتے ہوئے دوسروں کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق پر رحم وکرم کرتا ہے اور دوسروں کو اس پر آبادہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کانٹوں بھراراستہ ضرور ہے گرآ خرت کی حقیقی کا میا بی اور نجات کا دارومدار بھی اس پر ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو اپنا مقصد زندگی بھلا کر اخلاقی گراوٹ اور کردار کی پہتیوں کو زندگی سمجھ بیٹھے ہوں جو اپنی نفسانی لذتوں اور خواہشات کی دلدل میں پھنس کے ہوں جن کے ہرکام میں دکھا وار روا کی ایم نفت، جھوٹ، دھو کہ دبی اور سسی شہرت حاصل کرنے کا جذب دلدل میں پھنس کے ہوں جن کے ہرکام میں دکھا وار ریا کاری، منافقت، جھوٹ، دھو کہ دبی اور سسی شہرت حاصل کرنے کا جذب رچ بس گیا ہو ہر سے ان کو گھورانا جن کا مزاح بن گیا ہو وہ دنیا وی اعتبار سے کتنے بی بلند کیوں نہ ہو جا کیں ان کی دنیا اور آخرت دونوں براد ہو کر دار کی بلندی کو اختیار کرتا ہے یا اخلاق و کردار کی پستی اور گراوٹ کی طرف ماکل ہوتا ہے۔ اب یہ چھوض کا ابنا اختیار ہے کہ وہ فرمایا گیا ہے۔ اب یہ چھوض کا ابنا اختیار ہے کہ وہ فرمایا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔

میں اس شہر ( مکہ مکرمہ ) کی سم کھاتا ہوں جوآپ کے لئے (جنگ کے داسطے) حلال ہونے والا ہے۔ باپ اور بیٹے

(حضرت آدم اورنسل انسانی) کی قتم کھا تا ہوں کہ ہم نے انسان کو محت و مشقت کے لئے پیدا کیا ہے۔ کیااس نے یہ بھور کھا ہے کہ اس کود کھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے میں نے (دنیا دکھاوے کے لئے) ڈھیروں تال خرچ کرڈالا ہے (جھے ہے ہو چھنے والا کوئی نہیں ہے)۔ کیاوہ بھتا ہے کہ اس کوکس نے نہیں دیکا ہم نے اس کودو آٹکھیں ، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیکے ؟ اور اس کو ہرایت و گراہی کے دونوں راستوں کے متعلق کھول کر بیان نہیں کیا؟ گراس نے دشوار گذار اور کھن گھاٹی سے گذر نے کی ہمت نہ کی ۔ کیا تہہیں معلوم ہے وہ دشوار ترین مشکل اور کھن گھاٹی کون ی ہے؟ کسی کی گردن (غلامی یا قرض سے) چھڑا و بنا، فاقے کے کیا تہہیں معلوم ہے وہ دشوار ترین مشکل اور کھن گھاٹی کون ی ہے؟ کسی کی گردن (غلامی یا قرض سے) چھڑا و بنا، فاقے کے دن کسی تر جی اور دشتہ داریتیم نے کو یا اس کو جو طالات میں خاک نشین بن گیا ہو کھا نا کھلا نا ہے۔مشکل گھاٹی بیہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو ایمان لائے۔ جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر دلانے اور اللہ کی تخلوق پر رخم کرنے کی تلقین کی۔ جو ایسا کریں گے دو آخرت میں دا ہنے ہاتھ والے بین جوالے انے والوں میں سے ہوں گے۔ لیکن جولوگ ہماری آبیوں کا انکار کریں گے وہ بائی ہاتھ والے بیں یعنی جہنم میں ڈالے جانے والے بانے والوں میں سے ہوں گے۔ لیکن جولوگ ہماری آبیوں کا انکار کریں گوہ وہ بائی ہو جانے بیں یعنی جہنم میں ڈالے جانے والے بانے والوں میں جول گے۔ لیکن جولوگ ہماری آبیوں کا انکار کریں گوہ وہ بائیں ہاتھ والے بیں یعنی جہنم میں ڈالے جانے والے ایں جہنم کی آگ جوان پر چاروں طرف سے چھا جانے والی ہوگ ۔

# وتفلانع

بع

#### و سُورَةُ الْسَلَالَ ﴾

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

كَرَافَيْسِمُ بِهِ ذَا الْبَكِدِ وَانْتَ حِلَّ بِهِذَا الْبَكِدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَهُ لَقَدُ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ فَا يَعْسَبُ انْ لَنَ يَقْدِرَ عَلَيْهِ احَدُ فَ يَقُولُ اهْلَكُتُ مَا لَا لَبُدُ اللَّهُ يَعْسَبُ انْ لَنَ يَقْدِرَ عَلَيْهِ احَدُ فَ يَقُولُ اهْلَكُتُ مَا لَا لَبُدُ اللَّهُ يَعْسَبُ انْ لَمُ يَرُنَ مَا لَكُ مَنْ عَلَيْهِ فَ وَلِسَانًا وَشَفَيَيْنِ فَ وَهَدَيْنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَ وَلِسَانًا وَشَفَيَيْنِ فَ وَهَدَيْنَةُ فَ وَلَا الْعُقَبَةُ فَ فَكُ النَّحْدَيْنِ فَ وَلَالْعَقْبَةُ فَ وَلَا الْعُقْبَةُ فَ وَلَا الْعُقْبَةُ فَ وَلَا اللَّهُ وَمِ ذِي مَسْعَبَةٍ فَي يَعْمِ ذِي مَسْعَبَةٍ فَي يَعْمِ الْمُقْتَدِي فَ وَالْمَوْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا الْعُلْمُ مَا الْعُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۲۰

میں اس شہر ( مکہ مکرمہ) کی قتم کھاتا ہوں۔ اور آپ کو اس شہر میں جنگ حلال ہونے والی ہے۔ والی ہے۔ میں باپ اور بیٹے (آدمؓ واولا دآدمؓ) کی قتم کھاتا ہوں کہ بے شک ہم نے انسان کو بردی مشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے۔کیاوہ سیجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس پر قابونہ پاسکیں گے۔ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ کیا وہ سیجھتا ہے کہ اس کوکس نے نہیں

د یکھا۔ کیا ہم نے اسے دوآ تکھیں نہیں دیں اور کیا ایک زبان اور دوہونٹ نہیں دیئے۔ د

اور کیا ہم نے اسے دونوں راستے (خیراورشر کے ) نہیں دکھائے۔ پھروہ (کم ہمت آ دمی) اس گھاٹی سے ہوکر نہ نکلا۔

اور کیا آپ کومعلوم ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ کسی کی گردن کو (قرض سے، غلامی سے) چھڑا دیا ہے۔ دیا ہے ملامی کے دن کسی رشتے داریتیم کو یا خاک میں مل جانے والے مسکین کو کھانا کھلا دیا ہے۔ پھروہ ان لوگوں میں سے بھی نہ ہوا جوایمان لائے اور جوایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تاکید کرتے رہے اور ایک دوسرے کو (اللہ کی مخلوق پر) رحم وکرم کرنے کو کہتے رہے۔

یہ لوگ داہنے باز دوالے ہیں۔اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بائیں باز دوالے ہیں۔ان پر چاروں طرف سے آگ مسلط ہوگی۔

#### لغات القرآن آيت نبراته

هٰذَا الْبَلَدِ يشهر - ( مَهُمُرم ) حِلٌ على الله على ال

كَنَدٌ مشت مصيت

اَهُلَکُتُ میں نے خرچ کیا ہے

مَالًا للبُدَا وصال

عَيْنَيْنِ دوآ تَكْصِيلَ

| شَفَتَيْنِ           | روہونٹ                             |
|----------------------|------------------------------------|
| ٱلنَّجُدَيُنُ        | دوراية                             |
| ٳڡؙٞؾؘۘڂؘۘؠ          | وه داخل هو کمیا                    |
| ٱلۡعَقَبَةُ          | گھائی                              |
| فَکُّ رَقَبَةٍ       | گردن چیمرانا۔(غلاموں کوآ زاد کرنا) |
| ذِيُ مَسُغَبَةٍ      | بھو کا _ بھوک والا                 |
| <b>ۮؘ</b> ٵڡؘڰؙۯؠؘڎ۪ | رشته دار                           |
| ذَامَتُرَبَةٍ        | جوخاك ميں مل جانے والاہے           |
| نَارٌ مُو صَدَةً     | آگ جواد پر سے بندگی گئی ہے         |

### تشریخ:آیت نمبراتا۲۰

سورت بلدكامفهوم اورخلاصدريب

اس سورت میں اللہ نے "بلد" یعنی مکہ مرمہ کی قتم کھا کر فر مایا ہے کہ اے نبی تھا ہے ! آپ کواس شہر میں قال کرنا حلال ہونے والا ہے۔ باپ اور اولا دیعنی حضرت آدم اور ان کی تمام اولا د کی قتم ہم نے انسان کوعیش وعشرت کے لئے نہیں بلکہ نہایت مشقت ومحنت کے لئے پیدا کیا ہے۔ اے اس غلط نہی میں مبتلا نہیں ہونا چا ہے کہ اس پر کسی کو اختیار نہیں ہو اور کوئی اس کی گرانی نہیں کر رہا ہے۔ لوگوں پر رعب جمانے کے لئے کہتا ہے کہ میں نے بہت مال خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا کیا ہم نے اس و کیھنے کے لئے دو آئکھیں ، اظہار بیان کے لئے زبان اور کنٹرول میں رکھنے کے لئے دو ہونٹ عطانہیں کئے۔ اور کیا ہم نے اس کو خیر وشر کے دونوں راستے نہیں دکھائے؟ ان نعمتوں کا تقاضا تو پیھا کہ وہ اس دشوار گذار گھائی کے پار اثر کر کسی کی گردن چھڑا ویتا ، جو فقر وفاقہ سے بے حال ہے اس کو کھانا کھلا دیتا ، جو فقر وفاقہ سے بے حال ہے اس کو کھانا کھلا دیتا ، خو

جس آ دمی کوحالات نے مٹی میں ملادیا ہے۔وہ ان میں سے ہوجاتا جوا یک دوسرے کوائیان پرپابندی اور اللہ کی مخلوق پررتم وکرم کرنے کی ہدایت ورہنمائی کی تلقین کرتے ہیں۔اوروہ ان لوگوں میں سے ہوجاتا جن کے داہنے ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گالیکن بیتو ان لوگوں میں سے ہوگیا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ان لوگوں میں سے ہوگیا جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور اس جہنم میں ڈالا جائے گا جس کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔

اس سورت کے چندالفاظ کی وضاحت بیہے

﴿ هذ األبَلِد -يشهر ﴾ اس مراد كم كرمه ب-اى كوسورة التين من هذا البَلَدِ الأهين فرمايا ب-یعنی وہ شہر جوامن وسلامتی کا گہوارہ ہے۔عرب کی تائخ گواہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی سرز مین صرف انسانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ جانوروں، درخت اور بودوں تک کے لئے امن وسلامتی کی صانت رہی ہے۔ عرب میں دین اسلام کی روشی تھیلنے سے پہلے جب ساراعرب جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا کفروشرک اور بت پرستی عام تھی اس وقت بھی مسجد الحرام میں کسی جانورکوستانا، اس کے قریب حرم میں شکار کھیلنا اور بلاضرورت درختوں کو کا ٹنا حرام اور براسمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بنوقریش جوحرم کے رکھوالے كهلاتے تصاس زمانه ميں جب ہرطرف لوث مار قبل وغارت گرى اور بدامنى عام تھى ان كوكوئى قبيله اس كے نہيں ستاتا تھا كهوہ" حرم والے ہیں 'لیکن میربھی تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ جب نبی کریم عظی نے اعلان نبوت فرمایا اور آ ہستہ آ ہستہ بہت سے سعادت مندوں نے آپ کا دامن تھام لیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو وہی لوگ جوسرز مین حرم کوامن وسلامتی کا گھر کہتے تھے انہوں نے نبی کریم ﷺ اورآپ کے جاں نٹار صحابہ کرام پر وہ ظلم کئے کہ ان کے ذکر سے روح کانپ اٹھتی ہے۔خود نبی کریم ﷺ کو اتن اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں اور آپ تول کرنے کی نہ صرف سازش کی گئی بلکہ اس کے لئے عملی قدم بھی اٹھالیا گیا تب اللہ کے تھم سے صحابہ کرام اور نبی کریم عظی مکه مرمه کی مقدس ومحترم سرزمین کوچھوڑنے پرمجبور ہو گئے۔اللہ تعالی نے اس محترم شہر کی شم کھا کر فرمایا کہا ہے نبی ﷺ! سرز مین کعبہ نہایت محترم ہے اور امن وسلامتی کی سرز مین ہے اس میں قبال کرنا جائز نہیں ہے لیکن وہ وقت دورنہیں ہے جب ایک دن کے لئے آپ کو قال کرنے کی اجازت ہوگی تا کہ دین کی سچائیون کو قائم کرنے اور ظالموں کوان كے كيفر كردارتك پہنچانے كى جدوجهدكى جاسكے۔فتح كمد كے موقع يربي پيش كوئى پورى ہوئى۔اى لئے نبى كريم عظافة نے ارشاد فرمايا: "ا ب الوكواب شك الله في جس دن سے آسانوں اور زمين كو پيدا كيا ہے اسى دن سے مكة كرم كومحرم بنايا ہے۔ قيامت تك وه حرام اورمحترم رہے گا۔ لہذا ہروہ محض جواللہ اور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہے اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ مکہ میں خون بہائے، نہ کس کے لئے درخت کا ٹنا جائز ہے۔ مکہ نہ تو جھ سے پہلے کس کے لئے طال ہوااور نہ میرے بعد کس کے لئے طال ہوگا۔
اور میرے لئے صرف اس ایک ساعت کے لئے طال کیا گیا تھا تا کہ مکہ والوں کی نافر مانی پران کوسر ادفی جا سکے خوب غور سے من لو کہ اس کی حرمت پھروہی ہوگئی ہے جیسی کہ پہلے تھی۔ تم میں سے جو موجود ہوہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں جیس کے جو تھی اللہ ہے تھی اللہ ہے تھی اللہ ہے تھی اللہ ہے تھی ہے کہ درسول اللہ ہے تھی نے مکہ میں قال کیا تو تم اس سے کہد دینا کہ بے شک اللہ نے صرف این رسول کے لئے ملال کردیا تھا لیکن تبہارے لئے حلال نہیں ہے "۔

نی کریم عظی کو بھی پیشمر بہت مجبوب تھا چنا نچہ آپ نے فتح کمہ کے دن مکہ شہر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ "اللہ کی فتم تو ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور مجبوب سے اللہ کی فتم تو ساری نہیں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور مجبوب نہ کے بہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا گیا ہوتا تو میں اس سر زمین سے بھی نہ کا تا ۔ (تریزی)

﴿ وَالِيدِ وَ مَا وَلَدَ-باپ اور بينا ﴾ علاء مسرين نے فرمايا ہے كدوالد سے مراد حضرت آدم بيں جو ہم سب كے باپ بيں اور ولد سے ان كى سارى اولا و مراد ہے۔ اللہ تعالى نے اس آیت میں حضرت آدم اور ابتدائے كائنات سے قيامت تک جتنے لوگ آ چے بيں يا آئيں گے تمام بنى نوع انسان كى شم كھا كرفر مايا ہے كدانسان مشكلات اور پر بيثانيوں ميں گھر ابوا اور محنت ومشقت كے لئے بيدا كيا گيا ہے۔

﴿ لَقَدْ خَلَقُنَا الْأَنْسَانَ فِي كَبُدر يقيناً ہم نے انسان کو " كبد " مِن بِيدا كيا ہے ﴾ كبد كے متن محنت، مشكلات اور پریثانیوں كے آتے ہیں یعنی انسان کو اللہ نے صرف پیش و آرام اور مزے اڑا نے کے لئے نہیں بھیجا بلکہ محنت، مشقت اور بہتر كام كرنے كے لئے بھیجا ہے۔ " كبد " كے معنی " الجمنوں میں پھنسا ہوا " كے بھی آتے ہیں یعنی انسان ساری زندگ مشقت اور بہتر كام كرنے كے لئے بھیجا ہے۔ " كبد " كے معنی " الجمنوں میں پھنسا ہوا " كے بھی آتے ہیں یعنی انسان ساری زندگ میں نہیں الجمن اور مشكل میں گھر اربتا ہے جیسا كہ كی شاعر نے كہا ہے

قید حیات بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں

موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں

حب تک قید حیات ہے یعنی زندگی کی ڈور بندھی ہوئی ہے اس وقت تک " بندغم " یعنی غوں کا سلسلہ بھی جاری ہے؟

انسان پوری زندگی جس سکون کی تلاش میں رہتا ہے اس کا حال ہے ہے کہ ایک وقت میں خوشی ملتی ہے تو دوسرے لیے کوئی

نہ کوئی فکر المجھن یاغم اس کوآ کر گھیر لیتا ہے۔ کیونکہ اس دنیا کی خوشی اورغم دونوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔اصل خوشی تو آخرت میں ہی نصیب ہوگی۔وہ لوگ کتنے بدنصیب ہیں جواس دنیا میں بھی پوری زندگی بے چین و بے قرار رہے اور آخرت میں بھی انہیں سکون نصیب نہ ہوگا۔درحقیقت ایمان اورعمل صالح ہی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جوانسان کوابدی زندگی کا سکون دلائے گا۔

﴿ اَیَحْسَبُ اَنْ لَّنْ یَّقُدِ وَ عَلَیْهِ اَحَد ' کیاوہ (انسان) یہ جھتا ہے کہ اس پر کسی کا بھی اختیار نہیں ہے ﴾
انسان کی سب سے بوی غلط فہمی ہے کہ وہ جھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی عیاریاں اور مکاریاں کررہا ہوں اس پر گرفت
کرنے کا کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو جب جا ہے آدمی کی ساری بازی کوالٹ کر پھینک دے اور اس کو پید بھی نہیں چلے گا۔

﴿ يَقُولُ اَهُلَكُتُ مَا لاَ لُبَدًا ۔ وہ كہتا ہے كہيں نے بہت ال لاایا ہے ﴾ یعنی دنیا میں ستی شہرت حاصل كرنے كے لئے ہر مخض يہ كہنے برمجور ہوجائے كہ يہ كتا ہوا آ دی ہے جواس طرح مال و دولت لٹارہا ہے۔ اس طرح وہ ستی شہرت حاصل كرنے اورائے نفس كودهوكا دينے كے لئے مال خرچ كرتا ہے جس كا مقصد محض دكھا وا اور ریا كاری ہے جس كا دنیا اور آخرت میں كوئى فائدہ نہیں ہے۔ اصل مال تو وہ ہے جوانیان اللہ كی رضا وخوشنو دی کے لئے خرچ كرتا ہے۔

﴿ اَلَمُ نَجْعَلُ لَه ' عَيُنَيْنِ وَلِسَانًا وَّ شَفَتَيْنِ - كياجم في ال كے لئے دوآ تكين، ايك زبان اور دو بونك نہيں بنائے ﴾

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو جو بے ثار نعمتیں دی ہیں ان میں دیکھنے بھالنے کے لئے دوآ تکھیں ،اظہار بیان کے لئے زبان اور زبان کو قابومیں رکھنے کے لئے دو ہونٹ بنائے ہیں تا کہ انسان سچائی کو دیکھ کراس پرایمان لائے۔ زبان سے سچائی کا قرار محرے اور ہونٹوں سے بھی اداکرے۔

﴿ هَ لَهُ يَنُهُ النَّجُ لَهُ بِي بِهِم نَهِ الكَوْرِ فِيراورشر ) دونو ل راستول كى رہنمائى عطاكى ﴾ يعنى ہم نے ہرانسان كواس قرآن كريم اور رسول كريم اقطاق كے ذريعه ہر فيروفلاح اور شروفساد كے درميان فرق پيدا كرنے كى اعلى ترين صلاحتيں عطاكى ہيں تا كہ سوچ سمجھ كرا پنے لئے وہ بہتر راستہ نتخب كرسكے جواس كو دنيا اور آخرت ميں كامياب كرنے والا اور اس كواخلاق كى بلنديوں تك كہنچانے والا ہے ليكن اخلاق كى عظمتوں اور بلنديوں پر پہنچنے كا ہر راستہ ايك گھا في يعنى دشوار گذار راستے سے نصيب ہوتا ہے۔ چونكہ انسان ہل پندہے اس لئے وہ مشكل راستہ كى طرف نہيں جاتا۔

اس راستے میں نفس اور شہرت پسندی کے جذبے کی قربانی دینی پڑتی ہے کیونکہ یہاں نفس کی مخالفت اور شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔جس نے اللہ کی رضا کے لئے اس گھاٹی کو پار کرلیاوہ آخرت کی تمام گھاٹیوں کونہایت آسانی سے طے کرلے گا۔وہ چند چیزیں یہ ہیں

(۱)۔ کسی غلام کوآ زاد کر دیا جائے ،کسی قیدی کور ہائی دلوا دی جائے ،کوئی قرض کے بوجھے تلے دبا ہواہے اس سے اس کی گردن چھڑا دی جائے۔

(۲)۔جب لوگ بھوک سے بہتا بہوں تو ان بھوکوں کے لئے کھانے پینے کامعقول بندوبست کردیا جائے۔

(۳)۔ بے باپ کے پتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کراس کی ضروریات کو پورا کیا جائے اگر وہ رشتہ دار بھی ہوتو دوگناا جرحاصل کیا جائے۔

(۴) کسی ایسے غریب مسکین ،ضرورت مند ، پریشان حال آ دمی کی پریشانی دور کی جائے جس کوحالات نے پچھاڑ کر بے بس کردیا ہواوراس کی عزت خاک میں ل گئی ہو۔

(۵)۔ اس طرح جب حق وصدافت کے رائے پر چلنے والے انتہائی پریشان ہو جا کیں تو اس وقت ایک دوسرے کی فرصر کا القین کی جائے اور صبر دلایا جائے۔ وصرت بندھانے کے لئے صبر کی تلقین کی جائے اور صبر دلایا جائے۔

(۲)۔اورآپس میں ایک دوسرے پرمہر بانی اور رحم و کرم کی تلقین کی جائے۔ بیدوہ باتیں ہیں جو ایک مومن کا دوسرے مومن پرحق ہے۔ بیدہ گھافی ہے جس کو پار کر جانے والے ہی اخلاق کی بلندیوں تک پینچتے ہیں۔

دین اسلام وہ ہے جس نے غلاموں کوآزادی کی نعت دلا کران کوانسانی حقوق دلائے ہیں اور غلام آزاد کرنے کوعبادت کا درجد دیا ہے۔ اس لئے یہ کہنا بالکل درست ہے کہا گرنبی کریم ﷺ نہوتے تو دنیا سے غلامی بھی ختم نہ ہوتی اور دنیا میں ہزاروں سال

حضرت ابوهريرة سے روايت ہے رسول الله علق نے فر مايا جس شخص نے ايک مومن غلام کوآزاد کيا۔ الله تعالى اس غلام کے برعضو کے بدلے باتھ، پاؤں کے برعضو کے بدلے باتھ، پاؤں کے برعضو کے بدلے باتھ، پاؤں کے بدلے باوں کا درشرم گاہ کے بدلے شرم گاہ۔ (بخاری مسلم ترفری نسائی)

ای طرح فرمایا مسکینوں بھتا جوں ، ضرورت مندول ، قیموں اور بیواؤں کی مدد کے لئے جدوجہد کرنے والا ایبا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ بیں بھاگ دوڑ کرنے والا ر راوی کہتا ہے کہ جھے خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ محض ایبا ہے جیسے وہ محض جونماز میں کھڑا رہتا ہے اور جسلسل روزے دکھتا ہے اور بھی روز نہیں چھوڑ تا۔ (بخاری ومسلم)

الله تعالى نے ان لوگوں کے لئے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے داہنے ہاتھ میں ان کے اعمال نامے دیئے جائیں گے یعنی جنت میں داخل کئے جائیں گے جائیں جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اٹکار کیاوہ ایسے بدنصیب لوگ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جائیں گے اور ان کوائی جہنم میں داخل کیا جائے گا جس کواو پرسے بند کر دیا جائے گا۔

 سورة نمبر ا ٩ الشهس

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

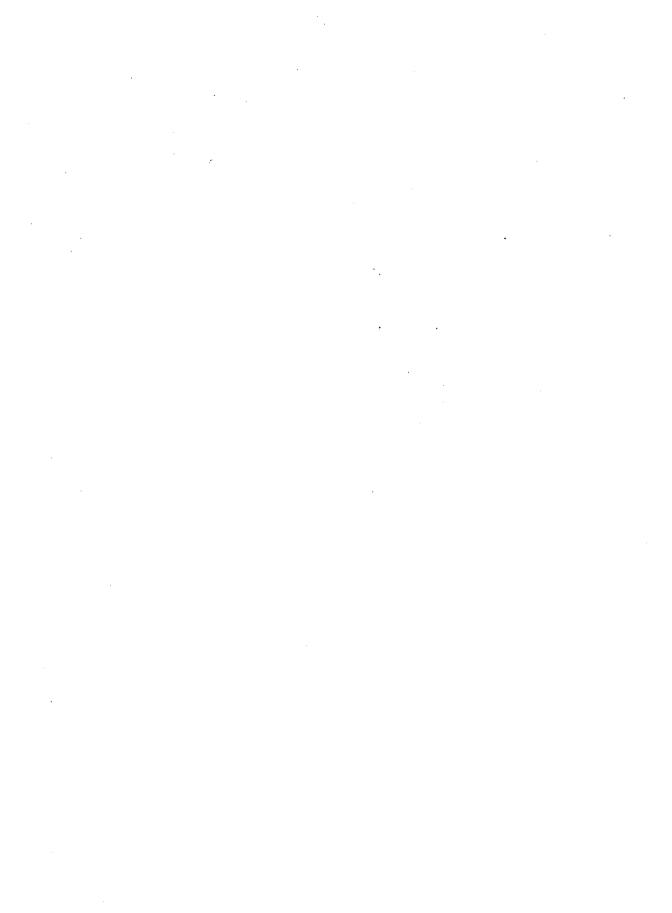

# الله المسلمة ا

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُ الرَّمُ الرَّحِينِ

اس سورت میں اللہ تعالی نے سات چیزوں کی قتم کھا کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان دن رات ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور یکسال نہیں ہیں تو چھروہ اس حقیقت سے اپنی آئکھیں کیوں بند کر لیتا ہے کہ برائی اور نیکی کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوسکتا ہے۔ جولوگ اللہ کی نافر مانی کرتے ہیں اس کے رسول کی تعلیم کو جھٹلاتے اور اس کا کہنا نہیں مانے ان کا انجام ان جیسا کیسے ہوسکتا ہے جواللہ ورسول کے فرماں بردار اور نیکیوں کو اختیار کرنے والے ہیں۔

| 91      | سورت نمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | ركوع         |
| 15      | آيات         |
| 54      | الفاظ وكلمات |
| 247     | حروف         |
| ككةكرمه | مقام نزول    |

اللہ تعالی نے قوم شمود کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ لوگ اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات مان کر ان کی اطاعت کر لینے اور وہ اونٹنی جوان کی فرمائش پر ایک معجز ہ کے طور پر دی گئی تھی اس کوئل نہ کرتے تو ان کو دین و دنیا کی ساری سربلندیاں عطا کر دی جاتیں گرانہوں نے تو نافر مانیاں کر کے اپنی تباہی کا سامان کیا اور بری طرح ہلاک کردیئے گئے۔

ان تمام باتوں کو اللہ تعالی نے سورة الشمس میں بیان فرمایا ہے۔خلاصہ بیہ

اللہ تعالی نے سات ایسی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں جوا یک دوسرے کی ضد ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح بیناممکن ہے کہ سورج مواور دھوپ اور چیک نہ ہو۔ چاند ہواور وہ سورج کے چھپ جانے کے بعد چکتا نہ ہو۔ دن ہواور روثن نہ ہو، رات ہواور تاریک نہ ہو، آدمی نے آسان ہواور بلند نہ ہو، زمین ہواور پست نہ ہو، نفس انسانی ہواور وہ خیروشر کا مجموعہ نہ ہوائی طرح بیجی ناممکن ہے کہ جس آدمی نے اسان ہواور جانی اعتبار سے پاک کرلیا ہووہ کا میاب نہ ہواور جس نے اپنفس کواپئی خواہشات کے بنچے دبالیا ہووہ ناکام نہ ہو۔ تو مثمود کی مثال دیتے ہوئے اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ قوم شمود نے اسیے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے احکامات

وم تمود کی مثال دیتے ہوئے ای حقیقت کو بیان فر مایا ہے کہ قوم تمود نے اپنے بی حضرت صائح علیہ السلام کے احکامات سے سرکٹی کی لینی ان کی سمی بات کو نہ مانا اور ہمیشہ ان کو جھٹلا یا۔ جب ان کی قوم کا ایک ظالم شخص اس او نمنی کو ذی کرنے پر آمادہ ہوگیا جو اس قوم کو ان ہی کے مطالبہ پر مجزاتی طور پرعطا کی گئی جب کہ حضرت صالح نے صاف الفاظ کے ساتھ فر مایا کہ دیکھواس او نمنی کو بری نیت سے ہاتھ مت لگانا اور جب وہ اپنی باری پر تمہارے کویں سے پانی بیٹے تو اس میں رکاوٹ مت ڈالنا مگراس قوم کی مرضی سے ایک شخص اٹھا اور اس نے اس او نمنی کو مارڈ الا۔ اس وقت اسے یا قوم کو ذرا بھی اللہ کا خوف نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کا عذا ب آیا جس نے ان کو تباہ و بر باد کر کے رکھ دیا اور آج ان کی بلڈ تکمیں کھنڈر بن کرنشان عبرت بنی ہوئی ہیں۔

# العارف سورة الشمس الم

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

وَالشَّمْسِ وَضُحْهَا أَوَالْقَمَرِاذَا تَلْهَا أَوَالْتَهَارِاذَا وَمَا بَنْهَا أَوَالْتَهَا وَالْسَمَاءِ وَمَا بَنْهَا أَوَالْسَمَاءُ وَمَا بَنْهَا أَوَالْسَمَاءُ وَمَا بَنْهَا أَوَالْسَمَاءُ وَمَا بَنْهَا أَوَالْسَمَاءُ وَمَا كُورُهَا أَوْلَانُ مَا الْمُؤْرِهَا أَوْلَانُمِ وَمَا كُلُمُهَا أَوْلَانُهُ وَالْسَمَا فَالْمُورُونَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۵

قتم ہے دن کی جب وہ خوب روش ہو جائے اور تم ہے جاند کی جب وہ سورج کے بعد آئے اور قتم ہے دن کی جب وہ خوب روش ہو جائے اور قتم ہے رات کی جب وہ (سورج کو چھپالے) چھاجائے۔اور قتم ہے آسان کی اور اس کی جس نے اس کو (بلند) کیا اور قتم ہے زمین کی اور جس نے اس کو بھیایا۔اور قتم ہے قس انسانی کی اور اس کی جس نے اس کو ٹھیک بنایا۔ پھر اس کو گناہوں اور پر ہیزگاری کا الہام کیا۔ بے شک وہ کا میاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا (تزکیفس کیا)۔اور وہ خض ناکام ہوا جس نے اس کو (یعنی فنس کو) اپنی خواہشوں کے بنچے دبا دیا۔ قوم شمود نے اپنی مرکشی (ضد، ہٹ دھری) کی وجہ سے جھٹلایا جب ان میں سب سے بد بخت (آدی اوٹنی کو مار فرالنے کے لئے ) اٹھ کھڑ اہوا۔ پھر (جب کہ)رسول قوم کے لوگوں سے کہہ چکے تھے کہ (دیکھو) یہ ڈالنے کے لئے ) اٹھ کھڑ اہوا۔ پھر (جب کہ)رسول قوم کے لوگوں سے کہہ چکے تھے کہ (دیکھو) یہ

60

ا ونمنی اوراس کا پانی بینا ایک نشانی ہے۔لیکن پر بھی ان لوگوں نے ان کو جمثلایا۔ انہوں نے اوٹنی کو ذی کر ڈالا۔ پھران کے گناہوں کی وجہ سے ان پرعذاب نازل ہوا اورسب پریکساں (نازل) موا۔ اور وہ قوم اپنے انجام پر ذرا پریثان (اور شرمندہ)نہ ہوئی۔

| لغات القرآن      | آ يت نمبرا تا ١٥              |
|------------------|-------------------------------|
| ضعلی             | چ <sup>اه</sup> تی د هوپ      |
| تَلَى            | يجهيآ يا                      |
| جَلْی            | روش ہو گیا                    |
| يَغُشٰي          | وه چها گيا                    |
| طَخی             | <u>پھيلا ديا</u>              |
| اَلُهَمَ         | اس نے الہام کیا۔اندر ڈالا     |
| دَسَّى           | جسنے (خواہشات کے نیچے) دبادیا |
| طَغُوای          | نا فرمانی کی                  |
| إنْبَعَثَ        | المحكرا                       |
| أشُقٰى           | سب سے زیادہ بدنصیب            |
| نَا قَهُ اللَّهِ | الله کی اونتنی                |
| عَقَرُوا         | انہوں نے ٹانگیں کاٹ دیں       |
| دَمُدَمَ         | تبای پیمیلادی                 |
| عُقْدُ           | انمام مثنه                    |

### تشريخ: آيت نمبرا تا ۱۵

قرآن کریم میں عام طور پرتمام وہ چیزیں جنہیں آدمی دن رات کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے جیسے چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، فضائیں، نبا تات، پرند ہے اورانسان کا اپنانفس جس پروہ خودگواہ ہے ذہن نشین کرانے کے لئے قسمیں کھا کر بیان کیا جاتا ہے ہو خص ان پرغور وفکر کر کے سچائی تک پہنچ سکے۔ اس سورت میں سات مختلف اور ایک دوسرے کے مقابل چیزوں کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ جب دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک جیسی نہیں ہیں تو نیکی اور برائی کا انجام ایک جیسا کیے ہوسکتا ہے؟ دھوپ اور چھاؤں، روشنی اور اندھرا، رات اور دن، آسان اور زمین، خیر اور شرجب دونوں ایک جیسے نہیں ہیں تو کا میاب اور ناکم، اطاعت گذار اور نافر مان جنتی اور جہنمی ایک جیسے کیے ہوسکتے ہیں اور دونوں کا انجام ایک جیسا کیے ہوسکتا ہے؟

سورۃ الشمس میں سات چیزوں کی قتم کھا کرائی بات کوایک نے اور اچھوتے انداز میں بیان کیا گیا ہے جس کوائی طرح بیان کیا جا اسکتا ہے۔ جیسے بیناممکن ہے کہ سورج ہواور اس کی دھوپ نہ ہو، چاند ہواور وہ سورج کے بعد نہ آئے ، دن ہو اور وشن نہ ہو، رات ہواور تاریک نہ ہو، زمین ہواور پست نہ ہو، نفس ہواور خیر وشرکا مجموعہ نہ ہو۔ اس طرح بی ہی ناممکن ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کرلیا (صفائی و پاکی حاصل کرلی ہو) وہ کا میاب نہ ہواور جس نے اپنا قش کو (خواہشوں اور بے جا تمناؤں کے نیچے) د بالیا ہووہ ناکام نہ ہو۔

قوم ثمود جونافر مانیوں میں صدسے باہرنگل گئی تھی۔ایک ظالم خص نے قوم کی رضامندی کے مطابق جب اس اونٹی کو ذرخ کر دیا جوان کے مطالبے پر مجزہ کے طور پرعطائی گئی تھی جب کہ حضرت صالح کہتے رہ گئے کہ دیکھو یہ اونٹی اللہ کی طرف ہے تہ مہیں دی گئی ہے اس کو اپنی باری پر پانی پینے سے مت روکو ور نہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ گر پوری قوم نے حضرت صالح کی بات مانے سے افکار کر دیا اور انہوں نے اونٹی کو ذرئے کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی اتنی ترقی یا فتہ ،خوش حال اور پہاڑوں کو تراش کر عظیم مانے سے افکار کر دیا اور انہوں نے اونٹی کو ذرئے کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی اتنی ترقی یا فتہ ،خوش حال اور پہاڑوں کو تراش کر عظیم الثان اور بے مثال بلڈ نگیس بنانے والی قوم جس نے اپنے پیغیم حضرت صالح کی بات نہ مان کر اپنے ترکیفس سے خفلت برتی اس طرح دنیا ہے مٹ گئی کہ آج نہ ان کی دولت رہی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کو بات مان کر اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیتی تعنی تزکیفس کر لیتی تو اللہ اس سے زیادہ ان کو دنیا کی دولت عطاکر دیتا اور قیامت کے دن ان کو سرخ روکر تا گراس قوم نے اپنی نافر مانیوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لیا گئی ہے۔اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ترکیفس کر نے اور دین پر چلنے کو آسان فرمادے اور ایمار اانجام بخیر فرمائے۔ آمین سسیٹ دیا گیا ہے۔اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ترکیفس کرنے اور دین پر چلنے کو آسان فرمادے اور مہار اانجام بخیر فرمائے۔ آمین

 پاره نمبر ۳۰

» S

سورة نمبر ۹۲

اللَّيْل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُو الرَّحِيَ

اس دنیامیں جودارالعمل ہے ہرانسان کی کوشش، جدوجہداور عمل اس طرح بہت مختلف ہیں۔ مختلف ہے جس طرح دن اور رات ، نراور مادہ مختلف ہیں۔

ایک آدمی الله، اس کے رسول اور رسول کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لا کرفر ماں برداری، تقویٰ، پر ہیز گاری، نیکی اور بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ دوسرا آدمی اللہ اور اس کے رسول کی تافر مانی کرتے ہوئے ہر سچی بات کو جھٹلا تا ہے، گنا ہوں بھری زندگی اور ظلم وستم کا راستہ اختیار کر کے

| 92      | سورت نمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | ركوع         |
| 21      | آيات         |
| 71      | الفاظ وكلمات |
| 310     | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

مال ودولت کمانے میں لگار ہتا ہے۔اللہ کا قانون یہ ہے کہ آ دمی جس راستے پر چلنا چاہتا ہے وہ اس کواس راستے کی آسانیاں دیتا چلا جاتا ہے۔ نیکی اور بھلائی کاراستہ منتخب کرنے والوں کوسیدھے سچے راستے کی توفیق اور آسانی عطا کر دی جاتی ہے۔اور وہ لوگ جو اللہ ورسول کے نافر مان، گنا ہوں بھری زندگی کا راستہ چن لیتے ہیں ان کو شخت راستوں کی آسانیاں دیدی جاتی ہیں۔ان کو زندگی مجر نیکیوں پر چلنے والے ناگوار اور برے لگتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ان دونوں کا انجام یک ان اور ایک جیہ انہیں ہے۔ جہاں نیکی پر چلنے والوں کے لئے جنت کی راحتیں، اللہ کی رضاوخو شنودی اور آخرت کی کامیا بی عطا کی جاتی ہیں وہیں گناہ آلود زندگی گذار نے والوں کے لئے ایک ایک آگ تیار گ گئی ہے جس میں وہ بمیشہ جھلتے ہی رہیں گے۔وہ مال و دولت جس کے پیچھے انسان زندگی بھر بھا گنار ہا ہے موت آنے کے بعدوہ اس کے کیا کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فر ما دیا ہے کہ راستہ دکھانا ہما راکام تھا۔وونوں راستوں میں ہے کسی ایک کا انتخاب بیانسان کا اپناکام ہے۔اسی اختیار پر اللہ کے ہاں سارے فیصلے کئے جائیں گے۔ان ہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الیل میں ارشاوفر مایا ہے جس کا خلاصہ ہیں ہے۔

الله تعالی نے فرمایا اس رات کی قتم جو ہر چیز کو اپنے اندر ڈھانپ لیتی اور چھپالیتی ہے۔اس دن کی قتم جو ہر چیز کوروشن کردیتا ہے۔اس ذات کی قتم جس نے نراور مادہ کو پیدا کیا ہے کہتم سب لوگوں کی کوششیں اور جدو جہد بہت مختلف ہیں۔جس نے الله کے رائے میں اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ کی نافر مانیوں سے پچتا رہا اور ہر نیک اور بھلی بات کواس نے پچ مانا اس کوہم رائے کی سہولتیں (توفیق) عطا کرتے چلے جائیں گےلیکن جس نے کفر کیا، بے نیازی دکھائی اور ہر بھلی بات کو جھٹلایا اس کوہمی ہم تنگ رائے کی سہولتیں دیدیں کے لین اس کوئیکی اور بھلائی کی توفیق ہی نصیب نہ ہوگی اور وہ مال ودولت کمانے میں مگن رہےگا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال فر مایا ہے کہ جب اس کوموت آجائے گی تو آخریے مال ودولت اس کے سکام آئے گا؟

اللہ تعالی نے فرمایا کہ راستہ دکھانا ہما را کام تھا۔ ہم ہی دنیا اور آخرت کے مالک ومختار ہیں۔ اگرتم نے گنا ہوں بھری زندگی اور نافر مانی اختیار کی تو تمہارے لئے ایسی جہنم کی آگ تیار کردی گئی ہے جس میں تم ہمیشہ ہی جھلتے اور جلتے رہو گے اور بیانسان کی سب سے بڑی بدشتی اور بدیختی ہوگی۔ بڑی بدشتی اور بدیختی ہوگی۔

فر مایالیکن ان لوگول کواس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو پر ہیز گاری اختیار کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال ودولت خرچ کرتے ہیں۔ جولوگ اپنے برتر واعلیٰ پروردگار کی رضا وخوشنودی کے کام کرتے ہیں اور ان کے ذمے کسی کا احسان نہیں تھا کہ وہ اس کا بدلہ اتار رہے ہیں وہ اپنے دل کی خوش سے وہ خوش ہوجا کیں گے۔ اللہ ان کو جنت کی الیمی راحتیں عطافر مائے گا جس سے وہ خوش ہوجا کیں گے۔

#### ﴿ سُوْرَةُ اللَّيْلِ ﴾

### بِسُرِ اللهِ الرَّحُزُ الرَّحِيثِ

وَالْيُلِإِذَا يَغْشَى ٥ُوَالنَّهَارِإِذَا تَجَلِّي ۗ وَمَاخَلَقَ الذَّكُرُ وَالْأِنْثَيْ قُلِ قَالَ سَعُيكُمْ لَشَتَى فَالمَّامَنَ أَعْظَى وَاتَّفَى قَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِي ﴿ فَسَنْ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرِي ﴿ وَ آمَّا مَنَ بَخِلَ وَاستَغْنَى ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿ فَسَنُكِسِّرُهُ لِلْعُسُرى ٥ وَمَا يُغُنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدِّي هَاكَ عَلَيْنَا كُلُهُلاي ﴿ فَأَوْ إِنَّ لَنَا لَلْإِحِرَةَ وَالْكُولِي ۚ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَكَظِّي فَ لِا يَصْلَهُ آ إِلَّا الْكَاشَعَي فَالَّذِي كَذَّبَ وَتُولِّي هُ وَسَيُجَنَّيُهُا الْأَثْقَى ﴿ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّ ﴿ وَمَا لِاَحَدِعِنُدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجُزَّى اللَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَيِّهِ الْكَعْلَى ﴿ وَلَسَوْفَ يَرُضَى ﴿

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲

اور میں قتم کھا تا ہول رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اور دن کی قتم جب وہ خوب روش ہوجا تا ہے۔

- (Fy>

**ST** 

اوراس کی شم کہ جس نے نراور مادہ کو پیدا کیا۔ یے شک تہاری کوششیں مختلف ہوتی ہیں۔

پھربہر حال جس نے (اللہ کی راہ میں مال) دیا اور وہ اللہ سے ڈر ااور بھلائی کی ہر بات کی تصدیق کی۔

ہم اس کوآ سانیاںعطا کردیں گے۔

اورجس نے کنجوی اور بے پروائی اختیار کی اور بھلائی کی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کو ایساسامان دیدیں گے جواس کو تکلیف دینے والا ہوگا۔

اورجب وہ ہلاک اور بربا دہونے لگے گاتواس کا مال اس کے کام ندآ سکے گا۔

بلا شبہ راستہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بے شک دنیا اور آخرت ہمارے اختیار (قبضہ) میں ہے۔

پھرہم نے مہیں ایک بھڑ کتی آ گے سے آگاہ کردیا ہے۔

اس میں سوائے اس بدنصیب شخص کے اور کوئی داخل نہ ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ نیک اور متق شخص اس (جہنم ) سے دور رکھا جائے گا۔

جس نے اپنامال ایخ آپ کو یاک کرنے کے لئے دیا۔

اوراس پرکسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ اسے دینا تھا۔ سوائے اس کے کہ وہ اپنے بلند وبرتر رب کی رضا وخوشنو دی جا ہتا ہے اور البنہ وہ بہت جلد ( آخرت کی نعمتیں یا کر ) خوش ہوجائیگا۔

لغات القرآن آيت نبراتاا

مختلف ۱ لگ الگ

ہم آسان کردیں کے

شَتی مُرکب نیسه

اَلُعُسُوای عَجَّا

تَرَدِّي وه يَجْكُرا

تَلَظّٰی بھڑک دار

جَنَّبُ فَي جَائِكُمُ اللَّهِ اللَّهِ

### تشریح: آیت نمبرا تا ۲

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں رات ، دن ، نراور مادہ کی قتم کھا کر فرمایا ہے کہ جس طرح رات دن سے اور نر مادہ سے الگ اور مختلف ہیں۔ اور مختلف چیزیں ہیں اسی طرح دنیا میں جتنے بھی انسان ، ان کے گروہ اور تو میں ہیں وہ اپنے عمل اور کوششوں میں بہت مختلف ہیں۔ رات کے وقت دن کا تصور اور دن میں رات کا تصور کن نہیں ہے۔ نر مادہ نہیں ہوسکتا اور مادہ نرنہیں ہوسکتی اسی طرح نیکی اور برائیوں بر چلنے والے بھی اپنے انجام کے اعتبار سے یکسال نہیں ہوسکتے۔

ایک و چخص ہے جونہایت خلوص اور اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ ہرنا فر مانی سے دوررہ کر فر ماں برداری کا پیکر ہے۔ جو ہرایک بھلائی اور سچائی کی تصدیق کرتا ہے۔اسے اللہ کی طرف سے ہر طرح کی سہولتیں عطاکی جاتی ہیں۔

دوسراوہ خص ہے جواللہ کے بندوں پراپنامال خرچ کرنے میں تنجوی اور بخل سے کام لیتا ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے مند پھیر کر چلتا ہے اور ہر بھلائی اور سچائی کوجھٹلا تا جس کا مزاح بن چکا ہے جس کی وجہ سے اس سے بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق چھین کی جاتی ہے۔ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں کیا ان کا انجام یکسال ہے؟ بھی نہیں۔ ان دونوں کا انجام یکسال اور برابز نہیں ہوسکتا یہ قوبالکل ایسا بی ہے جیسے رات کودن اور نرکو مادہ کہد یا جائے۔

الله تعالی نے ایسے نافر مان محض سے پوچھا ہے کہ دنیا کی زیب وزینت، مال ودولت اسی وقت تک کام آسکتے ہیں جب تک زندگی کی بید ور بندھی ہوئی ہے کیکن جب موت آجائے گی اور دنیا سے ہرسلسلہ کٹ جائے گااس وقت بیسب چیزیں تیرے کیا کام آئیں گی؟

الله جودونوں جہانوں کا مالک ہے اس نے اپنے پاکیزہ نفس پیغیروں کے ذریعہ خیروشر کے ہرراستے کی وضاحت کردی ہے۔ ان دونوں راستوں کا انجام بتادیا گیا ہے۔ مرید دونا دت کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے سچائیوں سے انکار کیا اور ان سے اپنامنہ پھیرا اس کے لئے اللہ نے الی جہم کی بھڑکتی آگ تیار کرد کھی ہے جس میں ہم خض جملس کردہ جائے گا۔

اورجس نے پاکیزگی نفس کے لئے اللہ کے بندوں پراپنا مال خرچ کیا جس میں محض اللہ کی رضا وخوشنودی مقصورتھی وہ اپنا مال اس لئے خرچ نہیں کرتا تھا کہ اس پرلوگوں کا کوئی احسان تھا جس کا وہ بدلہ چکار ہاہے بلکہ اپنے اللہ کوراضی کرنے کے لئے خرچ کرتا تھا تو اس کو نہ صرف جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا بلکہ اس کو اللہ اپنی رضاعطا فرمائیں گے اور دونوں جہانوں میں اتنا پچھ دیں گے جس سے وہ خوش ہوجائے گا۔

پاره نمبر ۳۰

حر

سورة نمبر ۹۳ الضعى

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

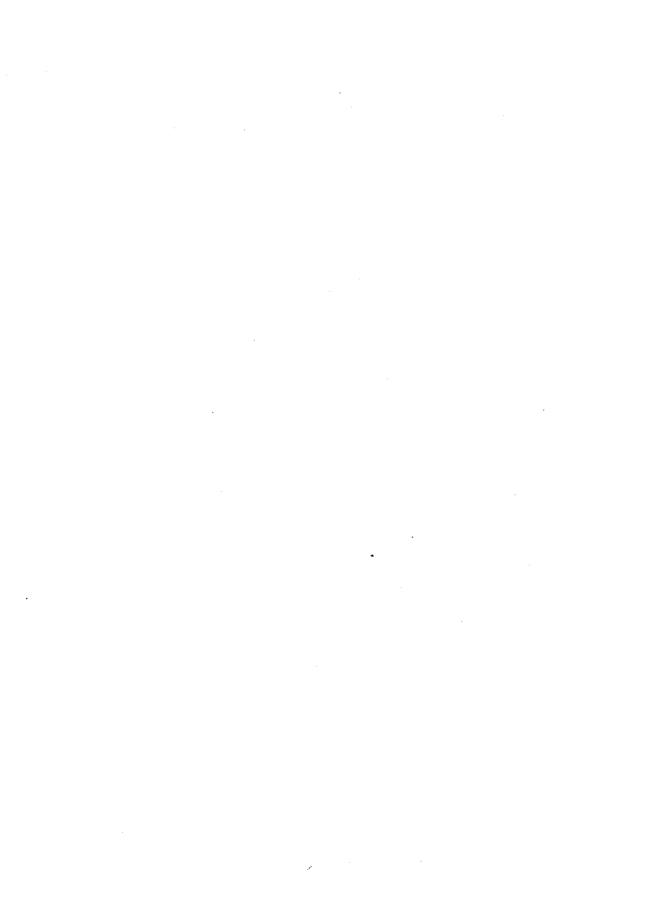

# العارف ورة التحي

### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمُ الرَّحِينَ مِ

نی کریم خاتم الانبیاء احمر مجتبی حضرت محم مصطفیٰ ﷺ پرابتداء میں تمیں چالیس دن تک وی کا سلسلہ بندر ہا چراس کے بعد لگا تاروی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ وی بند ہونے کے بعد ایک طرف تو آپ پریثان تے ادھر کفار مکہ کی طعن آمیز باتوں ہے آپ بہت ممکن اور رنجیدہ تھے۔ وہ کہتے اے محمد ﷺ! کیا تمہار ارب تم سے ناراض ہوگیا اور وی کا سلسلہ بند ہوگیا۔ ابولہب کی بیوی ام جمیل نے تو یہاں تک کہد یا "معلوم ہوتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے "نعوذ باللہ۔

| سورت نمبر    |
|--------------|
| ركوع         |
| آيات         |
| الفاظ وكلمات |
| حروف         |
| مقام نزول    |
|              |

اللہ تعالیٰ نے آپ کوسلی دیتے ہوئے دن کی تیز روشی اور چک، رات کے اندھرے اور تاریکی کی قسم کھا کرفر ہایا اے میرے حبیب ہو ہے! آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا۔ یعنی جس طرح دن کی روشیٰ کے بعد رات کا اندھیر اہر طرف چھاجا تا ہے تو پھراس اندھیری رات سے ایک بی صحطوع ہوتی ہے۔ ای طرح آگر پھروفت کے لئے وہی کا سلمہ بند ہوگیا تو اس سے یہ کو سبحھ لیا گیا کہ اب بھی وہی نہ آئے گی۔ وقتی اندھیرے سے یہ کو سبحھ لیا گیا کہ اب بھی روشیٰ نہ طرف پھیل کررہے گی۔ یہ تو اللہ کی مصلحت ہے کہ اس نے وہی کے سلسلہ کو قتی طور پر روک لیا ہے تا کہ آپ کے اندروجی الی کے انوارات کو قبول کرنے کی مزید صلاحیت اور سہولت پیدا ہوجائے اور آپ آسانی سے وہی کے بوچھکو برداشت کرسکیں۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کے لئے ہرآنے والا دور پہلے دور سے اور موجودہ دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ بہتر ہوگ۔

یہ شکلات کے بادل بہت جلد حجیث جائیں گے۔ پھراس کے بعد آپ پرالٹہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش آئی زیادہ ہوگی کہ آپ اس سے خوش ہوجا کیں گے۔ مزید تبلی دیتے ہوئے خاص طور پر تین نعتوں کا ذکر فرمایا کہ اے نبی تھے گیا اس اللہ نے آپ کو سہارانہیں دیا تھا؟ آپ بن کا مثل اور جبتو میں تھے کیا اس نے آپ کوراہ ہدایت نہیں دکھائی؟ آپ ناوار تھے کیا اس نے مال ودولت سے آپ کو بیان کے بیان کے مال ودولت سے آپ کو بی نیاز نہیں کر دیا تھا؟ بیساری نعتیں اس کی دی ہوئی ہیں۔ ان نعتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ بیان کرور کی جو اس بیان کے بجائے نرمی احتیار کیجئے۔ اگر کوئی سوال کرنے والا ہوتو اس کو چھڑ کئے کے بجائے نرمی احتیار کیجئے۔ اور آپ کے پروردگارنے آپ کو جن نعتوں سے نوازا ہے اس کا ذکر اور شکر ادا کرتے رہے۔

6 13 14

#### م سُورة الضَّحى م

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُ زِالرَّحِيَ

وَالضَّحٰى وَالْيُلِ إِذَا سَجَى هُمَاوَدُّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى ﴿
وَلَلْاَخِرُهُ خَيْرُلُكُ مِنَ الْاُولِ فَوَلَسُونَ يُعْطِيكَ مَ بُكَ
فَلَاخِرُهُ خَيْرُلُكُ مِنَ الْاُولِ فَوَلَسُونَ يُعْطِيكَ مَ بُكَ
فَتَرُضَى هُ المَّرِيَجِ ذَكَ يَتِيمًا فَالْوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا
فَهُدَى وَوَجَدَكَ عَلَيْلًا فَاعْنَى فَامَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَنْهُرُ فَ وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّفُ الْمَا السَّالِ لَلَ فَكُل تَنْهُرُ فَ وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّفُ الْمَا السَّالِ لَى فَكُل تَنْهُرُ فَ وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّفُ الْمَا السَّالِ لَى فَكُل تَنْهُرُ فَ وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّفُ الْمَا السَّالِ لَى فَكُل تَنْهُرُ فَ وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّفُ الْمَا السَّالِ اللَّهُ الْمَا لَعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَامَّا الْمَالِي الْمُؤْلُ فَحَدِّفُ اللَّهُ الْمُؤْلُ فَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ فَالْمُؤْلُ وَامَّا الْمِنْعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّفُ الْمَالِ السَّالِ لَى فَكُلْ تَنْهُرُ فَ وَامَّا بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ فَحَدِّفُ الْمَالِمُ السَّالِ اللَّهُ الْمُؤْلُ فَلَا مُنْ الْعَلَى فَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ وَلَمَا الْمِنْ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ وَلَا الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

#### ترجمه: آیت نمبرا تااا

قتم ہے چڑھے سورج کی روشنی کی۔اورتہم ہےرات کی جب وہ پوری طرح چھا جائے۔نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ وہ بیزار ہوا۔ اور بھینا آپ کے لئے بعد (میں آنے والی) حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی۔ اور بہت جلد آپ کو وہ کچھ عطا کیا جائے گا کہ آپ خوش ہوجا کیں حالت نے کہاس نے آپ کو یتیم پایا اور ٹھکا نانہیں دیا؟ آپ کو اس نے متلاثی حق پایا تو کیا اس نے آپ کی رہنمائی نہیں کی؟ اس نے آپ کو نا دار پایا تو کیا اس نے آپ کو مال دار نہیں بنایا؟ آپ بیتم پر دباؤند ڈالئے اور آپ سوال کرنے والے کو نہ جھڑ کے۔اور اپنے پر وردگار کے احسانات کا ذکر سے جئے۔

لغات القرآن آيت نمبراتااا

حجها كيا

سُجٰی

| مَا وَدَّعَکَ  | نه نخج جمورًا        |
|----------------|----------------------|
| مًا قَلْي      | نه بیزار ہوا         |
| سَوُفَ يُعْطِى | بہت جلدعطا کرےگا     |
| تُرْضٰی        | توخوش ہوجائے گا      |
| او'ی           | لمحكانا ربا          |
| ضَالٌ          | تلاش حق میں سر گرداں |
| عَا ئِلُ       | مفلس وغريب           |
| أغنى           | مال دار کردیا ·      |
| لَا تَقُهَرُ   | مت ڈانٹ              |
| لَا تَنْهَرُ   | نهجزك                |
|                |                      |

بیان کر

#### تشريخ: آيت نمبرا تالا

حَدِّث

 نہ ہوگی۔ بلکہ وہ مج ضرور ہوگی اور اس کی روشن ہر طرنے پھیل کررہے گی۔ بیتو اللہ کی مصلحت ہے کہ اس نے وجی کے سلسلہ کو وقتی طور پر روک لیا ہے تاکہ اے نبی عظی ا آپ کے اندر وجی کے انوارات کو قبول کرنے کی مزید صلاحیت اور سہولت پیدا ہوجائے اور آپ آسانی سے وجی کے بوجھ کو برداشت کر سکیس۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لئے ہر آنے والا دور پہلے دور سے اور موجودہ دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ بہر ہوگی۔ یہ شکلات کے بادل بہت جلد حجٹ جا کیں گے۔ پھراس کے بعد آپ پراللہ تعالیٰ کی عطا اور بخش آتی زیادہ ہوگی کہ آپ اس سے خوش ہوجا کیں گے۔ مزید تلی دیے ہوئے تین نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی ہے ہے کیا ای نے اس اللہ نے آپ کو سہارانہیں دیا؟ آپ تلاش حق کی اس سے کی رہنمائی نہیں گی؟ آپ نادار سے کیا اس نے آپ کو مال ودولت سے بے نیاز نہیں بنایا؟ یہ ساری نعمیں اس کی دی ہوئی ہیں۔ ان نعمتوں پرشکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بال باپ کے بچوں پرشفقت سے بے کہ آپ بال کو کی سوال کرنے والا ہوتو اس کو جھڑ کئے کے بجائے نرمی اختیار سے بے ۔ اور آپ کے پوردگارنے آپ کو جن کو جن فی سے نوازا ہے اس کا ذکر اور شکر کرتے رہے۔

واخردعواناان الحمدلله رب العالمين

\*\*\*\*

سورة نمبر ۱م و الإنشراح

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

|   | 1 |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | 4 |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| , |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

## هي تعارف سورةُ الانشراح 👺

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَ

اعلان نبوت کے وقت عرب کا پورامعاشرہ خاص طور پر مکہ مکر مہ جہالت اور جاہلیت کی انتہا تک پہنچ چکا تھا۔قل و غارت گری ،جنگوں کا نہ ختم ہونے والاسلسلہ، لوٹ مار ، بددیا نتی اور بد انتہا تک پہنچ چکا تھا۔قل و غارت گری ،جنگوں کا نہ ختم ہونے والاسلسلہ، لوٹ مار ، بددیا نتی اور بد محد میں تین سوساٹھ بنوں کی پستش طرح طرح کے وہم ، ہتم قتم کی رسمیں ان کا دین و فد ہب بن چکا تھا۔ ہر طاقت ور کمز ورکونگل رہا تھا۔ بعض قبائل میں معصوم اور نضی منی بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالنے کو غیرت سمجھا جارہا تھا۔ یہ اور اسی طرح کے ملات نبی کریم عیات کی حساس اور مخلصا نہ طبیعت پر ایک طرح کے ایسے شدید ہو جھ بن چکے تھے حالات نبی کریم عیات کی حساس اور مخلصا نہ طبیعت پر ایک طرح کے ایسے شدید ہو جھ بن چکے تھے

ا سورت تمبر 94 رکوع 1 آیات 8 الفاظ وکلمات 28 حروف 130

کہ اس کی وجہ ہے آپ کی کمرجھی جارہی تھی۔ آپ یہ سوچنے تھے کہ جس معاشرہ میں ہو جھی اپنی بات چلارہا ہے، قبائی زندگی شیں ہر شخص غرورو تکبر کا پیکر بنا ہوا ہے اس پورے معاشرہ کے بگاڑی اصلاح کیے ہوگی؟ اللہ تعالی نے وی ناز ل کرے آپ کو وہ داستہ دکھا دیا جس کے ذریعیز نا ہوا ہے اس بگاڑی اصلاح کیے ہوگی؟ اللہ تعالی نے وی ناز ل کرے آپ کو وہ داستہ دکھا دیا جس کے ذریعیز نا ہوا ہوا ہوا ہوا گوں کہ اس بھی جنا ہوا ہی کہ تھے تھے کا میابی نصیب ہو کا تھے تصور، قیا مت کے آپ کی ایشان کو دنیا اور آخرت کی تھیتی کا میابی نصیب ہو کئی ہوا ور جھڑا ہوا معاشرہ سید صدراستے پر آسکتا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کی رہنمائی فر ماکر آپ کے ذہان وگر کے بوجھ کو ہلا کر دیا جس کے آپ کو اطمینان قلب حاصل ہوگیا۔ اس طرح اللہ تعالی نے آپ کے قلب مبارک اور سینے کو تر آن کر یم کے معارف اور علام کو بیجنے کے لئے کھول دیا اور بتا دیا کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں بیا کیک انوں بھر سے راستے کی طرح ہے۔ طرح طرح کی مشکل اور تا بھول کے لئے کھول دیا اور بتا دیا کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں بیا کیک انوں بھر سے راستے کی طرح ہے۔ طرح طرح کی مشکل اور نہیں ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعلی ہو بیٹنڈ و آپ کی شخصیت کو کوئی نقصان نہ بہنچا سے گا بلہ جسے جسے ان کی سے کہ دو آپ میں اور ان مشکل اے اور کو بلند کر آپ کی دور آپ کی شخصیت کو کوئی نقصان نہ بہنچا سے گا بلہ جسے جسے ان کی مور ان اللہ ور بیٹنڈ و آپ کی تحقیق ہور نہوں اندی ہوں ان کی میں اور کیا ور کہ بیانہ کی اور کہ بیانہ کی کر جھی جارے کو کی مطارف کی ہو نے آپ کی سے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ حقیقت ہے ہے کہ بلاشہ ہو تھی اور مشکل کے بعد آسانی اور مہولت ہے۔ لہذا آپ جب بھی ان ذمہ دار ہوں سے کہ بلاشہ ہو تھی اور مشکل کے بعد آسانی اور مہولت ہے۔ لہذا آپ جب بھی ان ذمہ دار ہوں سے کہ بلاشہ ہو تھی اور مشکل کے بعد آسانی اور مہولت ہے۔ لہذا آپ جب بھی ان ذمہ دار ہوں سے کے دائر کو بلند نہیں کر مشکل کے بعد آسانی اور مہولت ہے۔ لہذا آپ جب بھی ان ذمہ دار ہوں سے کہ دار ہوں تو کیا دور کیا دیا کہ کیا تھی دور ہوں تو عمیادت کی مشکل کے بعد آسانی اور مہولت ہے۔ لہذا آپ جب بھی ان ذمہ دار ہوں سے دور ہوں تو عمیادت کی مشکل کے بعد آسانی اور کو کیا دی کی کر ہوگئی ہور کیا کہ کی کی کر کر کیا کی کر کی کر کو کر کر کر

#### م سُورة الإنشِراح

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

اَلَمْ نَشْرَحُ لِكَ صَدُرَكَ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزُرِكَ ﴿ الْكُمْ نَشْرَحُ لِكَ صَدُرَكَ ﴿ وَرَكَ فَ الْكُنْ وَكُرُكَ فَا الْكُنْ وَكُرُكَ فَانَ مَعَ الْعُسْرِيُسُوَّا ﴿ وَلَا مَنَ الْعُسْرِيُسُوًّا ﴿ وَلَا مَنَ الْعُسْرِيُسُوًّا ﴿ وَإِلَى الْمُسْرِيُسُوًّا فَوَعْتَ فَانْصَبُ ﴿ وَإِلَى رَبِكَ فَارْعَبُ ﴿ وَالْمُ رَبِكُ فَارْعَبُ ﴿ وَالْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْمُلَّالِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللّ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۸

کیاہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کردیا؟ کیاہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا وہ ہو جو نہیں اتاردیا جس نے آپ کی کمر کوتو ژکرر کھ دیا تھا؟ اور کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند نہیں کردیا؟ پھر بے شک ہر تی کے ساتھ آسانی ہے بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر جب آپ (مخلوق کی خدمت اور تبلیغ دین سے ) فارغ ہوجا کیں تو (عبادت کی ) مشقت برداشت کیجئے۔ اورا سے بروردگار کی طرف رغبت کیجئے۔

لغات القرآن آيت نبراتا

المُ نَشُرَحُ كيابم نَنْيس كول ديا

عَــــدُرٌ سي

(X)

| وَضَعُنَا      | ہم نے اتارا           |
|----------------|-----------------------|
| <i>و</i> ِذَرٌ | پو چھ                 |
| ٱنُقَضَ        | تو ژو ریا تھا         |
| ظَهُرٌ         | ď.                    |
| رَفَعُنَا      | ہم نے بلند کردیا      |
| فَرَغُتَ ا     | تونے فراغت حاصل کر لی |
| إنُصَبُ        | (عبادت کی) تکلیف اٹھا |
| ارْغَتُ        | رغبت کر               |

#### تشریخ: آیت نمبرا تا۸

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمصطفیٰ علیہ پراپنی تین نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے

- (۱) شرح صدر
  - (۲) وضع وزر
- (٣) اورر فع ذكر
- (۱) سوالیدانداز پرارشادفر مایا کدا ہے نبی ( ﷺ) کیا ہم نے آپ کوشر ت صدرعطانہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کے ہراس بو جھ کوجوآپ کی کمرکو جھکائے دے رہا تھا آپ کے اوپر سے نہیں اتارا؟ کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا؟

  نشر ت کے معنی کھول ڈیٹا ،صدر کے معنی سینداور دل کے آتے ہیں ۔ یعنی کیا ہم نے آپ کے سینے اور دل کوقر آن کریم کے علوم ،اس کی سچائیوں اور اخلاق حسنہ کے لئے نہیں کھول دیا ہے؟

شرح صدر کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ "جے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل کواسلام کے لئے کھول دیتا

ہے۔(سورة الانعام آیت نمبر ۱۲۵)

سورہ زمری آیت نمبر۲۲ میں فرمایا کہ "وہ حض جس کاسینداللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے۔

ان دونوں آیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جس بندے پر مہر بان ہوتا ہے اوراس کی بھلائی چاہتا ہے وہ اس کے دل میں سے اس کی دبخی شخص ، الجھا وُ اور سے اس کی دبخی شخص ، الجھا وُ اور بیٹا نیوں کا ہر ہو جھاس کے کا ندھوں سے اتارہ یتا ہے اور وہ ایک ایسے نور کی روشنی میں چلتا ہے جواس کو منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت موی سے سے کا ندھوں سے اتارہ یتا ہے اور وہ ایک ایسے نور کی روشنی میں چلتا ہے جواس کو منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت موی سے جب بیفر مایا گیا کہ تم فرعون کے دربار میں جا کراس کوراہ ہدایت دکھا وُ تو انہوں نے عرض کیا۔''الہی میرے سینے کو میرے لئے کھول دیجئے اور میرے کا م کو آسان فر ما دیجئے''۔ اللہ نے ان کو شرح صدر عطا فر مایا اور مجر ات کے بندوں تک اللہ کا ذر بیعہ ان کو آسان کی خوبصورت بات ہے کہ حضرت موی نے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا نے کے لئے انشراح قلب کی درخواست کی جو قبول کر کے آسانیاں عطا کر دی گئیں لیکن نبی مرم حضرت می مصطفیٰ عیافی کی بیغام پہنچا نے کے لئے انشراح قلب کی درخواست کی جو قبول کر کے آسانیاں عطا کر دی گئیں لیکن نبی مرم حضرت می مصطفیٰ عیافی کی میں مصطفیٰ عیافی کی تو تھو کا تارکر کے آسانیاں عطا کر دی گئیں لیکن نبی مرم حضرت می موجھ کو اتار کر جو سے نبیا میں میں میں مائے اپنی رحمت خاص سے خود ہی انشراح قلب عطافر مادیا اور آپ کے ہر ہو جھ کو اتار کر آپ کو آسانیاں عطافر مادیں۔

شرح صدر کی تغییر کرتے ہوئے مفسرین نے فر مایا ہے کہ اس سے مراد"شق صدر" بھی ہوسکتا ہے۔شق صدر ہدہے کہ آپ کے سینے کو چاک کر کے اس میں سے آپ کے دل کو نکالا گیا اور اس میں سے ہر آلائش کو نکال کرنارنجی رنگ کا نور بھرا گیا۔ روایات کے مطابق شق صدر جارم تبہواہے۔

شق صدر کے سلسلہ میں عرض ہے کہ یہ جمی وہ نعمت ہے جو کسی اور نبی اور رسول کو عطانہیں کی گئی۔ شق صدر کیا ہے؟ اس کا علم تو اللہ کو ہے وہ یہ ہے کہ شق صدر اللہ کے حکم سے علم تو اللہ کو ہے وہ یہ ہے کہ شق صدر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے کیا ہے۔ چونکہ عقل مند آ دمی کا کوئی کا م بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا تو جب تمام انسانوں کو عقل عطا کرنے والے کی طرف خرشتوں نے کیا ہے۔ چونکہ عقل مند آ دمی کا کوئی کا م بوتو وہ بغیر مصلحت کے کیسے ہوسکتا ہے؟ یقینا اس میں کوئی بہت بڑی مصلحت پوشیدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آپ کے قلب میارک پر نازل کیا ہے اس لئے نزول قرآن سے پہلے قلب کی زمین کو تیار کیا گیا تا کہ وہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ "اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل جیسے وزنی اور بھاری کلام کو برداشت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ "اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کردیے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا (الحشر آیت نمبر ۱۲)۔ قلب مصطفیٰ عیافتہ کے قربان جاسے کہ

SIZ

آپ نے امت کی ہدایت ورہنمائی کے لئے اس قرآن کریم کے بوجھ کوایے قلب پر برداشت کیا۔

بہر حال خلاصہ بیہ کے نشرح صدر ،انشراح قلب اورشق صدر بیوہ خصوصیات ہیں جوآپ کے سواکسی اور نبی اور رسول کو عطانہیں کی گئیں۔

(۲) وضع وزر ۔ بوجھ کا تاراجانا ۔ بین اللہ اللہ اللہ قرآن کریم کا نازل ہونا اوراس بھاری کلام کو کرم سے اس کوا تاردیا ہے ۔ یہ بوجھ کیا تھا اس کی تفصیل کو یہاں بیان نہیں کیا گیا البت قرآن کریم کا نازل ہونا اوراس بھاری کلام کو برداشت کرنا اوراس کا بوجھ اٹھانا ۔ عرب کے جاہلا نہ اور ظالمانہ معاشرہ میں جہاں ہر طرف جہالتوں نے ڈیرے جمار کھے تھے۔ مدل وانصاف کا دور دور تک پی نہیں تھا ۔ جہاں کی کی جان ، مال اور آبروتک محفوظ نہتی ۔ اخلاق اور عقائد کی گندگیاں عام تھیں ۔ قتل وغارت کری ، جنگ وجدال ، بت پرتی ، زر پرتی اور رسموں سے پورامعاشرہ گندگی کا ڈھیر بن کررہ گیا تھا بیتمام با تیں آپ کی سلیم الفطرت طبعیت پرایک بوجھ تھیں اور آپ تلاش حق کی جبتو میں ہر طرف دیکھ رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے او پر اپنا کلام نازل کر کے رہنمائی فرمائی اور ایسا اطمینان قلب عطافر مایا کہ جس سے اللہ کے دین کوساری دنیا تک پہنچا نے کے راستے ہم وار کلام نازل کر کے رہنمائی فرمائی اور ایسا اظمینان قلب عطافر مایا کہ جس سے اللہ کے دین کوساری دنیا تک پہنچا نے کے راستے ہم وار کو گئے ۔ جوکام دوسروں کی نظروں میں ناممکن تھے وہ سب ممکن اور آسان ہو گئے۔

(۳) رفع ذکر۔آپ کے ذکر پاک و بلند کیا گیا۔اللہ تعالی نے آپ کے ذکر پاک و ہرجگہ بلندی اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں عرش ہو یا فرش ، آسان ہو یا زمین ، فرشتوں کی محفل ہو یا انسانوں کی ، جنت کا دروازہ ہو یا عرش کے کنگرے اسی طرح اسلامی شعائز اذان ، اقامت ، نماز ، تکبیرات ، خطبہ جمعہ ، خطبہ عیدین ، کلمہ شہادت اور درود شریف وغیرہ فرضیکہ تمام شعائز اسلامی میں اللہ کے ساتھ آپ کا نام مبارک بھی نہایت ادب واحر ام اور پوری تعظیم و تکریم سے لیا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسانہیں ہے جہاں اللہ ورسول کا نام لیواموجود شہو۔

حفرت ابوسعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فر مایا ایک دن جرئیل میرے پاس آئے اور جھے سے کہا میر ارب اور آپ کارب بوچھتا ہے کہ میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا؟ میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جرئیل نے کہا اللہ نے ارشاد فر مایا ہے کہ جب اور جہاں میر اذکر کیا جائے گا وہیں میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ (ابن جریر۔ ابن ابی حاتم)

السورت کے آخر میں اللہ تعالی نے نبی کریم عظی کو خطاب کرتے ہوئے دوبا تیں ارشاد فر مائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اے نبی عظی اور سموں کے خلاف اللہ کے اے نبی عظی اور سموں کے خلاف اللہ کے ادکا مات کو بیان فر مائیں گے تو وہ لوگ جو صد یوں سے اپنے جھوٹے معبودوں کی پرسٹش کرتے چلے آرہے ہیں وہ آپ پر ادکا مات کو بیان فر مائیں گے تو وہ لوگ جو صد یوں سے اپنے جھوٹے معبودوں کی پرسٹش کرتے چلے آرہے ہیں وہ آپ پر ادکا مات کو بیان فر مائیں گے تو وہ لوگ جو صد یوں سے اپنے جھوٹے معبودوں کی پرسٹش کرتے چلے آرہے ہیں وہ آپ پر ادکا مات کو بیان فر مائیں گے تو وہ لوگ جو صد یوں سے اپنے جھوٹے معبودوں کی پرسٹش کرتے جاتے آرہے ہیں وہ آپ پر

پریشانیوں،مشکلات اورمصائب کے پہاڑتو ڑ دیں گے۔ آپ اپنی جگہ صبر فخل سے ڈٹ کران حالات کا مقابلہ کیجئے کیونکہ اللہ کا بی قانون ہے کہ ہرمشکل کے بعد آسانی ہے۔کوئی مشکل الی نہیں ہے جس کے بعدراحت وآرام نہ ہو۔

دوسری بات بیفر مائی کہ جب آپ اپنے دینی فرائض اور ذمہ دار یوں سے فارغ ہوجا کیں تو کچھ دیر کے لئے را توں کی تنہائی میں اللہ کی عبادت و بندگی کی مشقت برداشت فر ماکیں۔ کیونکہ دین و دنیا کی ساری بھلا ئیاں اس میں ہیں کہ آ دمی اپنے اللہ کو ہر لمحے اور خاص طور پر را توں کی تنہائیوں میں یا دکر ہے۔

نبی کریم ﷺ جودن بھراللہ کے دین کے لئے جدوجہد فرماتے سے اور ہرطرح کی تا گواریاں برداشت کرتے سے پھر
بھی آپ راتوں کواٹھ کراللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت و بندگی کرتے سے کہ روایات کے مطابق آپ کے پاؤں پرورم آ جا تا تھا بلکہ
بھی بھی تو ورم پھٹ کرر سے لگتا تھا گر آپ اللہ کی عبادت و بندگی کی مشقت کو برداشت فرماتے سے اس میں آپ کے امتیوں
کے لئے یہ بین موجود ہے کہ وہ تھن صالات کا ڈٹ کرمقا بلہ کریں ۔ اللہ پر کممل اعتاد ویقین رکھیں کہ شکل حالات کو وہ بی
آسان فرمانے والے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑ ہے ہو کر افیادت سے زندہ رکھا کرتے ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
کرام ، بزرگان دین آئی بات پر عمل کر کے اپنی راتوں کو اللہ کے ذکر وفکر اور عبادت سے زندہ رکھا کرتے ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
راتوں کواٹھ کرائے درب کی عبادت و بندگی کی تو فیق عطافر مائے ۔ آھین

 پاره نمبر ۳۰ ع

سورة نمبر ٩٥ التين

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

.

سورت نمبر

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

یہ سورت مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔اس میں جلیل القدر پیغیبروں کے ان مقامات کی جہاں وہ مبعوث ہوئے تتم کھا کرآخرت کی جز ااور سز اکوثابت کیا گیا ہے۔

اس پہاڑی کا نام ہے جہاں حضرت نوح " نے مشر کین کو

﴿ النَّين ﴾ توحيد کی دعوت دی تقی۔

ركوع . 1 آيات 8 الفاظ وكلمات 34 حروف 105 مقام نزول مكة كمرمه

95

﴿ الرتبون ﴾ فلطين مين ايك بهاري كانام "زيتا" بي يهال حضرت

عیسی ی نے بنی اسرائیل کی مراہیوں اور ناشکریوں سے انہیں آگاہ کیا اور برے انجام سے ڈرایا۔

طور سینین ﴾ صحرائے سینامیں وہ کوہ طور جس پراللہ نے حضرت موی تا سے کلام فرمایا اوران کوتوریت جیسی کتاب عطا فرمائی۔

﴿ البلدالامین ﴾ اس سے مراد مکہ مکر مہ ہے جس کی بنیا دحفرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اساعیل ذیح اللہ نے رکھی۔ یہی وہ مبارک شہر ہے جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمر مصطفیٰ علیقے پیدا ہوئے اس بلدالا مین سے آپ نے ہجرت سے پہلے تیرہ سال تک شدید تکلیفوں کے باوجود ساری دنیا کوتو حیدور سالت اور آخرت کی عظمت کی طرف دعوت دی۔

غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے ان مقدس مقامات کی جہاں اللہ کے جلیل القدر پنج بروں نے اسلام اور تو حید کی دعوت دی تھی قتم کھا کر فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت اور عمدہ سانچوں میں ڈھال کر بنایا ہے۔ اس کوظا ہری اور باطنی خصوصیات، بہترین اخلاق اور اعلیٰ صلاحیتوں سے نواز اہے۔ یہی انسان جب خود غرضی ، لالح جمہوت پرتی ، نشہ بازی ، کمینہ پن اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کر کے طرح طرح کے شرک کرتا ہے اور اپنی بداخلا قیوں کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ گرتے گرتے اس قدر نے چگر جاتا ہے کہ جہاں انسان بیت بھی شرماجاتی ہے اور وہ بدترین انجام سے دو چار ہوجاتا ہے۔

اس کے برخلاف جوآ دمی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کڑ عمل صالح کا پیکر بن جاتا ہے، دن رات اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت وفر ماں برداری کر کے "احسن تقویم" ہونے کا ثبوت دیتا ہے تواس کو بھی نہ ختم ہونے والا اجروثو اب عطا کیا جاتا ہے۔

فرمایا کہ انسان تو ایک ایسے دن سے انکار کر ہی نہیں سکتا جس میں ہر خص کواس کے اعمال کے مطابق سزایا جزادی جائے گی۔ دوسرے مید کہ اللہ تو دنیا کے تمام محکمر ابوں سے بڑا حکمر ان ہے اس سے مید کیسے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ ظالموں کوسز ااور اپنے فرماں برداروں کو بہترین فعتوں سے نہیں نوازے گا۔

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَوَطُوْرِسِيَنِيْنَ فَوَهُذَا الْبَلَدِ الْآمِيْنِ فَ لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي آخْسَنِ تَقُويُمٍ فَثَرَّرُدُدُنْهُ أَسُفَلَ سَفِلِيُنَ وَلَا الْنِيْنَ الْمُنُواوَعِلُوا الْشَلِكْتِ فَلَهُمُ اَجُرُّغَيْرُ مَمُنُونِ فَ سَفِلِيُنَ وَلَا الْنِيْنَ الْمُنُواوَعِلُوا الْشَلِكْتِ فَلَهُمُ اَجُرُّغَيْرُ مَمُنُونٍ فَ فَمَا يُكُذِّبُكَ بَعُدُ بِالدِّيْنِ قَالَيْسَ اللهُ بِالْحُرِيْنَ فَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۸

انجیراورزیتون کی۔اورطورسینا کی۔اوراس امن والے شہر ( مکہ کرمہ) کی شم۔ بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ پھر ہم اس کو پستی والوں کی حالت سے بھی پست کردیتے ہیں۔سوائے ان لوگوں کے جوائیان لائے اور عمل صالح کئے۔ تو ان کے لئے بھی نہ خم ہونے والا اجرو ثواب ہے۔

(اے انسان ان مطلی دلیلوں کے بعد) وہ کون می چیز ہے جو تخفیے قیامت کو جھٹلانے پر آمادہ کررہی ہے۔کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے۔

لغات القرآن آيت نبراتا

اَلْقِیْنُ انجیر

اَلزَّيْتُونُ وَيُون

طُورِ سِينِينَ طورسينا صحرائ سينا

ζ.

| امن والاشهر      | بَلَدُ الْآمِيْنِ |
|------------------|-------------------|
| بهترین           | ٱحُسَنُ           |
| بناوٺ _سانچپه    | تَقُوِيُمٌ        |
| ہم نے اوٹا دیا   | رَدَدُنَا         |
| زياده <u>ينچ</u> | ٱسُفَلُ           |
| نةختم ہونے والا  | غَيْرُ مَمْنُونٍ  |

#### تشریخ: آیت نمبرا تا۸

سورة التين كي آيات كي مزيد وضاحت

والتّنِن وَ الزّينتُونِ الجيراورزيون ك تم الجيراورزيون ال الجيراورزيون شام وللطين كعلاقي من پائ جانے والے وه دومشهور كل بين جن كے فائدوں سے ساراعرب واقف تھا۔ آج بھی الجيراورزيون عربوں كے ھانے كاايك جزو ہے جے بہت پندكياجا تا ہے۔ الجيراورزيون سے مرادوه علاقہ ہے جہاں ہے كھا پاياجا تا ہے كيونكم عربوں كاطريقہ يہ قاكہ جو پھل يا چزكى علاقے ميں كثرت سے پائى جاتى تھى الى پراس علاقے كانام ركھ دياكرتے تھے۔ زيون اور الجيرفلطين اور شام كاس زر خيز علاقے ميں پايا جاتا ہے جو حضرت ابراہيم خليل الله سے لے كر حضرت عيلى تك بنى اسرائيل كے سيكڑوں نبيوں اور رسولوں كامركز تبليغ رہا ہے۔ اس نے اس مقام كي شم كھائى ہے۔ بعض علاء مضرين نے فرمايا ہے كہ تين اور زيون دو پہاڑوں كے نام ہيں۔ ايك پہاڑ پروشق (ملك شام) اور دوسرازيون پہاڑ ہے جس پر بيت المقدس واقع ہے۔ بہر حال الله تعالى نے انجيراورزيون يا ان علاقوں كى جہاں انبياء كرام پيدا اور دوسرازيون پہاڑ ہے جس پر بيت المقدس واقع ہے۔ بہر حال الله تعالى نے انجيراورزيون يا ان علاقوں كى جہاں انبياء كرام پيدا ہوئے اور انہوں نے اپنا فريق تبليغ دين اوافر مايا تھم كھاكر فرمايا ہے كہ الله نے انبيان كوبہترين سانچے ميں ڈھال كر پيدا كيا ہے۔

وَ صُلُودِ سِينِنِينَ اورطورسِينا كَ قَتم حطورسِينا جزيره نمائے سِينا كا دوسرانام ہے اسى كوقر آن كريم ميں سينا اورسنين فرمايا ہے۔اللہ نے اس صحرائے سِينا كوشم كھائى ہے جہاں سے پورى قوم بنى اسرائيل فرعون كظلم سے نجات پاكر حضرت موئ اور حضرت ہارون كے ساتھ اس صحرائے گذرى تھى۔اسى ميں طور پہاڑ بھى واقع ہے جس ميں حضرت موئ پروى نازل ہوئى۔اللہ نے حضرت موئ سے كلام فرمايا اور توريت جيسى كتاب عطافر مائى دوسرى قتم اس طور سينين كى كھائى ہے۔

وهذَا اُلْبَلْدِ الأوَيْنِ اورامن وابان والے شہر (کمه کرمه) کی قتم ۔ یعنی کمه کرمہ وہ مبارک سرز مین ہے جہاں ہے دنیا کی ابتداموئی ۔ حضرے آدم نے دنیا میں آئے کے بعد سب سے پہلے فرشتوں کی مدد ہے اس شہر میں بیت اللہ کی تعمیر فر مائی ۔ پھر طوفان نوح میں جب خانہ کعبہ کی دیوار میں منہدم ہو گئیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اساعیل ذیح اللہ نے پھر ہے بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھاتے ہوئے بہت کی دعا کمیں کیں ان ہی میں سے ایک دعا بی اس شہر کو امن و امان و الاشہر بنادیا کہ جب عرب میں ہر طرف بدا منی بناد بجے "اللہ نے ان کی دعا وَں کو قبول و منظور کرتے ہوئے اس طرح اس و امان و الا شہر بنادیا کہ جب عرب میں ہر طرف بدا منی اور تن و عارت کری عام تھی اس وقت بھی ہے شہر اس و امان کا مرکز تھا۔ اس شہر کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس شہر میں ہر دارا نبیاء دعزت محمصطفی ہے تھے بیدا ہوئے ۔ آپ ہو تھی اور تی ہو جو کے اس در اس اس کی بینی قدری۔ یہیں قدری۔ یہیں وہ پہاڑ جبل نور ہے جس کے عار حرا میں اللہ کا وہ کلام نازل ہونا شروع ہوا جو تیا مت تک ساری انسانیت کے لئے بینارہ نور اور رہبر ور ہنما ہے۔ آپ نے کا رکزا میں اللہ کا وہ کلام نازل ہونا شروع ہوا جو تیا مت تک ساری انسانیت کے لئے بینارہ نور اور رہبر ور ہنما ہے۔ آپ نے ادر آپ کے جان نار صحابہ کرام نے کفار کی اندی تو جو و میں واستقلال کا وہ ظیم مظاہرہ کیا جوا پی جگدا کیے مثال ہے۔ نی کریم میں تیا تھا اور صحابہ کرام نے اللہ کے تار کرائی میں انسان کو بہترین ساخت اور بہترین ساخت اور بہترین ساخت میں ساخت میں انسان کو بہترین ساخت اور بہترین ساخت اور بہترین ساخت میں ساخت میں ساخت میں انسان کو بہترین ساخت اور بہترین ساخت میں ساخت میں ساخت میں ساخت اور بہترین ساخت اور بہترین ساخت اور بہترین ساخت میں ساخت اور بہترین ساخت اور بہترین ساخت میں ساخت میں ساخت اور بہترین ساخت میں ساخت میں ساخت میں ساخت اور بہترین ساخت میں ساخت اور بہترین ساخت ہو بہترین ساخت ساخت اور بہترین ساخت میں ساخت ساخت ہو بہترین ساخت ساخت ساخت ساخت ہو بہترین ساخت ساخت ہو بہترین ساخت ساخت ساخت ساخت ساخت ساخ

ڈھال کر بنایا ہے۔ بیخودا پی اس حیثیت کو بھلا کر اخلاقی پستیوں میں جاگر تا ہے در نداللہ نے تو اس کواعلیٰ ترین مقام عطافر مایا تھا۔ دوباتیں تمام خرابیوں کی جڑیں قیامت کا انکار اور اللہ کی حاکمیت کوشلیم نہ کرنا ، اس لئے فر مایا گیا

فکما یکن بنا کا بند کا الله بالدین ایمی است به بنات اس کے بعدانسان کدن کے معاطمین کون آپ کو جھٹا اسکتے۔

اکنیس الله باخکیم الحکیم الکوں کے بیات اسک بعدانسان کوں سے بڑھ کرما کم نہیں ہے۔ کیاس کی حکومت وسلطنت،

بادشاہت وشہنشا ہیت تمام حکم انوں اور بادشا ہوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جب معمولی بادشاہ اور حکم ران بھی اپنے ملک میں بینے والے اچھے اور نیک لوگوں کو انعام واکرام سے نوازتے ہیں اور مجرموں کو سخت سزائیں دیتے ہیں۔ کیا اللہ احکم الی کمین نہیں ہے جو گناہ گاروں کو مزااور نیک کو ان کے بہترین اعمال پر جزادے سکے اور ہرایک کے ساتھ پوراپور اانصاف کر سکے۔ یقینا اللہ بی سب حاکموں کا حاکم ہو اور اس کی سلطنت زمین اور آسانوں پر جھائی ہوئی ہے۔ وہی سب کو انصاف عطافر مائے گا۔

علاء کرام نے فرمایا ہے کہ ہم سب کے لئے یہ متحب اور باعث اجر ہے کہ ہم بھی اس کی تلاوت کرنے کے بعد نبی کریم ﷺ کی زبان مبارک سے نظے ہوئے ان الفاظ کی دھراکیں۔" وَ اَفَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْن "

のでののでは 10 1日本本本本本本本本本本本本本本

پاره نمبر ۳۰

عرم

سورة نمبر ۲۹

العكق

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



## هي تعارف سورةُ العلق الح

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

علاءامت اورمحد ثین کااس بات پر کمل اتفاق ہے کہ سورہ علق کی انیس (۱۹) آیوں میں سے پہلی پانچ (۵) آیات حضرت جرئیل کے واسطے سے سب سے پہلے جبل نور کے غار حرا میں آپ عظیمی پرنازل کی گئیں۔ بقیہ آیات بعد میں نازل فرمائی گئیں۔ سورہ علق کی ابتدائی یا نچ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی عظیمی آپ

| <br>    |              |
|---------|--------------|
| 96      | سورت نمبر    |
| 1       | ركوع         |
| 19      | آيات         |
| 72      | الفاظ وكلمات |
| 180     | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

اینے اس رب کے نام سے پڑھئے جس نے جمے ہوئے خون کے ایک لوٹھڑے سے انسان کو

بیدا کیااورقلم کے ذریعہ انسان کوان چیزوں کاعلم دیا جسے وہ جانتا تک نہ تھا۔

قرآن کریم کی ابتدائی آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کے تکم سے اعلان نبوت فرمایا جس پر مکہ کا ہر مخص اس نئی آواز پر چونک پڑااور گھر میں اس پر با تیں اور بحثیں ہونے لگیں۔ ایک دن آپ نے اللہ کے سکھائے ہوئے طریقے پر بیت اللہ شریف میں نمازادا کی۔اس نے طریقہ عبادت پرلوگوں کواور بھی تعجب اور اعتراض ہوا۔

ابوجہل نے نبی کریم عظی ہے کہا کہ آپ کواس طرح بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دن جب کہ آپ مقام ابراہیم پرنمازادا کررہے تھے کہ ابوجہل نے آپ کو بڑی تنی سے نماز پڑھنے سے نہ صرف منع کیا بلکہ گتا خی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی نماز سے منع کیا تھا آگر میں نے آئندہ تمہیں نماز پڑھتے اور بجدہ کرتے دیکھا تواپنے پاؤں سے تمہاری گردن کورگڑ دوں گا۔

نی کریم عظی نے ابوجہل کی گستاخی کے جواب میں اس کوڈانٹ دیا۔

ابوجہل کہنے لگا کہاہے محمد ﷺ التہمیں معلوم نہیں کہاں شہر میں میرے ساتھیوں کی کتنی زیادہ تعداد ہے؟ اگر میں نے ان کوآ واز دے ڈالی تو پھرتم اپنے انجام کا اندازہ کر سکتے ہو۔

نى كريم على تانون خاموش رہے اللہ تعالی نے سور وعلق كى آخرى چود و آيات ميں ابوجهل اوراس جيسے لوگوں كوجواب ديتے

ابوجہل کی دھمکی کے جواب میں فر مایا کہ اگروہ اپنے حمایتی ٹولے کو آواز دیے کربلائے گا تو ہم بھی اپنے ان فرشتوں کو تھم دیں گے جوعذاب کے فرشتے ہیں جوالیے گستاخوں کو ان کی پیثانیوں سے تھسیٹ کرجہنم کے گڑھے میں لے جا کر پھینک دیں گے۔

الله تعالی نے نبی کریم علی سے فرمایا ہے کہ آپ ایسے جاہلوں کی باتوں پر نہ تو دھیان دیں اور نہ ان کی بات سنیں بلکہ نمازوں اور بحدوں کے ذریعہ اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرنے کی جدوجہد کریں یہ گتاخ آپ کا پچھنیس بگاڑ سکتے۔

#### ﴿ سُوْرَةُ الْعَالَى ٢

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُوْ الرَّحِيَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۹

(اے نبی ﷺ) آپ اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے (مخلوقات کو) پیدا کیا۔ جس نے انسان کوایک خون کے لوتھڑ ہے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھئے آپ کارب بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ جس نے انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جنہیں وہ جانتا تک نہ تھا۔

ایا ہر گرنہیں ہے۔

بے شک انسان حدسے نکل جانے والا ہے۔

اس لئے کہوہ اپنے آپ کو (اپنے رب سے) بے نیاز سمجھتا ہے۔

بے شک تم سب کو اپنے رب کی طرف اوٹنا ہے۔

(اے کیاتو) نے اس شخص کودیکھا جوایک بندے کونمازیڑھنے سے روکتا ہے۔

کیا تونے دیکھا کہ اگروہ بندہ سچے راستے پر قائم ہو۔

یاوه پر ہیز گاری کی تعلیم دیتا ہو۔

اے مخاطب کیا تونے اس کودیکھا جس نے جھلایا اور منہ پھیرا۔ کیا وہ ہیں جانتا کہ اللہ اس کو

و مکھر ہاہے۔

برگرنہیں۔البتہ اگروہ بازنہ آیا تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر تھسیٹیں گے۔ سرکے بال اور پیشانی جو اس کے جھوٹے اور غلط کار ہونے کی علامت ہے۔ وہ اپنے ہم نشینوں (ساتھیوں) کو آواز دے کر بلالے۔ پھر ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ ہرگز آپ اس کا کہانہ مائے۔ سجدہ کیجئے اوراس (یروردگار) کا قرب حاصل کیجئے۔

لغات القرآن آيت نمبرا ١٩٥

إقْرَأ پڑھ

عَلَقٌ جا بواخون

اً لَا كُورُهُ زياده محترم

يَطُغَي وه سرش كرتاب

سر عی کرتا ہے

| وہ رو کتا ہے   | یَنُهٰی          |
|----------------|------------------|
| بازندآيا       | لَمُ يَنْتَهِ    |
| ہم تھسیٹیں گے  | نَسُفَعٌ         |
| پیثانی         | اَلنَّا صِيَةُ   |
| ا پنی جماعت کو | نَادِيَه'        |
| ہم بلائیں گے   | سَنَدُعُ         |
| پیادے          | الَزَّ بَانِيَةُ |
| تو قریب ہوجا   | ٳڨؙؾؘڔؚڹ         |

#### تشریح: آیت نمبرا تا ۱۹

شب قدر میں قرآن کریم کی سب سے پہلی وہ آیات جو حضرت محم مصطفیٰ ﷺ پرنازل ہوئیں سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں۔اس کے بعد سورۂ مدثر کی ابتدائی آیتیں اور کافی عرصہ بعد سورۂ علق کی بقیہ چودہ آیات نازل ہوئیں۔

امام بخاریؓ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے ذریعہ سب سے پہلی وہی کی کی عفیات کی تفصیلات کاعلم پوری امت کو حاصل ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ گی اس روایت کا خلاصہ بیہ۔

آپ تھا نے فرمایا کہ وحی سے پہلے آپ تھا کہ کورویائے صادقہ یعنی سیچ خوابوں کی کیفیت عطا کی گئی۔ آپ رات کوجو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کودن کی روثنی کی طرح اس طرح واقع ہوجا تا تھا۔ اس کے بعد آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ کئی کئی دن کا کھانا اور پانی لے کرمکہ کے ان پہاڑوں کی طرف نکل جاتے جن پہاڑوں نے مکہ کو گھیرا ہوا ہے۔

ایک دن جب آپ جبل نور کے غار حرامیں گذشتہ انبیاء کے طریقے پرعبادت کررہے تھے کہ اچا تک ایک فرشتہ (جرئیل) نے آکر کہا''اقر اُ''پڑھئے۔رسول اللہ ﷺ نے انتہائی سادگی سے فرمایا کہ میں پڑھا ہوانہیں ہوں۔اس فرشتے نے آگے بڑھ کر مجھاس قدرزور سے بھینچا کہ میں پیدنہ پوگیا اور اس کا بھینچنا میرے لئے نا قابل برداشت ہوگیا۔ اس کے بعداس نے پھر
کہا''اقر اُ''پڑھئے۔ آپ کا پھروہی جواب تھا۔ اس فرشتے نے پھر جھے بھینچا اور چھوڑ کرکہا''اقر اُ''۔ میں نے تیسری مرتبہ بھی وہی
جواب دیا کہ میں پڑھا ہوائمیں ہوں۔ پھراس فرشتے نے کہا''افوراً بِسُمِ دَبِّكَ الَّذِی خَلَق ''اور پھر مالم یعلم تک پانچ
آیات پڑھا کیں۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ وی کی شدت سے کا بینے گے۔ غار جراء سے گھر تشریف لائے۔

ام المونین حفرت خدیج سے فرمایا کہ جمھے اڑھا دو، جمھے اڑھا دو۔ حفرت خدیج شنے گرم کپڑے اڑھا دیے۔ جب آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا تو آپ نے اپنی مجبوب رفیقہ حیات ام المونین حضرت خدیج الکبری سے فرمایا کہ جمھے اپی جان کا خطرہ ہے۔ شایداس وقت حضرت خدیج تھجرا گئی ہوں گی لیکن اس موقع پر حضرت خدیجہ کے الفاظ آپ کے اخلاق کر یما نہ اور سیرت پاک کی بہترین تشریح ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا اللہ آپ کورسوانہیں کرسکتا کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحی یعنی بہترین معاملہ کرتے ہیں۔ جو بے سہارا ہیں مجبور ہیں آپ ان کا سہارا بن کران کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ بھلے کا موں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھراس کے بعد انجیل کے ایک بڑے عالم ورقہ ابن نوفل بہت بوڑھے، کمز دراور آ بھوں سے محروم ہو چکے تھے۔

ام المومنین نے فر مایا کہ واقعہ سننے کے بعد (کرایک فرشۃ آیا تھا اور اس نے مجھے چند جملے سکھائے تھے) ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموں (فرشۃ) تھ جو حضرت موٹی اور حضرت عیسی پر نازل ہوا تھا۔ ورقہ ابن نوفل سمجھ گئے کہ انجیل میں جس آخری نبی کے متعلق بیان کیا گیا ہے وہ آپ ہی ہیں۔ ورقہ نے کہا اے کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے وقت قوی اور مضبوط جوان ہوتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو (اس شہر مکہ سے) نکال دے گی۔ رسول اللہ عظیم نے (بڑی جرت سے کہا) کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ورقہ نے کہا بھی ایسانہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز (حق وصداقت کی بات) لے کر آیا ہواور اس سے دشمنی نہی گئی ہو۔

ورقہ نے کہااگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔لیکن زیادہ عرصہ نہ گذرا تھا کہ ورقہ ابن نوفل کا انقال ہوگیا۔

ا مام بخاری نے اپنی ''صحیح بخاری' میں ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ سے جوروایت نقل کی ہے اس کا خلاصہ عرض کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ ان پانچ آیتوں کی تشریح عرض کی جائے جوسب سے پہلی وی تھی بیہ بات بڑی دلچیپ ہے کہ ورقد ابن نوفل جو توریت ، زبور ، انجبل کو ککھتے تھے اور ان کے بڑے ماہر عالم تھے انہیں سابقہ کتابوں سے آپ کی زندگی کے متعلق پیشین گوئیوں کاعلم سوال یہ ہے کہ موجودہ کتاب مقدس (توریت، زبور، انجیل) میں سے دہ ساری پیشین کو کیاں کہاں غائب ہوگئیں؟ تو اس کا بہت سادہ جواب ہے کہ عیسائیوں اور یہود یوں نے اپنی کتابوں میں اس قدر تبدیلیاں کی ہیں کہ آج ان کی اصلی شکل تک گر کررہ گئی ہے اور ان کتابوں میں سے ساری سچائیوں کو نکال پھینکا گیا ہے۔

سورة العلق كى ابتدائى يانج آيات كى تشريح اورتفصيل

افراً بِسُمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَق این اس رب كنام سے برطیے جس نے پیدا كيا۔اس آیت میں سب افراً بِسُمِ رَبِّكَ الله كام الله على ا

دوسرے بیکهاس آیت میں صرف پیدا کرنے کا ذکرہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان اور پوری کا کنات کو پیدا کیا ہے۔

خَلَق الْلِا نُسَانَ وَنَ عَلَقٍ جَس نَاسَان کو جے ہوئے خون سے بیداکیا۔ یعنی پوری کا نئات کی تخلیق بھی ای نے کی ہے اور انسان کو بھی ایک جے ہوئے خون سے بیدا کیا ہے۔ علق کے معنی اس جے ہوئے خون کے آتے ہیں جو آدمی کے اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے درمیانی کیفیت کا ظہار ہے۔

الله تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اس نے انسان کوٹی اور نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ پھروہ نطفہ علقہ بن جاتا ہے بعنی جے ہوئے خون کی شکل اختیار کرلیتا ہے پھروہ مضغہ بنتا ہے بعن وہی جماہواخون گوشت اور بڈیوں میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ پھراس میں روح پھوئی جاتی ہے۔ اور پھروہ انسانی شکل اختیار کر کے اس دنیا میں لایا جاتا ہے۔

 کرآ خرکاراس کی طرف جانا ہے۔ جہاں وہ انسان کے ہرا چھے ممل کا بہترین اجرعطا فرمائے گا۔

اَلَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ جَس نِقَلَم کے ذریعہ سکھایا۔ یعن اس نِقَلم کے ذریعہ آدی کو وہ علوم سکھائے جن کو وہ پہلے سے نہ جا نتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ نے قلم کو تکم دیا کہ وہ لکھے۔ چنا نچہ اس نے ان تمام چیز وں کو جو قیامت تک ہونے والی تھیں وہ لکھ دیں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے یاس عرش پرموجود ہے۔ (قرطبی)

اس میں اللہ نے اس قلم کی شم بھی کھائی ہے جوفر شتوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں جن سے وہ تمام ہونے والے واقعات اورلوگوں کے حالات کو لکھتے ہیں۔اوراس قلم کی بھی شم کھائی ہے جس کے ذریعہ ایک آ دمی اپنے دلی جذبات کونوک قلم پر لا تا ہے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد نے حضرت ابو عمر و سے قتل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کا کنات میں چار چیزوں کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے۔ان کے علاوہ ساری مخلوق کے لئے تھم دیا ''کن' ہوجااوروہ موجود ہوگئیں۔

چارچیزیں جنہیں اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے وہ یہ ہیں

- (۱) قلم
- (۲) عرش
- (۳) جنت عدن
- (۴) اور حضرت آدم عليه السلام

(قرطبی)

حضرت قادہ نے فرمایا ہے کہ قلم اللہ کی بہت ہوئی نعمت ہے۔ اگر قلم نہ ہوتا تو نہ کوئی دین قائم رہتا اور نہ دنیا کے کاروبار درست ہوتے۔ یہ قلم ہی کی برکت ہے کہ جس کے ذریعہ تمام آسانی اور انسانی علوم محفوظ ہیں۔ جن حضرات نے قرآن کریم کی تفاسیر، حدیث رسول ﷺ اور ہزاروں لا کھوں کتا ہیں گھوں ہیں، انسانی تاریخ کو محفوظ کیا ہے یہ سب قلم ہی کی وجہ ہے۔ اگر قلم نہ ہوتا تو یہ علمی ذخیرہ ایک نسل سے دوسری نسل تک کیسے پہنچتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا ہیں جہالت کے اندھیروں کودین اسلام کی روشی نے ہی دورکیا ہے۔ اگر قرآن وسنت کی روشی میں ہمارے اکا ہراور ہزرگ محنت نہ کرتے تو آج بھی دنیا میں جہالت کے اندھیرے نی ہوتے۔ آج جہاں بھی علم کی روشی ہے وہ سب کا سب فیض نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ عظافہ کی ذات اور آپ کی امت کے مخلص علماء سے وابستہ ہے جس کا ذریع قلم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلخا اور قلم کے ذریعہ ساری دنیا مخلص علماء سے وابستہ ہے جس کا ذریعہ قلم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلخا اور قلم کے ذریعہ ساری دنیا

عَلَّمَ الْإِ نُسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ الله فَ الله فَ الله فَ الله عَلَمُ الله على الله

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کا ئنات کو اور انسان کو پیدا کیا۔ پوری کا ئنات میں اس کا کرم ہے۔ اور اس کاسب سے بڑا کرم یہ ہے کہ انسان کو فلم کے ذریعہ ایسے علوم سکھائے ہیں جن سے وہ قطعاً نا واقف تھا۔

کلاً إِنَّ الْإِفْسَانَ سے اِفْتَوِ بَ تَک آیات کا عام مفہوم ہے کہ دنیا ہیں آدی کی سرکٹی اور نافر ہانی کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز بجستا ہے لیعنی اگر اس کو دنیا کی ذراتی دولت یا سرداری ال جاتی ہے تو وہ بجستا ہے کہ اب برخض میرافتان ہے اور میں کی کامختان نہیں ہوں۔ وہ برخض کو اپنے قدموں پر جھکائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالا نکہ آدی دنیا میں کتنا جے گا کب تک زندہ رہے گا آخر کا راس کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے متلبرآدی کو کسی کی عبادت اور نیکی پر داشت نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کورو کئے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر نیک اور بھلی بات کو جھلا تا ہر بچائی سے منہ بھیر بھیر کھیر کہ چائی ہواں گا ہے تو گوں کے ذریعہ جو چاہے کر گذروں گا فر مایا کہ آدی ساتھ ہیں تو اس گروہ پر ناز کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں جب چاہوں گا سے لوگوں کے ذریعہ جو چاہے کر گذروں گا فر مایا کہ آدی کا اس طرح سوچنا انتہائی غلط ہے کیونکہ اگروہ اسے گروہ کو بلانے کی بات کرتا ہے تو اس کو یا در کھنا چاہے کہ اللہ نے آگر عذا ہے فر مایا کہ اللہ نے فر مایا کہ ایک خضی کے باخوں سے پوٹر کھیلئے ہوئے جہنم میں لے جا کر ڈال دیں گے تو کوئی بلکہ اپنے دو کا آئی ہوئے کا کہ بیت دی جا کو اور نہ مانا جا کے فر قون ان ایک عظمت ہے۔ بیک انٹر ہے ماس کرنے کے لئے اس کے سامنے جھکا جائے ای کو تجدے کئے جا کیں تو اس میں انسان کی عظمت ہے۔ بیتوان آیا ہے کہ بیتا بیات خاص طور پر ابوجہل جیسے متئم آدی کواس کی غلطیوں پر بیوان آیا ہے کہ بیتا بیات خاص طور پر ابوجہل جیسے متئم آدی کواس کی غلطیوں پر بیتا نہ نہ نہ نے ناز ل کی گئی ہیں۔

ابوجہل مکہ مرمہ میں ایک خوش حال، تیز طرار اور مکار آ دمی تھا۔ اس کی چرب زبانی اور دنیاوی اثر ورسوخ کی وجہ سے
کھولوگ اس کے اردگر دجمع ہو گئے تھے جواس کی بات سنتے تھے۔ مال ودولت، چرب زبانی پچھلوگوں کا گروہ بن جانے سےوہ
اس گھمنڈ اور دھو کے میں مبتلا ہوگیا تھا کہ وہ کسی کامختاج نہیں ہے بلکہ ہرخض اس کامختاج ہے۔ جب نبی کریم عیالیہ کوایک خاص

طریقے پرنماز پڑھتے دیکھاتوہ پہلے پریشان ساہوجاتا تھا۔ پھراس نے کہا کہ اے تھر ( ﷺ) اگرتم نے آئندہ بیت اللہ بیس نماز پڑھی اور میں نے جہیں پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو تہہاری گردن کو اپنے پاؤں سے کچل ڈالوں گا۔اس نے دھم کی دیتے ہوئے کہا کہ میرا گردہ بہت بڑا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ابوجہل کی اس گتا ٹی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سب پھرد کھ دیکھ رہا ہے نماز پڑھنے والے کو بھی اور نماز سے دو کئے والے کو بھی ۔فرمایا کہ اگراس فخص لینی ابوجہل نے اپنی جرکتوں کو نہ چھوڑا تو ہم اس کواس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کرجہنم کی طرف تھیدٹ کرلے جائیں گے۔اوراگروہ اپنے گردہ کی دھیک دیتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے بچئے کے بالوں سے پکڑ کرجہنم کی طرف تھیدٹ کرلے جائیں گے۔اوراگروہ اپنے گردہ کی دھیک دیتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے بیک وہ وہ فخص اللہ اور اس کے فرشتوں کو بلا لیے ہیں جن کو اللہ نے عذاب دینے کے لئے مقرر کر رکھا ہے۔ کیا وہ خض اللہ اور اس کے فرشتوں کا مقابلہ کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ نبی کریم تھاتھ سے فرمایا جارہا ہے کہ آپ اس خض کی باتوں پر دھیان نہ دو بیت کے لئے اور سروں کی ذریعی اور کریم تھاتھ سے فرمایا جارہا ہے کہ آپ اس خص کی باتوں پر دھیان شاد وہ بھی کے اور ساری ونیا آپ کے فیض سے دو شنوں میں وروش سے دوشن سے دوشن سے دوشن سے دوشن سے دوشن ہوگئی اور دوشن ومنور رہے گی۔

 پاره نمبر ۳۰

حمر

سورة نمبر ک

القائر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# اتعارف سورةُ القدر ﴿

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّ

سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ ﷺ حضرت ابوذ رغفاریؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صحف ابراہیم تین رمضان کو، توریت چھرمضان کو، انجیل تیرہ رمضان کواورز بورا مخارہ رمضان کونازل کی گئی۔ ﷺ سورہ دخان میں فرمایا گیا کہ اللہ نے اس قرآن کو ایک ایسی مبارک رات میں نازل کیا رورت نمبر 97 رکوع 1 آیات 5 الفاظ وکلمات 30 حروف 115

جس میں تمام اہم کاموں کے فیصلے کردیئے جاتے ہیں۔

ام المونین حفرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا شب قدر کورمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ (بخاری ومسلم۔ ترندی)

کہ تمام معتبر روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی دنیاوی زندگی میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے۔ای پرآپ قائم رہے۔ یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے گذشتہ انبیاء کرام پراپنے کلام کو نازل فرمایا اور قرآن کریم کورمضان کی ایک ایسی مبارک اور قدر کی رات میں نازل کیا جورات ایک ہزار مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل و بہتر اوراعلی ہے۔ وہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ نبی کریم عیالیے نے اپنی دنیاوی زندگی کے آخریں ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ شب قدرجس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہو کرتھیں سال میں مکمل ہوااس رات میں حضرت جرئیل امین اور سدرة المنتھی کے فرشتے اللہ کے حکم سے اللہ کی رحمتیں لے کراس دنیا میں آتے ہیں اور ہر طرف سلامتی اور رحمت بھیر کر چلے جاتے ہیں اور جولوگ شب قدر میں محض اللہ تعالیٰ کی رضاوخوشنودی کے لئے عبادت کے لئے کھڑے رہتے ہیں ان کے خصر ف الگلے پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں بلکہ فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔خوش نصیب اس رات کی سعاد تیں حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جواس رات کی ہر خیر و ہر کت سے محروم رہتے ہیں۔

الله تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فر مائے جواس رات کی سعاد تیں حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور آخرت کا اجرو ثواب کماتے ہیں۔ آمین

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِ فَا وَمَا آدُرُوكَ مَالَيْلَةُ الْقَدُرِ فَايُلَةُ الْقَدُرِ فَايُلَةُ الْقَدُرِ فَا الْمُورِ فَا الْمُؤْرِقِ مَا لَمُورِ فَا الْمُؤْرِقِ مَا لَمُ الْمُؤْرِقِ مَا لَمُؤْرِقُ مَا لَمُ مُولِ الْمُؤْرِقُ مَا لَمُؤْرِقُ مَا لَمُ لَمُؤْرِقُ مَا لَمُؤْرِقُ مِنْ الْمُؤْرِقُ مِنْ الْمُؤْرِقُ مِنْ الْمُؤْرِقُ مِنْ الْمُؤْرِقُ مَا لَمُؤْرِقُ مَا لَمُؤْرِقُ مَا لَمُؤْرِقُ مَا لَمُؤْرِقُ مَا لَمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ فَا لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ فَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ لَهُ فَا لَمُؤْمِنَا لَمُ لَمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنِهُ لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنِهُ لِمُؤْمِنِهُ لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنِهُ لِمُؤْمِنِهُ لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنِهُ لِمُنْ لَمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لِمُومِنِهُ لَمُ لَمُ لِمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنِ لَمُؤْمِنِهُ لَمُ لِم

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۵

بے شک ہم نے (اس قرآن کو) قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ قدر کی رات ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح (جرئیل) اپنے رب کے تھم سے ہر خیر اور بھلائی کے فیصلے کو لے کر اتر تے ہیں۔ سلامتی ہی سلامتی (کولے کر) فجر کے طلوع ہونے تک (پیسلسلہ جاری رہتا ہے)۔

لغات القرآن آيت نبراتاه

لَيُلَةُ الْقَدُرِ شب تَدر ـ قدر كارات

اَلْفُ شُهُوِ ایک بزارمینے

تَنَزُّلُ الرَّةِينِ

رُوْخ صرت جرئيل

اِذُنَّ اجازت

وقع النهاس اللهافية

سَلَامٌ سلامٌ سلامی مَطُلَعُ الْفَجُو صِح كَطُلوع مونے (ك)

### تشریخ:آیت نمبرا تا۵

اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس کو (قرآن کریم کو) قدر کی رات میں اتا را ہے۔ اللہ تعالی نے نبی کریم بیات ہے۔ پوچھا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے بیقدر کی رات کیا ہے؟ اللہ تعالی نے جواب عنایت فرمایا کہ بیدہ ہرات ہے جو ہزار مہینوں کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے جرئیل اور فرشتے ہر سلامتی کے فیصلے کو لے کرنازل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ طلوع فجر ہوجاتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے تمام انسانوں کی سلامتی ، عزت وعظمت حاصل کرنے کے لئے قرآن کریم کو ایک ایس رات میں نازل کیا ہے جوایک ہزار مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل و بہتر ہے۔ اس رات اللہ کے مخصوص فرشتے اور جرئیل امین زمین پر آتے ہیں اور اللہ کے تعمل پر سلامتی اور خیر کے فیصلوں کو دنیا والوں تک پہنچا نے کا ذریعہ بنتے ہیں جس سے پوری زمین پر ایک خاص روحانی فضا طاری ہوجاتی ہے۔ ور بیسلسلہ پوری رات جاری رہتا ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہوجاتی ہے۔

نزول قرآن الله تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کونازل کیا ہے۔ یہ ہمارا کلام ہے کوئی انسانی کا کلام نہیں ہے۔ مرادیہ ہے کہ جب یہ ہمارا کلام ہے تو ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے۔حقیقت یہ ہے کہ اگر تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ نے ہر دور میں اس کی خود ہی حفاظت کی ہے وہ اس کی حفاظت میں کسی کامختاج نہیں ہے۔ آج یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جولا کھوں کروڑ وں سینوں میں اس طرح محفوظ ہے کہ اس کے زبرزیر میں بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اس کی حفاظت خودا یک مجز ہے ہے کہ اس کے ذبرزیر میں بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اس کی حفاظت خودا یک مجز ہے ہے کہ اس کے دبرزیر میں بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اس کی حفاظت خودا یک مجز ہے ہے کہ اس کے دبرزیر میں بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اس کی حفاظت میں اس طرح محفوظ ہے کہ اس کے دبرزیر میں بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اس کی حفاظت میں اس طرح محفوظ ہے کہ اس کے دبرزیر میں بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اس کی حفاظت میں سے کہ بین ہے۔

شب قدر قرآن کریم الله کاکلام ہے۔الله نے اس کوایک الی عظیم رات میں نازل کیا ہے جوایک ہزار مہینے کی راتوں سے بھی زیادہ افضل و بہتر ہے۔ یہ وعظیم رات ہے جس میں کلام الہی پڑمل کرنے والے بندے بھی عظمتوں کے پیکر بن جاتے ہیں۔اس لئے کہا گیا ہے کہ جس آ دمی کی اس سے پہلے کوئی قدرو قیمت نہھی اس رات وہ تو یہ ،استعفار اور عبادت کے ذریعہ صاحب قدرومنزلت بن جاتا ہے۔

الله تعالی نے اس رات میں رسول الله علیہ پر جوا یا جاتے۔ پورا قرآن کر کے نزول قرآن کا سلسلہ شروع فر مایا تا کہ سید ھے راستے ہے ہوئی انسانیت کو صراط متنقیم پر چلایا جاسکے۔ پورا قرآن کر یم لوح محفوظ میں موجود ہے۔ الله تعالیٰ نے شب قدر میں اس پورے قرآن کر یم کولوح محفوظ سے آسان دنیا پر اتارا۔ پھر حضرت جرئیل تھوڑ اتھوڑ اکلام لے کر آتے رہے جس کا سلسلہ تقریباً تھیں (23) سال میں تکمیل تک پہنچا۔ قرآن کر یم سے پہلے جتنے صحیفے اور کتابیں نازل کی گئیں وہ بھی رمضان میں کا سلسلہ تقریباً تھیں (23) سال میں تکمیل تک پہنچا۔ قرآن کر یم سے پہلے جتنے صحیفے اور کتابیں نازل کی گئیں وہ بھی رمضان میں

نازل ہوئیں۔حضرت ابوذرغفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا صحف ابراہیم تین رمضان کو ، تو رہت چھے رمضان
کو ، نجیل تیرھویں رمضان کو اور زبور رمضان کی اٹھارویں تاریخ کو نازل کی گئیں۔ بیساری کتابیں چند دنوں میں نازل کی گئیں
کیونکہ قدرت نے ان کو ایک مخصوص زمانے تک کے لئے نازل کیا تھا۔ چونکہ قرآن کریم آخری کتاب ہے جس کو قیامت تک محفوظ
رکھنا تھا اس کئے اس کو چند دنوں میں نہیں بلکہ تیس سال میں تھوڑا تھوڑا کرکے نازل کیا گیا تا کہ ہر مخص قرآن کریم کو یا دکر لے اور
اپنے سینے میں محفوظ کر لے چنا نچے بزول قرآن کے دوران ہی سیکڑوں حافظان قرآن پیدا ہو بچکے تھے اور آج تک حفظ قرآن کا
سلہ جاری ہے اور انشاء اللہ قیامت تک جاری رہے گا۔خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شب قدر میں قرآن کریم کو نازل کیا وہ شب
قدر جوا کی بڑا مہینوں کی را توں سے زیادہ بہتر ہے۔

یدہ دات ہے جس میں جرئیل اور سدرۃ آمتھی کے وہ خاص فرشتے جو بھی دنیا میں نہیں آئے وہ بھی اس رات دنیا میں آئے ہیں۔ اس رات اللہ کے یہ فرشتے اتنی کھڑت ہے آئے ہیں کہ پوری زمین خیرو برکت اور روحانی فضاؤں ہے بھر جاتی ہے جو لوگ اس رات اللہ کے بیادت و بندگی کرتے ہیں رکوع ، بحدوں اور تلاوت کے ذریعہ اللہ کوگ اس رات اپنے اندر روحانیت بیدار کرنے کے لئے اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں اکوع ، بحدوں اور تلاوت کے ذریعہ اللہ سے مانگتے ہیں ان میں غیر معمولی روحانی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ دنیا اور آخرت مانگنے والوں کے دامن مراد کو بھر دیا جاتا ہے۔ ان کے وہ تمام اعمال جو عام زندگی ہیں ثو اب کا درجہ رکھتے ہیں اس رات کی عبادت سے وہ ایک خاص سکون حاصل کر نے ظیم اجرو تو اب کے متحق بن جاتے ہیں۔ یہ خیرو برکت حاصل کرنے سے محروم رہاوہ برخیر سے محروم رہاوہ ہرخیر سے محروم رہاوہ

احادیث میں اس رات کی بہت فضیلتیں آئی ہیں چندا حادیث پیش خدمت ہیں۔

حفرت ابو ہر برہ ہے ہے دوایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا جو مخص شب قدر میں عبادت کے لئے کھڑار ہااس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ ( بخاری و مسلم )

حضرت عبدالله ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله تھا نے فر مایا" شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرة المنتھی ہے وہ حضرت جبرئیل کے ساتھ و نیا پر اتر تے ہیں جومون مرداور مومن عورت اس رات عبادت میں مشغول ہوتے ہیں وہ ان سے مصافحہ کرتے گذرتے ہیں۔ البتہ شراب پینے والا ، خزیر کھانے والا اس سعادت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح دوسری احادیث میں غیر اللہ کی عبادت کرنے والا یعنی کا فرومشرک ، نشہ بازاور والدین کا نافر مان بھی اس رات کی خیرو برکت سے محروم رہتا ہے۔

ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ شب قدر میں جرئیل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں جو مخض بھی قیام وقعود اور عبادت ہیں مشغول ہوتا ہے تو وہ اس کے لئے رحمت وسلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔

شب قدروہ رات ہے جس میں توبقول کی جاتی ہے۔ آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ہرعبادت گذار کو

ام المونین حضرت عا کشرصد یقته سے روایت ہے رسول الله ﷺ نے فر مایا قدر کی اس رات کور مضان کے آخری عشر ہے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ (بخاری وسلم)

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جوشب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ چونکہ رمضان کا آخری عشرہ خیر و برکت کا عشرہ میں میں شب قدر بھی رکھ دی گئی ہے جوا کی ہزار مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل و بہتر ہے تواس آخری عشرے میں معجدوں میں اعتکاف کرنے والے کوشب قدر کی یہ فضیلت حاصل ہونے کی زیادہ امید ہے۔ تمام روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم عظیم نے اپنی دنیاوی زندگی میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے اور اسی پر آپ قائم رہے یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت بھی ہے اور بہت بڑی سعادت بھی ۔ شریعت نے خواتین کو بھی اعتکاف کی اجازت دی ہے۔ فرق یہ ہے کہ مردصرف مبجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں اپنے گھر پرنہیں اورخواتین صرف گھر پراعتکاف کرسکتی ہیں ان کومبجد میں اعتکاف کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔

جب شب قدرآئے بہتر تو بھی ہے کہ اس رات کی سعادت حاصل کرنے کے لئے اللہ کا ذکر تلاوت کلام اللہ یا دوسر ہے ایسے شخل میں مصروف رہے جودین اسلام نے اس کوسکھائے ہیں لیکن اگر کوئی شخص تھکا ماندہ ہواوراس میں پوری رات عبادت کرنے کی طاقت نہ ہوتو وہ عشااور فجر کی نمازیں جماعت سے اداکر لے انشاء اللہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لل جائے گا۔ چنا نچ حضرت عثان غی سے روایت ہے رسول اللہ علی ہے نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اداکی تو اس کو بقیہ رات کا اجر وثو اب عطا کیا جائے گا۔ (مسلم) یعنی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مطاکیا جائے گا۔ (مسلم) یعنی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔

حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فر مایا جو محف شب قدر میں ایمان اورا حتساب کے ساتھ (لیعنی اپنی زندگی کے اعمال کا جائزہ لے کر) اللہ کا عبادت میں کھڑار ہا اس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے (بخاری وسلم)
حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے رسول اللہ عظی نے فر مایار مضان کی آخری دس راتوں میں جو محف اجرو ثواب کی نبیت حاصل کرنے کی غرض سے کھڑار ہا اللہ اس کے اسکہ پچھلے گناہ معاف کردے گا۔ (منداحمہ)
المحمد اللہ سورۃ القدر کا ترجمہ وتشریح بحیل تک کینے گیا۔

 پاره نمبر ۲۰۰

مح

سورة نمبر ۹۸

النبينات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

· 

# النارف مرة البيد

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُ الرَّمُ الرَّحِينَ

یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ مکہ کرمہ میں تو اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے اللہ کی ذات اور صفات میں غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا مان رکھا تھا۔ وہ پھروں کے بہ جان بتوں کی عبادت و بندگی کرتے تھے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے کام بنانے اور بگاڑنے کا اختیار رکھتے تھے۔ جب نبی کریم تھاتھ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو یہاں ان لوگوں کی اکثریت تھی جن کی ہدایت کے لئے اللہ نے اسے رسولوں کے ذریعہ اپنی

| . 98       | سورت نمبر    |
|------------|--------------|
| 1          | ركوع         |
| -8         | آيات         |
| . 94       | الفاظ وكلمات |
| 399        | حروف         |
| مدينتمنوره | مقام نزول    |

کایل بھیجی تھیں۔ یہ اہل کتاب کہلاتے تھے۔ آئیس اپ اہل کتاب ہونے پر بڑا گھمنڈ بھی تھا وہ اپ علاوہ سب کو جاہل ،ان پڑھ اوراجڈ بھیجے تھے۔ حالا نکہ انہوں نے بھی دنیا کہ لائے جس اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں جس اس قدر جھوٹ ملالیا تھا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں جس اس قدر جھوٹ ملالیا تھا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں جارات میں من گھڑت باتوں کو بہچانا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جولوگ ترک گاند گیوں جس جاتلا ہیں ان کی کنروری تو یہ ہے کہ ان کے پاس سوائے رسموں اور من گھڑت بتوں کے نہ کوئی کتاب ہے نہ کی طرح کی ہوایت کی روثنی گراہل کتاب کو کیا ہوگیا جہ بھی سے بھر پور کتاب آنے کے باوجود اختلاف پیدا کتاب کو کیا ہوگیا جہ بیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس نے اہل کتاب اور مشرکیوں کی ہوایت ور جنمائی کے لئے ایک ایسے رسول کو بھیجا ہوئی زندگی ہرایک کے لئے ایک ایسے رسول کو بھیجا ہوئی زندگی ہرایک کے لئے ایک ایسے رسول کو بھیجا ہوئی زندگی ہرایک کے لئے ایک ایسے رسول کو بھیجا ہوئی زندگی ہرایک کے لئے ایک اللہ ماس کے رسول کو بھیجا کہ کا بیک کھی ہوئی روثن دلیل ہیں۔ ان کے ساتھ ایک کتاب ہوا ہے کو نازل کیا گیا ہے جس کی تعلیمات پڑمل کرنے ہیں دنیا اور آن کر بھرا کھی کو کھوٹو کر اگر ایمان اور مجل کرتے ہیں دنیا اور آن کر بھرکو کو کو تو کر کا گراہا کیا اور مجل کی کا دراستا ہوئیا کی جا کہ کی کا دراستا ہوئیا گیا تو نہ مرف کہلا کیں جانم ہیں وہ بہترین تھوٹی کہلا کی جا کیں گی جن ہیں داخل کیا جائے گا جس کی اور میں دو بہترین تھوٹی کہا گیا کی ایک کو ایک کر اسے کو اپنا یا تو نہ صرف ان کا شار برترین تھوٹی میں ہوگا بلکہ ان کو ایک جہنم میں داخل کیا جائے گا جس میں داخل کیا جائے گیا جس میں کیا تو خوان کیا گائی کیا گائے کی کی تعلیمات کیا گیا گیا گیا کیا گائی کیا گائی کی کیا کیا گائی کیا

#### سورة البينه ميس ان بى باتولكوبيان فرمايا كيا ہے جن كا خلاصه بيہ۔

جن اہل کتاب اور مشرکین نے کفر کا طریقہ اختیار کررکھا تھا وہ ہرگز باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس کوئی واضح اور کھلی ہوئی دلیل نہ آتی یعنی اللہ کارسول جوان کو پاک صحیفے پڑھ کر سنا تا جن میں بالکل درست اور صحیح مضامین تکھیں ہوں۔ اب اس واضح دلیل یعنی رسول اللہ تھا ہے آنے کے بعد بھی وہ اختلاف کر رہے حالا تکہ ان کوان کی کتابوں میں قرآن کی طرح یہی تھا کہ وہ کیسو ہوکر خالص اللہ ہی کی عبادت کریں، نماز قائم کریں اور زکوۃ اداکریں اور یہی طریقہ بالکل درست طریقہ تھا۔ فر مایا کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر وا نکار کا طریقہ اپنار کھا ہے وہ نہ صرف ہمیشہ کی جہنم میں داخل کئے جا کیں گیا۔ کہ بھر ین مخلوق میں سے ہوں گے اور جولوگ ایمان لاکھل صالح اختیار کریں گے وہ اللہ کی بہترین مخلوق میں شار ہوں گی بلکہ وہ بدترین مخلوق میں شار ہوں گے بلکہ ان کا صلہ اور بدلہ ان کے رب کی طرف سے ہمیشہ رہنے کی اسی جنتیں ہوں گی جن کے بینچ نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ سے ذوش رہیں گے۔ والے ان لوگوں کا بہترین بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ ان سے خوش رہیں گے۔ والے ان لوگوں کا بہترین بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ ان سے خوش رہیں گیا ور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔

#### المؤرة السينات

### بِسُمِ الله الرَّمُ زِالرَّحِيَ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا مِنْ آهْلِ الكِتْبِ وَالْمُثْيِكِيْنَ مُنْفَكِيْنَ مُنْفَكِيْنَ حَتَّى تَأْتِيَهُ مُ الْهِيِّنَةُ ۞ رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتُلُوا صُحُفًا مُطَهِّرةً ۞ فِهُا كُنْبُ قَيِّمَةً ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَا جَآءُ ثَهُمُ الْبَيْنَةُ فَوَمَآ أُمِرُوٓ اللَّهِ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخُلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَ حُنَفًاءً وَيُقِيمُ وَالصَّلْوَةَ وَيُؤْتُواالزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ فَإِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ الْمَلِ الْكِتْبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِي كَارِيَكُنَّمُ خُلِدِيْنَ فِيهَا الْوَلَلِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ أَنَّ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ أُولَا إِنَّ الْمُرْتَاتِ مُرْتَحُيْرُ الْبُرِيَّةِ ق جِزّافِ هُمُ عِنْدَ رَتِهِمُ جَنْتُ عَدُن تَجُرِي مِن تَحْتِهَا الْأَلْهُ وَخِلدِينَ فِيهَا آبَدُا وَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَتَضُواعَنْهُ وَلِكَ لِمَنْ تَحْشِي رَبَّهُ ٥

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۸

اہل کتاب کا فر اور مشرک اس وقت تک باز آنے والے نہ تھے جب تک کھلی ولیل نہ آجاتی۔ (وہ واضح دلیل) اللہ کا رسول ہے جو پاک صحیفے پڑھ کر سنا تا ہے۔ اس میں درست اور بہترین مضامین ہیں۔ اور جب ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی تھی کھلی ولیل آگئی تو وہ

اختلاف میں پڑگئے۔ حالانکہ ان اہل کتاب کو صرف بیتھم دیا گیا تھا کہ وہ ایک طرف ہوکر خالص اللّٰہ کی عبادت و بندگی کریں۔ نماز کوقائم کریں، زکوۃ اداکریں اور یہی (سب سے) بہتر دین ہے۔ بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جولوگ کفر پر قائم رہے وہ ہمیشہ کی جہنم میں جلتے رہیں گے اور یہ بدترین مخلوق ہیں۔

بدلدان کے رب کے پاس ہمیشدر ہے والی جنتیں ہیں جن کے یہی بہترین مخلوق ہیں۔ان کا بدلدان کے رب بہترین محلوق ہیں۔ان کا بدلدان کے رب کے پاس ہمیشدر ہے والی جنتیں ہیں جن کے ینچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔اللہ ان سے راضی ہوگیا اور وہ اللہ سے راضی ہوگئے۔ بیاس خف کے لئے ہے جوابین پروردگارسے ڈرتا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبزامه

| نہیں ہے                                        | لَمُ يَكُنُ         |
|------------------------------------------------|---------------------|
| بإزآنے والے                                    | مُنْفَكِّيْنَ       |
| صاف اور کھلی یا تیں                            | ٱلۡبِیِّنَةُ        |
| پا کیزه۔صاف تقرا                               | مُطَهَّرَةٌ         |
| لكهى موئى مضبوط كتابين                         | كُتُبٌ قَيِّمَةٌ    |
| الگ الگ نەبوئ                                  | مَا تَفَرَّقَ       |
| تھم دیا گیا ہے                                 | أمِرُوٓا            |
| خالص کرنے والے                                 | مُخُلِصِيْنَ        |
| سب سے منہ موڑنے والے (ایک اللہ کے ہوجانے والے) | خُنَفَآءُ           |
| بدرتر ين مخلوق                                 | شَرُّ الْبَرِيَّةِ  |
| بهترين مخلوق                                   | خَيْرُ الْبَرِيَّةِ |

رَضِيَ اللهُ اللهُ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٔ الله

### تشريح: آيت نمبرا تا ٨

قرآن کریم میں اہل کتاب ان لوگوں کو کہا گیا ہے جن کے پاس گذشتہ رسول کوئی کتاب لے کرآئے۔ بعد میں آنے والوں نے اپنجف دنیاوی مقاصد کے لئے ان میں تبدیلیاں کرلیں وہ ان کواللہ کی کتاب ماننے کے باوجود شرک بھی کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہود، نصاری اور اہل کتاب فر مایا لیکن ان کومشرک نہیں فر مایا لیکن بیان بگڑے ہوئے مسلمانوں کی طرح کے لوگ ہیں جواللہ کی کتاب کو ماننے کے باوجود تو حید کے ساتھ شرک میں بھی مبتلار ہے ہیں اور ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں سجھتے۔

مشرک وہ لوگ ہیں جو کسی آسانی کتاب یا کسی رسول کونہیں مانتے اور تو حید سے انکار کر کے غیر اللہ کی عیادت و بندگی کو نہ جب کا نام دیتے ہیں۔ چونکہ اہل کتاب کوان کی کتابوں ہے معلوم تھا کہ ایک ایسے نبی اور رسول آنے والے ہیں جن کے آنے کی خوش خبری تمام پیغیبردیتے آئے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو ساری قوموں اور مذہبوں پر جھا جائیں گے۔ یہودیوں کو پیغلط فہم تھی کہ وہ آخری نی ان بی میں سے آئیں سے چنانچہ جب بھی اہل کتاب اور شرکین میں کسی بات پر جھڑ اہوتا تو یہودی مشرکین سے کہا کرتے تھے کہتم ہمیں جتناستانا چاہتے ہوستالو جب وہ آخری نبی آئیں گےتو ہم ان کے ساتھ مل کر فتح ونصرت حاصل کریں کے اورظلم وستم کا گن گن کر بدلہ لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی آخرالز مال حضرت محمر مصطفیٰ ﷺ کونہایت واضح دلیل کے ساتھ اورخودان کی ذات کو کھلی ہوئی دلیل بنا کر بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح کے لئے بھیجاتو یہودی اورنصاری مختلف نشانیوں سے نبی کریم ﷺ کی شان نبوت ورسالت کو پیچان کیے تھے مگراس ضد میں انکار کر بیٹھے کہ وہ آخری نبی ہماری قوم میں سے کیوں نہ آئے۔اس کواللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بیال کتاب پہلے سے تو فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس نبی کے ساتھ ل کرہم ہرطرح کی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ بیابل کتاب ان کے آنے کے بعد پیچان بھی مجئے ہیں لیکن محض ضد بندی میں حضرت محمصطفیٰ عظی کونی اوررسول مانے سے انکار کررہے ہیں۔ان اہل کتاب میں سے کوئی ان کو مان رہا ہے اور کوئی ان کی نبوت ورسا نب کا انکار کرر ہا ہے۔اس پس منظر میں سورۃ البیند کی آیات کامفہوم ملاحظہ بیجئے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ کفار اہل کتاب اور مشرکین اس وقت تک اپنی حرکتوں سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس کوئی واضح اور روش دلیل نہ آ

جائے۔اب وہ واضح دلیل اللہ کے رسول (حضرت محم مصطفیٰ علیہ) ہیں جوآ ہے ہیں وہ قرآن کریم جس ہیں تمام پاک صحیفے موجود
ہیں وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتے ہیں جس میں درست اور مضوط مضامین موجود ہیں۔ جب وہ واضح اور روش دلیل یعن
اللہ کے نبی ورسول آ گئے ہیں تو اہل کتاب بہچانے کے باوجود خود ہی شدید اختلافات کا شکار ہوگئے ہیں حالانکہ ان کی کتابوں میں
اور قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ کیسو ہوکر اطاعت کے اعتقاد کے ساتھ صرف ایک اللہ کی اطاعت وفر مال برداری
کریں، نماز قائم کریں، زکوۃ اداکرتے رہیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ درست اور سی طریقہ ہے۔ جس میں سب کی نجات کا سامان ہے۔ اگر وہ اہل کتاب اور مشرکین اپن انکار پر ہےرہے لینی انہوں نے حضرت مجر مصطفیٰ ہے گئے کو اللہ کا آخری نبی اور رسول نہ مانا، ان کی لائی ہوئی شریعت اور کتاب پر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا بھیا تک انجام ہے ہوگا کہ وہ جہنم کی اس آگ کا ایندھن بن جا کیں گے۔ جس ہی چھکارا نہ مطاقا اور وہ برترین خلوق بن کررہ جا کیں آگر وہ حضرت مجر مصطفیٰ ہے گئے اور قرآن کریم پر ایمان لائے اور عمل صالح کی پائندی کرتے رہے تو نہ سرف ان کا شار کا کتاب کی بہترین گلوق میں ہوگا بلکہ وہ اپنے پر وردگار کے ہاں ایسے دائی باغات میں ہوں پائندی کرتے رہے تو نہ سرف ان کا شار کا کتاب کی بہترین گلوق میں ہوگا بلکہ وہ اپنے پر وردگار کے ہاں ایسے دائی باغات میں ہوں گر جن کے بنچ سے نہریں بہدری ہوں گی وہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ بیشہ رہیں کے بلکہ جولوگ اللہ کے فوف اور ڈرسے زندگی بسر حضرت ابوسعید خدری سے مائل ایمان اور اللہ کا خوف رکھنے والوں کوسب سے بڑی فعت اللہ کی رضاوخوشنو دی ماصل ہوگ ۔ حضرت ابوسعید خدری سے سائل ایمان اور اللہ کا خوف رکھنے اللہ تھا گئے نے فرمایا اللہ تعالی جنت والوں سے یکا آفھل آفہ کی آئی اس میاں ہوگ ۔ جنت والوا) کہدکر خطاب فرما کیں گئے تو اللہ جنت عرض کریں گے "اے ہمارے رہ ہم حاضر ہیں اطاعت کے لئے تیار ہیں بیٹ میں ہمانہ ہیں ہی تھے عطافر مادیا جو کی مخلوق کوئیس ملا ۔ اللہ تعالی فرما کیں گے کہا میں تم ہمیں اس سے افضل اور بہتر فعت نہ دوں؟ پھر اللہ تعالی فرما کیں گے کہ میں نے اپنی رضائم پر نازل کر دی فرما کیں گے کہ میں نے اپنی رضائم پر نازل کر دی اس میں ہم کے کہیں نازمن نہ ہوں گا۔ (اور میری رضا تہ ہیں ہمیشہ ماصل رہے گی)۔ (بنادی وسلم)

1.0

پاره نمبر ۳۰

~ S

سورة نمبر 99 الزِلزال

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

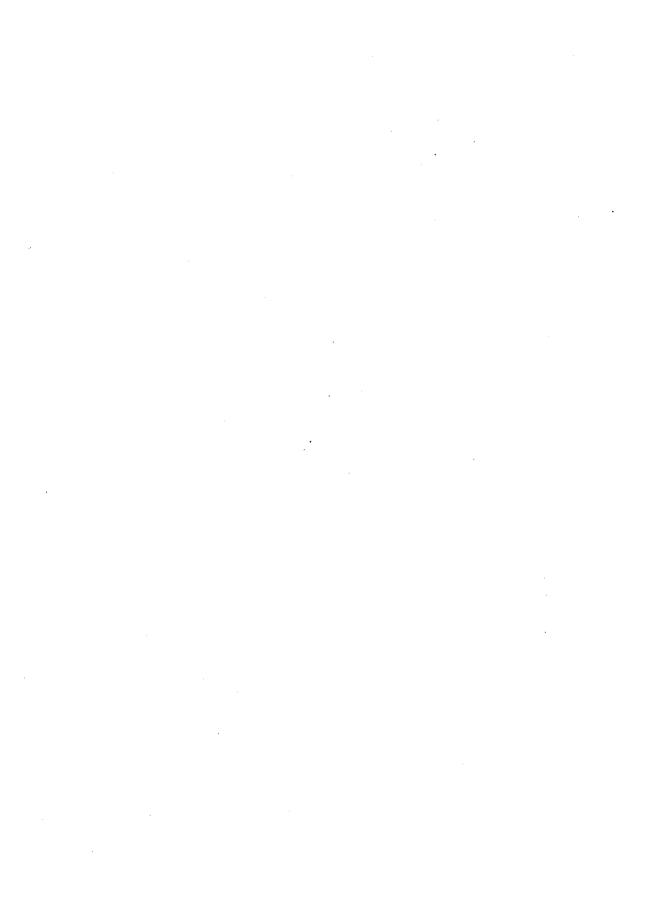

# الله المراكبة

### بِسُمِ الله الرَّحْمُ الرَّحِيَ

قرآن کریم میں بے شار مقامات پراس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس نظام کا نئات کو جو ایک خاص ترتیب سے چل رہا ہے تو ڑ کر درہم برہم کر دیا جائے گا، آسان پھٹ جا ئیں گے، چا ندسورج بے نورہوجا ئیں گے، ستارے اور تارے ایک دوسرے سے کرا جا ئیں گے، زمین مسلسل جھکوں سے ہلا ڈالی جائے گی جس سے زمین کے اندر فن کئے گئے مردے ، انسانی جسم کے اجزاء جو کا نئات میں بھرے ہوئے ہوں گے ان کو اندر فن کئے گئے مردے ، انسانی جسم کے اجزاء جو کا نئات میں بھرے ہوئے ہوں گے ان کو

| 99          | سورت نمبر    |
|-------------|--------------|
| 1           | ركوع         |
| 8           | آيات         |
| 37          | الفاظ وكلمات |
| 158         | حروف         |
| مديبنهمنوره | مقام نزول    |

سورة زلزال ميں بيان فرمايا گياہے جس كاخلاصه بيہ۔

زمین پرایے سلسل جھکے آئیں گے کہ جس سے زمین ہلا ڈالی جائے گی۔ زمین اپنے اندر کے بو جھ یعنی جوانسان دفن کئے سے ان کو اور سونے ، چا ندی ، ہیر ہے ، جواہرات کواپنے اندر سے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ انسان کے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ؟ پھر زمین کواس کے رب کی طرف سے تھم دیا جائے گا کہ وہ اپنے اوپر کئے گئے حالات اور واقعات کو بیان کردے۔ پھراس کے بعد ہوخض اپنے اعمال کواپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ جس نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا۔

نې پې

#### م سؤرة الزلزال

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْوْ الرَّحِيْ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ٥ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالُهَا ٥ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ٥ يُؤْمَيِذٍ ثُحَدِّ فُ اَخْبَارَهُا ٥ إِلَّىٰ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ٥ يُؤْمَيِذٍ ثُحَدِّ فُكَ اَخْبَارُهُا اللَّاسُ اَشْتَا تُاهُ لِيُكُوا لَنَّاسُ اَشْتَا تُنَاهُ لِيُكُوا النَّاسُ اَشْتَا تُنَاهُ لِيُكُوا النَّاسُ اَشْتَا تُنَاهُ لِيُكُوا النَّاسُ اَشْتَا تُنَاهُ لِيُكُوا النَّاسُ اَشْتَا تُنَاهُ لِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

#### ترجمه: آیت نمبرا نا۸

جب زمین بری طرح ہلا ڈالی جائے گی۔ اور زمین اپنے ہو جھ باہر پھینک دے گی تو آدمی کہے گا کہ اس کوکیا ہو گیا ہے؟ اس دن میں وہ اپنی سب با تیں بیان کرے گی۔ اس لئے کہ آپ کے رب نے اس کو یہی تھم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ مختلف جماعتیں بن کرلوٹیس گے تا کہ ان کوان کے اعمال دکھا دیئے جا کیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو وہاں د کھے لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی (اپنے شرک) کود کھے لے گا۔

لغات القرآن آيت نبراتا

ہلا ڈالی گئی

زُكْزِلَتُ

بوجھ

اَثْقَالَ

### تشریح: آیت نمبرا تا ۸

نی کریم حضرت محمصطفیٰ علقہ نے ارشاد فر مایا ہے کہ جب زمین پرایک محض بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو نظام
کا کنات کو درہم برہم کر کے ہر چیز پر فنا کی کیفیت طاری کر دی جائے گی۔ اس کو قیامت کہا جا تا ہے جو برحق ہے اور اس کے آنے
میں فر را بھی شک نہیں ہے۔ لیکن پہلاصور پھو نکے جانے کے بعد کیا ہوگا اس کو اس سورت میں بیان فر مایا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ
جب زمین مسلسل جھٹکوں اور زلزلوں سے ہلا ماری جائے گی۔ اور زمین و آسان کے نظام کو تو ٹر کرایک ہموار زمین تیار کر لی جائے گی تو
اس وقت موجودہ فرمین اپنے اندر فن کئے گئے انسان یا اس کے بھر ہے ہوئے اجز اکو نکال کر باہر پھینک دے گی پھر اللہ تعالی ان کو
جمع کر کے پہلے والی شکل وصورت میں ڈھال دے گا، سونا، چاندی اور اپنے اندر کی معد نیات کو زمین اگل دے گی۔ اس وقت
مہری کا عالم یہ ہوگا کہ کی کو استے زبر دست مال ودولت کی طرف د کھنے کی توجہ تک نہ ہوگ ۔

حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا زمین اپنے اندر کے جگر کے کلاے اور سونے ، چاندی کی بردی برئی خانیں کھول کرر کھ دے گی۔ اس وقت وہ خض جس نے مال کی وجہ سے کسی کو آل کیا ہوگا کہے گا یہ ہے وہ چیز؟ جس کے لئے میں نے آل جیسا جرم کیا تھا۔ جس محض نے مال ودولت کی حبت میں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوگا وہ کہے گا کہ یہ ہوہ مال ودولت؟ جس کی وجہ سے میں نے ایسی حرکت کی تھی۔ جس کا ہاتھ چوری کی سزامیں کا ٹا گیا تھا وہ بھی (نہایت افسوس کے ساتھ)

ابن ابی حاتم نے حضرت ابوسعید خدری سے بیروایت نقل کی ہے کہ جب "فن یعمل "والی آیت نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا ہوئی تو میں ان اللہ علی ہے کہ جب "فن یعمل "والی آیت نازل ہوئی تو میں ان ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر میں نے عرض کیا چھوٹے جھوٹے گناہ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر میں نے عرض کیا چھوٹے جھوٹے گناہ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر میں نے عرض کیا چھر میں تو مارا گیا۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہاں۔ ابوسعید خوش ہوجاؤ کیونکہ ہرنیکی اپنی جیسی دس نیکیوں کے برابر ہوگی۔

ائی طرح حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کیاتم جانے ہو کہ زمین کی خبریں بتانا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول بہتر جانے ہیں۔ آپ نے فرمایا زمین ہر مر داور عورت کے تمام اعمال پر گواہی دے گی جو اس نے اس لئے کہ اس کے پروردگار کا اس کو یہی تھم ہوگا لیعنی زمین کو تھم دیا جائے گا کہ وہ تمام لوگوں کے اعمال کو بیان کردے اور اس نے اس زمین پرجو پچھ کیا ہے وہ اس کو فا ہر کردے۔ (کشف الرحمٰن)

حضرت ربعة الخرشی سے روایت ہے حضورا کرم ﷺ نے فرمایا ذراز مین سے فی کرر بنا کیونکہ بیتمہاری جڑاور بنیاد ہے اوراس پڑمل کرنے والا کوئی مخص ایسانہیں ہے جس کے مل کی پینجر نہ دے گی اچھی یابری۔ (مجم الطمر انی)

خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا ہر مل خیراور ہر ممل شراس کے سامنے آجائے گا اور وہ اس کواپنی کھی آ تکھ سے دیکھے گا اور اس کی جزایا سزایا ہے گا۔

اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا کون سائمل خیر ہے اور کون ساشر ہے؟ کیونکہ دنیا میں کوئی فضی بھی ایسانہیں ہے جوا پیٹم کی کو چھا اور بہتر کام کر کے ایک سکون محسوں کرتا ہے اور اس میں اپنی بی جوا پیٹم کی کو جون کی سے اس کی ایسانہیں ہے نیات بھتا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالی نے قرآن کر یم میں ارشاد فر مایا ہے "کُلُّ حِزْبِ بِ مَا لَک نیم فو حُون " یعنی ہر جماعت کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس میں مگن ہے۔ خیرا ورشر کیا ہے اس سلسلہ میں ہمیں اسلامی تعلیمات سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ

ای بات کوفر مایا گیا کہ جس نے کوئی بھی بھلااور نیک کام کیاوہ اس کودیکھے گااور جس نے کوئی بھی گناہ اور خطا کا کام کیاوہ اس کو بھی بھگتے گااور کھلی آنکھوں سے دیکھے گا۔

پاره نمبر ۳۰

عدم

سورة نمبر ۱۰۰ الحاربات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

|  |              | N. |     |   |  |
|--|--------------|----|-----|---|--|
|  | <del>-</del> |    |     | · |  |
|  |              |    |     |   |  |
|  |              |    |     |   |  |
|  |              |    |     |   |  |
|  |              |    |     |   |  |
|  |              |    |     |   |  |
|  |              |    | . • |   |  |
|  |              |    | `   |   |  |
|  |              |    |     |   |  |
|  |              |    |     |   |  |
|  |              |    |     |   |  |
|  |              |    |     |   |  |

# المرف ورة العديات

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْزُ الرَّحِيَ

ان آیات میں اللہ تعالی نے ان گھوڑوں کی قتم کھائی ہے جواپنے مالک کے ایک اشارے پر ہانچتے ، فرائے بھرتے اور سر بٹ دوڑتے ہیں۔ جب اس کا مالک پھر یلی زمین پر تیز دوڑا تا ہے توان کی ٹاپوں سے چنگاریاں کی اڑتی نظر آتی ہیں۔

سوراکس وشن پرحملہ کرنا ہوتو وہ صبح ہی صبح چھاپے مارنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ پھروہ پورے میدان جنگ کوگرد وغبارے ڈھانپ دیتے ہیں۔وہ تیزی سے دشمن کے شکروں کی

| 100     | سورت نمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | ركوع         |
| 11      | آيات         |
| 40      | الفاظ وكلمات |
| 170     | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |
|         | · '          |

اندرونی صفوں میں جا گھتے ہیں اوروہ اپنی جان کی پرواہ ہیں کرتے۔

فرمایا کہ گھوڑا جو بے زبان جانور ہے جب اس کا مالک اسے دانداور گھاس کھلاتا اور پانی پلاتا ہے، اس کے دہنے کی جگہ

بناتا ہے تو وہ جانورا پنے مالک کے احسان کو پہچانتا ہے اور ہروقت اس کی خدمت اور اپنی جان نچھا ورکر نے کے لئے تیار بہتا ہے۔

حالانکہ گھوڑ ہے کے مالک نے ندتو اس گھوڑ ہے کو پیدا کیا، ندگھاس، دانے اور پانی کواس نے پیدا کیاوہ مالک محض یہ چیزیں اس تک

ہنچپانے کا ذریعہ بنتا ہے گراس جانور کا حال ہیہ ہے کہ اپنے کھلانے پلانے والے کو اپنا محس ہجستا ہے۔ دوڑا نے سے دوڑتا ہے، سمول

ہر چنگاریاں اڑاتا ہے، مجب ہویا شام وہ ہروقت اپنے مالک کی اطاعت و فرماں برداری کے لئے تیار بہتا ہے۔ میدان جنگ میں

اس کے دوڑ نے سے گردوغبار کے بادل چھا جاتے ہیں۔ اس کی وفاداری کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کئے بغیروشن کی

مفول کے نیچ میں گھس جاتا ہے اور اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک جانور کو ذراسے دانے پانی کی اتنی قدر ہے وہ ہر

وقت مالک کے سامنے سر جھکائے تھم کا منتظر رہتا ہے لیکن انسان کس قدر ناشکر اہے اسے اللہ نے پیدا کیا، زندگی گذار نے کی ہر چیز

عطاکی ، ذرین و آسان ، چاند ، سورج ، ستار ہے ، نباتا ت ، جمادات اور حیوانا ت کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ اس کو عشل و شعور اور فہم و

فراست عطاکی ، ذرین و آسان ، چاند مورج میں وہ اس طرح غرق ہو جاتا ہے کہ اپنے خالق و مالک کو بعول جاتا ہے۔ نافر مائی اور ناشکری پر اس

کا اپناوجود ہی گواہ بن جا تا ہے لیکن وہ نہیں سوچتا کہ دنیا کے بیاسباب کب تک استعال کرے گا۔ بیمال ودولت اس کے کب تک کام آئیں گے۔موت کے ساتھ ہی بیتمام چیزیں اس سے چھوٹ جائیں گی اور قبر میں کوئی چیز اس کے ساتھ نہ جائے گی۔فرمایا کہ اس کے بعد انسان کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا۔میدان حشر میں اس کا اعمال نامہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا پھر اس کو ہوش آئے گا کہ وہ اپنے جن کرتو توں کو دنیا سے چھپایا کرتا تھا ان تمام باتوں سے اس کا رب پہلے ہی واقف تھا۔ پھر اس وقت اس کا شرمندہ ہونا اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ اسی صفمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات میں بیان فرمایا ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پروردگار کا شکر اداکر نے کی تو فیق عطافر مائے اور آخرت میں ہرطرح کی رسوائیوں اور ذلتوں سے محفوظ فرمائے ۔ آمین

#### ﴿ سُورَةُ الْعَادِيَاتِ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

وَالْعَدِيْتِ مَنْهُ الْمُوْرِيْتِ قَدْحًا ﴿ فَالْمُعِيْرِتِ صُبْهُ الْمُولِيْتِ مَنْهُ الْمُولِيْتِ مَنْهُ الْمُولِيْتِ مَنْهُ الْمُولِيْتِ مَنْهُ الْمُولِيْتِ مَنْهُ الْمُؤْرِنِ مَا الْمُؤْرِنِ مَنْهُ الْمُؤْرِنِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### ترجمه: آیت نمبرا تااا

ان گھوڑوں کی قتم جودوڑتے ہوئے ہانیتے ہیں۔ پھروہ جو (اپنے سموں سے پھروں پرٹاپ مارتے ہوئے) چنگاریاں اُڑاتے ہیں۔ پھروہ گردوغباراڑاتے ہیں۔ پھروہ (رشمن کی فوج کے) مجمع میں جا گھتے ہیں۔ بہرک انسان اپنے رب کا بہت ناشکر اہے۔ اور بے شک انسان اس ناشکر کی پرخود ہی گواہ ہے (جوجا نتا ہے گر ما نتانہیں)۔ اور بے شک آ دمی مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔

# سینوں میں محفوظ ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ بے شک آپ کا پروردگار تو اس دن ان کے احوال سے واقف ہی ہوگا۔

#### لغات القرآن آيت نبراتااا

| العلديات         | دوڑنے والے گھوڑے       |
|------------------|------------------------|
| ضَبْحُ           | ا نیت ہوئے             |
| ٱلۡمُوۡرِياتِ    | چنگاریاں نکالنے والے   |
| قَدُحْ           | آگ جھاڑ کر             |
| ٱلْمُغِيْرَاتُ   | وہ حملہ کرنے والے ہیں  |
| ٱقَرُنَ          | اٹھاتے ہیں             |
| نَقُعٌ           | گردوغبار               |
| وَسَطُنَ         | وہ چی میں تھس جاتے ہیں |
| كَنُ <b>وُدٌ</b> | ناشكرا                 |
| ۺٙڡؚؚؽڐ          | گواه                   |
| ٱلۡخَيۡرُ        | مال ودولت              |
| بُعْثِرَ         | بابرنكالاكيا           |
| حُصِّلَ          | حاصل کیا گیا           |

### تشرح: آیت نمبرا تااا

انسان کے چاروں طرف اللہ نے اتی نعتوں کو بھیرر کھا ہے جنہیں شار کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ تعتیں انسان سے اس بات کا مطالبہ کرتی نظر آتی ہیں کہاسے ہرسانس میں اللہ کا شکرادا کرنا جا ہیے۔

الله اوراس كرسول كى اطاعت مين زندگى گذارنى چاہيے۔اسے وہى كرنا چاہيے جس كے كرنے كاس كو هم ويا گيا ہے اور ہراس بات سے رك جانا چاہيے جس سے اسے منع كيا گيا ہے۔شكر كا يبى وہ انداز ہے جے الله تعالىٰ بہت پندفر ماتے ہيں۔ جو الله ورسول كفر ماں بردار ہيں وہ الله كى دى ہوئى ہر نعمت پرشكر اداكرتے ہيں۔ انہيں اس بات كا يقين ہوتا ہے كہ انہيں موت آئ كى گھر وہ ايك دن اٹھ كرميدان حشر كى طرف جائيں گان كى تمام نيكيوں اور برائيوں كى جائى ہوگى اور ان كے تمام وہ اعمال جو پوشيدہ متے كھل كران كے سامنے آجائيں گے اور ہجر جزايا سراكا فيصلہ سامنے آئے گا۔

لیکن وہ لوگ جواللہ ورسول کی فرمال برداری سے محروم، آخرت کے یقین سے عاری، مال و دولت کی محبت میں غرق ہوتے ہیں وہ یہ بات بھی ایک لیحہ کے لئے بھی نہیں سوچتے کہان کو کس ذات نے وجود پخشا، چاند، سورج، ستارے، فضا کیں ہوا کیں کس کے اشارے پراس کی خدمت میں گئے ہوئے ہیں۔ ہرطرح کی نعتوں کو کس نے بھیرر کھا ہے؟ دن کی روشنی اور دات کا سکون کس نے عطا کیا ہے۔ ایسا آدمی پنہیں سوچتا کہ اس کو ایک دن مرکر قبر میں جانا ہے پھراس کو دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں بہن کے کرزندگی بھر کے معاملات کا حساب دیتا ہے۔ ایسے ناشکر ہوگوں کو گھوڑے جیسے جانور کی تمثالیس دے کرفر مایا گیا ہے کہ انسان تو جانوروں سے بھی گیا گذرا ہوگیا۔

انسان ایک گھوڑ ہے کو دانداور گھاس ڈالٹا اور اسے رہنے کے لئے جہت مہیا کرتا ہے تو وہ گھوڑ ااپنے مالک کے احسان کو پیچان کرفیج وشام اس کی فرماں برداری میں دوڑ تا بھا گنا، ہانپتا، پاؤں سے چنگاریاں اور گردوغبارا ٹرا تا اس منز فی کی طرف چینچنے کی کوشش کرتا ہے جہاں اس کا مالک اسے پیچانا چاہتا ہے۔ اگر دو دیمن کی صفوں میں گھستا چاہتا ہے تو گھوڑ ااپنی جان کی پروا کئے بغیر صفوں کو چیرتا ہوا درمیان میں پہنچ جا تا ہے۔ وہ اپنے مالک کی وفاداری میں اپنی جان تک دے ڈالٹا ہے گراپنے مالک پر آئج نہیں آنے دیتا۔ فرمایا کہ ایک گھوڑ اتو ذرا سے دانے اور گھاس کاشکر اس طرح اپنی وفاداریوں کے ذریعے پیش کرتا ہے

لیکن انسان جس کواللہ نے بے شار نعمتیں عطا فر مائی جیں وہ اپنے مالک کا احسان تک نہیں مانتا اور اپنی ناشکر یوں اور نافر مانیوں میں لگار ہتا ہے۔اسے مال ودولت اور دنیا کی چکاچوند نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ وہ اپنی آخرت اور اس کے انجام تک کو بھول جاتا ہے۔وہ اس بات کو بھول رہا ہے کہ اس دنیا میں اس کا ہم کل اور ہر حرکت ریکارڈ کیا جارہا ہے۔اللہ کو اس کے ظاہر و باطن اور اچھے برے سب اعمال کا پوری طرح علم ہے لیکن جب قیامت کے دن اس کے اعمال کا ریکارڈ اس کے سامنے رکھا جائے گا تو اسے کسی بات سے انکار کی تنج کش نہ ہوگی اور اس کے سینے میں چھے ہوئے راز جود نیامیں ہرا کیک سے چھپایا کرتا تھا وہ سارے پوشیدہ راز کھل کرسا منے آجا کیں گے۔وہ نتیجہ کا وقت ہوگا کچر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔

وہ لوگ یقیناً خوش نصیب ہیں جو ہروقت فکر آخرت کرتے اور اللہ کے احسانات کو یا در کھتے اور شکر اوا کرتے ہیں۔ جنت کی ابدی راحتیں ان کی منتظر ہیں لیکن ناشکر ہے اور اللہ کے احسانات کو نا ماننے والوں کا عبرت ناک انجام ہوگا اور ان کو ایس جنبم میں رکھیل دیا جائے گاجس میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔

پاره نمبر ۳۰ س

حمر

سورة نمبر ۱۰۱ القارعاتا

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

### القارف مرة القارب

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

قیامت اور آخرت پرایمان ویقین دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جے دلوں میں جمانے اور بھانے کے لئے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت میں قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ وہ اچا تک ایک زبر دست اور ہولناک حادثہ ہوگا۔ اس دن کی شدت کو ذہنوں میں بھانے کے لئے سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے بوج جھاہے کیا آپ کومعلوم ہے وہ عظیم حادثہ کیا ہوگا؟ جواب عنایت فرمایا کہ وہ ایبا ہولناک حادثہ

| 101     | سورت نمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | ركوع         |
| 11      | آيات         |
| 35      | الفاظ وكلمات |
| 160     | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

ہوگا جب لوگ بھرے ہوئے پر وانوں کی طرح ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوں گے۔ وہ عظیم الثان پہاڑجن کی وجہ سے زمین ایٹ تو ازن کو قائم رکھے ہوئے ہوں گے۔ وہ پہاڑ رنگ برنگ کی دھنگی ہوئی اون کی طرح فضاؤں میں اڑتے پھریں گے۔ ظاہر ہے کہ جب زمین بے وزن ہوجائے گی تو اس پر ہر چیز اور بڑی سے بڑی بلڈ تکیں بھی تکوں کی طرح ٹوٹ پھوٹ کر بھر جا کیں گی۔ جو اہل ایمان ہوں کے وہ نہایت اطمینان وسکون سے اپنی قبروں سے اٹھیں کے اور کفار ومشرکین پرزبردست گھبراہٹ طاری ہوگی۔

اس کے بعد میدان حشر قائم کیا جائے گا۔ جولوگ ابتداء سے قیامت تک پیدا ہوئے اور مر گئے ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا پھراس میدان میں "میزان عدل وانصاف کیا جائے گا تا کہ ہرخص کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق عدل وانصاف کیا جائے گا تا کہ ہرخص کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق عدل وانصاف کیا جائے گا۔ جس کے اعمال میں اخلاص کی برکت سے وزن ہوگا اس کو من پند جائے گا۔ جس کے اعمال بے وزن اور جلکے ہوں گے ان کو آگ سے بھر کے گڑھے یعنی جہنم جنت کی راحتوں میں داخل کیا جائے گا۔ اور جن لوگوں کے اعمال بے وزن اور جلکے ہوں گے ان کو آگ سے بھر کے گڑھے یعنی جہنم میں پھینگ دیا جائے گا۔

اصل میں ہمیشہ سے دنیا میں ماپ تول کارواج رہا ہے۔ پہلے صرف تر از واور بے ہوتے ہے جن کے ذریعہ چیز وں کوتو لا جاتا تھا۔ پھر سائنسی ترتی کا دور آیا تو اس میں ہوا، بارش، پانی، سردی، گرمی، برف تک تولئے کے آلات ایجاد کئے گئے لیکن اللہ کی میزان عدل یعنی انصاف کی تر از و میں ایمان و کفر، اچھے برے اخلاق، ثو اب اور گناہ، شہیدوں کالہواور علاء کی لکھنے والی روشنائی تک میزان عدل کوتول کرد یکھاجائے گا۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم اور احادیث میں بہت کی تفصیلات ارشاوفر مائی گئی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہم قیامت کے دن میزان عدل (انصاف کی تر از و) قائم کریں گے۔ اس لئے کی پرادنی سابھی ظلم

فرمایا! جس کی نیکیوں کا بلیہ بھاری ہوگا وہ من پسند عیش وآ رام میں ہوگا اور جس کی نیکیوں کا بلیہ ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکا نا جہنم ہے۔(القارعہ)

حضرت ابوذرغفاری سے روایت ہے رسول اللہ عظیے نے فر مایا میں تہمیں ایسے کام بتا تا ہوں جن پڑمل کرنا انسان کے لئے بچھ بھاری نہیں ہے کی میزان عدل میں وہ سب سے بھاری ہوں گے ایک حسن اخلاق اور دوسر بے زیادہ تر خاموش رہنا لیعنی بلاضرورت کوئی کلام نہ کرنا۔ (ابوداوُد۔ ترندی)

رسول الله على في ما يا قيامت كے دن علماء (كتلم) كى روشنائى جس سے انہوں نے علم دين اورا حكام دين لکھے تھے ان كواور شہيدوں كےلہوكوتو لا جائے گا تو علماءكى روشنائى كاوزن شہيدوں كےخون كےوزن سے بڑھ جائے گا۔ (امام ذہبى )

حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص حاضر ہوگا جب اس کا نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ نیک اعمال کم پاکر گھبرا جائے گا۔اچا تک ایک چیز بادل کی طرح اٹھ کرآئے گی اور اس کے نیک اعمال کے پلے میں گرجائے گی اس کو بتایا جائے گا کہ بیتیرے ان اعمال کاثمرہ ہے جو تو دنیا میں لوگوں کو دین کے احکام و مسائل بتا تا اور سکھا تا تھا۔ یہ تیری تعلیم کا سلسلہ جب آگے چلا تو جس شخص نے اس پڑمل کیا ان سب کے اعمال میں تیرا حصہ بھی لگایا گیا۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو محض اللہ کے خوف ہے روتا ہے تو اس کا عمل تو لا نہ جائے گا بلکہ اس کا ایک آنسوجہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بچھانے کے لئے کافی ہوگا۔

حضرت جابڑے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا انسان کے میزان عدل میں سب سے پہلے جوممل رکھا جائے گا وہ ہوگا جواس نے اپنے اہل وعیال پرخرچ کرنے اوران کی ضروریات پوری کرنے کاممل کیا ہوگا۔ (عبرانی)

نی کریم ﷺ نے فرمایا ہمیدان حشر کی "میزان عدل" میں سب سے زیادہ وزن دار چیز کلمہ طیبہ " لَا اللّٰهَ اِلّٰا اللّٰه مُحمد '' رَسُولُ اللّٰهِ " ہوگا۔میزان کے جس لیے میں بیکلمہ آگیا وہ سب سے بھاری ہوگا۔

حضرت ابو ہر رہے ہیں اور رہمٰن کو بہت محبوب ہیں مگرمیزان عدل میں بہت بھاری ہوں گے۔وہ دو کلے یہ ہیں

سُبُحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهٖ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمُ ﴿ بَحَارَى شُرِيفٍ ﴾

#### سُورَةُ الْتَارِعُ اللهِ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمُ الرَّحِينَ مِ

الْقَارِعَةُ فَمَا الْقَارِعَةُ فَ فَمَآ اَدُرْدِكَ مَا الْقَارِعَةُ فَ فَكَا الْفَارِعَةُ فَ فَكُورُ يَكُونُ الْقَاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَنْفُونِ فَوَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْحِهُنِ الْمَنْفُوشِ فَ فَاكَامَنَ ثَقُلَتُ مَوَازِينَهُ فَ فَهُو كَالْحِهُنِ الْمَنْفُوشِ فَ فَاكَامَنَ ثَقُلَتُ مَوَازِينَهُ فَ فَهُو كَالْحِهُنِ الْمَنْفُوشِ فَ فَاكَامَنَ ثَقُلَتُ مَوَازِينَهُ فَ فَهُو فِي عَيْشَةٍ وَاضِيَةٍ فَ وَامّامَنْ خَفَتْ مَوَازِينَهُ فَ فَاكُمُ الله عَلَيْ الله مَا وِيَهُ فَ وَمَآ اَدُرْدِكَ مَا هِيَهُ فَ نَارُ حَامِيَةً فَى الْحَامِيةُ فَى الْمُنْ خَلَقِيةً فَى الْمُنْ خَلَقُ مَا الْحَامِيةُ فَى الْحَامِيةُ فَى الْمُنْ خَلَقُونُ اللّهُ الْمُنْ خَلَقُونُ اللّهُ الْمُنْ خَلَقُونُ اللّهُ الْحَامِيةُ فَى اللّهُ الْمُنْ خَلَقُونُ اللّهُ الْحَامِيةُ فَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

#### ترجمه: آیت نمبرا تااا

وه زبر دست حادثه به

اور کیاہے وہ حادثہ؟

اوركياآپ كومعلوم ہے كدوہ حادثة كياہے؟

جس دن لوگ بھرے ہوئے پر وانوں کی طرح ہوجا کیں گے۔

اور پہاڑ دھنگی ہوئی رنگین اون جیسے ہوجا کیں گے۔

پھر جس کے اعمال بھاری ہوں گے تو وہ اپنی پسندیدہ ڈندگی میں ہوگا اور جس کے اعمال ملکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانا" ہاویہ "میں ہوگا۔اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ "ہاویہ" کیا ہے؟ وہ دھکتی ہوئی ایک آگ ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتااا

القارعة کھڑ کھڑانے والی كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُونِ بِي بَمر برند كَا لُعِهُن المَنْفُوش جيره عَلَى مولَى اون ثَقُلَتُ بھاری ہوئے مَوَازِيْنُ وزن عِيُشَةٌ رَّاضِيَةٌ من پيندعيش وآ رام خَفَّتُ ملکے ہوئے امه' ال كالحكانا نَارٌ حَامِيَةٌ دهکتی آگ

### تشريخ: آيت نمبرا تااا

قارعہ کے معنی عظیم ، ہولناک حادثہ اور بردی آفت و مصیبت کے آتے ہیں۔ قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کا تنات کا بی عظیم اور ہیبت ناک حادثہ جب پیش آئے گاتو سارانظام کا تنات در ہم برہم ہوکررہ جائے گا۔ زمین وآسان ، چاند، سورج ، ستارے ، انسان اور جن اور ساری مخلوق سب کے سب اس عظیم اور اچا تک حادثہ میں ختم ہو جا تیں گے۔ جب صور پھونکا جائے گا اور زمین زبر دست جھکے اور زلزلول سے ہلنا شروع ہوگی تو ہر شخص ایک دوسرے پراس طرح گرتے پڑتے دوٹر ہے ہوں گے جس طرح مجھوٹے چھوٹے پروانے کی روشنی کو دیکھ کر ایک دوسرے پرگرتے پڑتے نظر آتے ہیں۔ زبر دست اور مضبوط پہاڑر مگ برنگ کے اون کی طرح اور دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔

اس طرح زمین و آسان اوران کے درمیان کی ہر مخلوق پرفتا کی کیفیات طاری کردی جائیں گی۔ دوبارہ صور مجھونکا جائے گا تو اللہ کی ساری مخلوق زئدہ ہو جائے گی۔ اب ایک نئی زمین اورا یک نیا آسان ہوگا یہ میدان حشر ہوگا جس میں ابتدائے کا نئات سے قیامت تک آنے والے تمام لوگ حاضر کردیئے جائیں گے۔ ہر مخص کے ساتھ اس کے اعمال کی جڑا کے لئے اللہ کی عدالت قائم کی ہوگی۔ میزان عدل رکھ دی جائے گی۔ بیمیزان عدل (انصاف کی تر از و) ایسی ہوگی جس میں چیزین نہیں بلکہ انسانی اعمال اوراس کے خلوص کو تو لا جائے گا۔ جس کے اعمال ایمان پر مضبوطی اور پر خلوص اور عمل صالح کی وجہ سے وزن وار اور بھاری ہوں گے اس کو راحتوں اور آرام وسکون کے لئے ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جو اس کی امیدوں اور تمناؤں سے بھی زیادہ خوبصورت، حسین اور پر سکون ہوگی لیکن جن لوگوں کے اعمال بے وزن اور جلکے ہوں سے جو زندگی بھر کفر وشرک اور ناشکری میں جبتار رہے ہوں گے جو زندگی بھر کفر وشرک اور ناشکری میں جبتار رہے ہوں گے ان کو "ھاویہ" میں جمونک دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا تہ ہیں معلوم ہے وہ " ھاویہ " کیا ہوگی؟ فرمایا وہ آگ ہے بھر پور خند ق ہوگی جس میں انہیں او پر سے اس کے اندر پھینکا جائے گا۔ وزن داراور بلکے اعمال کیا ہوں گے اس کے لئے ہمیں قرآن کریم سے جور ہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسانی اعمال کا وزن بندے کے ایمان ، خلوص اور حق وصدافت پر چلنے کی وجہ سے پیدا ہوگا جولوگ زندگی بھر ہوئے سے اس اس مقد متوجہ ہونے کو تیار نہ تھے اپنے آپ کوسیح اور دوسروں کو خلط سجھتے رہے وہ اس دن شدید بھتان اٹھا کیں گے اور ان کے اعمال بے وزن ہوں گے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے

ہم قیامت کے دن انصاف کی تر از ورکھ دیں گے۔ کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہوگی اورا گر کسی کارائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا وہ ہم اس کے سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے کے لئے تو ہم ہی کافی ہیں۔ (سورۃ الانبیاء آیت نمبر ہے،) دوسری جگہ فرمایا

اس دن وزن" حق" کا ہوگا۔ پھر جن کے پلڑے بھا ری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ملکے (سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۹۳۸) (بےوزن) ہوں گے وہ اپنے آپ کونقصان اور خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ (سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۹۳۸) ایک جگہ ارشاد فرمایا

اے نی اللہ است سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون اور کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون اوگ ہوں گے؟ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی ہی میں ضائع ہوگئیں جو یہ بچھتے رہے کہ وہ جوکام کررہے ہیں بہت اچھے کام

ہیں۔ بیدہ انوک ہوں مے جنہوں نے اپنے پروردگاری آیات کا اور اس کے ملنے سے انکار کیا تھا۔ ان کا کیا کرایاسب ہربادہ وجائے گا اور قیامت کے دن ہم ان کوکوئی وزن نہ دیں گے۔ جہنم (ان کے اعمال کا) بدلہ ہے جس کے لئے انہوں نے کفر کیا تھا۔ میری نشانیوں کا انکار کیا تھا اور میرے رسولوں کا نداتی اڑایا تھا۔ (سورة الکہف آیت نمبر ۱۰۵ تا ۱۰۵)

خلاصہ بیہ کردنیا میں ہر چیز کاوزن اس کے ظاہر کے اعتبار سے ہوتا ہے جب کہ قیامت کے دن بید یکھا جائے گا کہ کون شخص ایمان کے ساتھ پر خلوص عمل صالح لے کمر آیا ہے۔ جو عمل ایمان واخلاص سے خالی ہوگا وہ دنیا والوں کی نظر میں کتنا بھی خوبصورت اوروزن دار ہواللہ کے ہاں وہ بے وزن ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں ہر طرح کی رسوائیوں اور اعمال کی بے وزن ہی رہے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں ہر طرح کی رسوائیوں اور اعمال کی بے وزن ہی رہے کا مقوظ فرمائے۔ آمین

پاره نمبر ۳۰

حر

سورة نمبر ۲+۱

التكاثر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

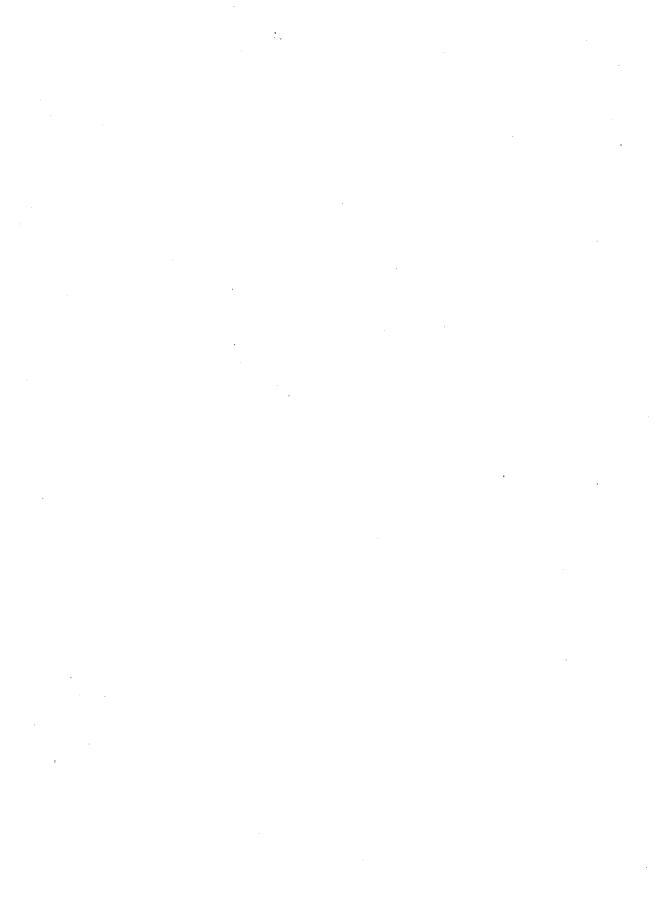

### ال الدين التاريخ الله

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

اگراللہ کی رضا وخوشنودی، رسول اللہ علیہ کی اطاعت، حقوق اللہ اور حقوق العبادادا کرنے کے لئے جائز حدود میں ایک دوسرے سے آگے بوصے اور مال و دولت کمانے کی جدوجہد خواہش اور کوشش کی جائے تو شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے شرط یہ ہے کہ قدم قدم پر بیاحساس زندہ رہے کہ قیامت کے دن ہرایک نعمت کے متعلق جوسوال کیا جائے گا اس کا ٹھک ٹھک جواب دیتا ہے۔

| 102    | سورت تمبر    |
|--------|--------------|
| 1      | ركوع         |
| 8      | آيات         |
| 28     | الفاظ وكلمات |
| 123    | حروف         |
| کهکرمه | مقام نزول    |

دراصل شریعت میں "کاڑ" کی اجازت نیس ہے یعنی ایک دوسرے سے کشرت اور بہت کچھ حاصل کرنے میں زندگی لگا دینا۔ اگر ایک فض اللہ اس کے رسول، قیامت ، آخرت ، اخلاقی حدود اور اس کی ذمہ داریوں سے غافل ہوکر معیار زندگی بلند کرنے کی دھن میں پوری زندگی کھپا دے اور وہ اس بات کو بھلا دے کہ اسے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہوکر دی گئی ہر نعمت کا جواب دینا ہے تو بینا مناسب بات ہوگی۔ اگر انسان اپنے چاروں طرف نظر دوڑ اسے تو اس پر اللہ کے سامنے حاضر ہوکر دی گئی ہر نعمت کا جواب دینا ہے تو بینا مناسب بات ہوگی۔ اگر انسان اپنے چاروں طرف نظر دوڑ اسے تو اس پر سکتا۔ نعمت کی قدر تو یہ ہے کہ خشائر سے بات کی جور پر بھی اللہ کاشکر ادا کرنا چاہیے چنانچہ نی کریم چھٹ کی سیرت پاک سے یہ فقد رتو یہ ہے کہ خشائر سے بات کی تابید کی تعمیل میں تربیت کرنے کے لئے چھوٹی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر ادا کرنے کی تلقین و تعلیم فرمائی ہے۔

حضرت جابرابن عبداللہ علیہ اللہ علیہ ہمارے گھرتشریف لائے۔ہم نے آپ کوتازہ کھروں اللہ علیہ ہمارے گھرتشریف لائے۔ہم نے آپ کوتازہ کھجوریں اور شخنڈا پانی پیش کیا۔اس پرآپ علیہ نے فرمایا کہ بیان نعمتوں میں سے بیں جن کے بارے میں (قیامت کے دن) سوال کیا جائے گا۔ (منداحمہ، نسائی، ابن جریر)

ایک مرتبہ تخت دھوپ میں حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں تشریف لائے۔حضرت عمر فاروق کونجر ہوئی تو وہ بھی گھر سے تشریف لے آئے۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبڑسے پوچھا کہ اس وقت سخت دھوپ میں کیے آنا ہوا۔ فرمایا بھوک کی شدت نے مجبور کردیا تھا۔حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم اس بے چینی نے مجھے بھی مجبور کیا۔ بید دنوں با تیں کررہے تھے کہ حضور اکرم تھاتے مجمی تشریف لے آئے۔ آپ تھاتے نے دریافت کیاتم اس وقت یہاں؟ عرض کیا حضور بھوک کی شدت نے مجبور کردیا تھا۔ آپ تھاتے نے فرمایا ہیں بھی ای وجہ سے آیا ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم علی ان دونوں کو لے کرحضرت ابوا یوب انصاری ٹے مکان پرتشریف لے آئے۔ حضرت انصاری کی اہلیہ حضور کے آئے سے بہت خوش ہو کیں۔ پھدد پر بعد حضرت ابوا یوب بھی تشریف لے آئے انہوں نے جلدی سے بھور کا ایک خوشہ آؤ ڈااور آپ علی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ پورا خوشہ کیوں تو ڈلا ہے؟ اس میں پکی ہر طرح کی مجبور میں ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ میں اس لئے لے آیا تا کہ آپ جس می کی مجبور کھانا پند فرما کی سے والی کہ ایس میں میں ڈال کر پکایا۔ ان لیس۔ اتنی دیر میں حضرت ابوا یوب انصاری نے ایک بکری کا بچہ ذی کیا پچھ حصر آگ پر بجونا پچھ حصہ ہانڈی میں ڈال کر پکایا۔ ان سب نے گوشت روٹی کھائی تو آپ کی آئھوں میں آئسو آگئے۔ آپ میں گھائی کی ان چیزوں کے متعلق بھی اللہ کے سوال کیا جائے گا حضرات صحابہ کرام پین کر جران رہ گئے کہ اس فقر وفاقہ اور سخت بجوک میں کھائی گئی ان چیزوں کے متعلق بھی اللہ کے سوال کیا جائے گا۔ آپ میں گئی دن سے کو کر مایا کہ ابوا یوب یہ فاطمہ گود ہے آؤ اس جنتم کروتو اس پر اللہ کا فکر اور اس کے بعد آپ نے ذراسا گوشت ایک روٹی میں رکھ کر فرمایا کہ ابوا یوب یہ فاطمہ گود ہے آؤ اس نے بھی گئی دن سے کوئی جن سے کوئی جن سے کوئی جن بیس کھائی جو دراس کے بعد آپ نے ذراسا گوشت ایک روٹی میں رکھ کر فرمایا کہ ابوا یوب یہ فاطمہ گود ہے آؤ اس نے بھی گئی دن سے کوئی چیز نہیں کھائی جن نہیں کھائی جن نہیں کھائی جن نہیں کھائی جن نہیں کھائی گئی دن سے کوئی چیز نہیں کھائی ہیں ہی کہ دراس کو مصر سے فاطمہ گود ہے آئے۔

الله تعالى بميس فكاثر مصحفوظ ركھتے ہوئے الله كي نعتوں كاشكراداكرنے كي توفيق عطافر مائے \_ مين

#### م سورة التكاثر

### بِسُمِ اللهِ الرَّجُمُ الرَّحِينَ مِ

الْهَمْكُمُ التَّكَاثُرُهُ حَتَّى رُرْتُمُ الْمَقَابِرَهُ كَلَّا سَوْفَ تَعُلَمُونَ هُثُمَّ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ هُكَلَا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ هُلَرُونَ الْجَحِيْمَ فَ ثُمَّ لَتُرُونَهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ هُ الْيَقِيْنِ هُلَرُونَا الْجَحِيْمَ فَ ثُمَّ لَتُرُونَهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ فَ ثُمَّ لَتُسُكُلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ فَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۸

ستہیں کا اڑ (ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے نے) غفلت میں مبتلا کئے رکھا۔ یہاں تک کہتم قبریں جاد کھتے ہو۔ ہر گرنہیں۔ تہہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا۔ پھر ہر گرنہیں۔ تہہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا۔ پھر ہر گرنہیں۔ تہہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا۔ ہر گرنہیں۔ تم یقین طور پر معلوم کرلو گے۔ البتہ تم جہنم کو ضرور در کھو گے۔ پھر تم یقین کی آ نکھ سے دیکے لو گے۔ پھر تم سے اس دن ان نعتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جن میں مقین کی آ نکھ سے دیکے لو گے۔ پھر تم سے اس دن ان نعتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جن میں تم لوگ رہا کرتے تھے۔

لغات القرآن آیت نمبراتا۸

بعلائے رکھا۔ غافل کئے رکھا

اَلُهَا

ایک دوسرے سے آھے بوصنے کی کثرت نے

ٱلتُّكَاثُرُ

تم نے دیکھ لی

زُرُتُمُ

| بہت جلدتم جان لوگے          | سَوُفَ تَعُلَمُونَ |
|-----------------------------|--------------------|
| يقين كاعلم                  | عِلْمُ الْيَقِيُنِ |
| تم ضرور دیکھو گے            | تَرَوُنَّ          |
| آئكھ سے حاصل ہونے والا یقین | عَيْنُ الْيَقِيُنِ |
| تم پوچھے جاؤگے              | تُسئَلُنَّ         |
| نعتيں                       | اَلنَّعِيمُ        |

#### تشریج: آیت نمبرا تا۸

آخرت کی فکرر کھتے ہوئے صبر وقناعت اختیار کرنا،اللہ اوراس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چائزاور حلال ذرائع سے مال ودولت حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا۔ جس کا بنیادی مقصد اللہ کی رضاوخوشنودی، اپنے بال بچوں کی مناسب دیکھ بھال، غریب، ضرورت مند اورمختاجوں سے ہمدردی اور بھلائی کا جذبہ رکھنا جس میں فخر وغرور، حرص اور لا لیج نہ ہو۔ ہرقدم پر اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ نے جو بھی نعتیں دی ہیں آخرت میں ان کا حساب و بنا ہے۔ ان بنیا دی با توں کا خیال رکھتے ہوئے مال ودولت حاصل کرنے کے لئے محنت ومشقت، جدوجہد اور بھاگ دوڑ کرنا کی طرح عبادت سے کم نہیں ہے۔ اس جدوجہد کی قطعاً ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کا مقصد زندگی صرف مال ودولت سے بٹنا، اپنی شان و شوکت کا ظہار کرنا، لوگوں پر رعب اور دھونس جمانے کے لئے اونچی اونچی بلڈنگیں بنانا، کمی چوڑی سواریاں حاصل کرنا، حلال وحرام کی پر واہ نہ کرنا اور آخرت سے خفلت دھونس جمانے کے لئے اونچی اونچی بلڈنگیں بنانا، کمی چوڑی سواریاں حاصل کرنا، حلال وحرام کی پر واہ نہ کرنا اور آخرت سے خفلت اختیار کرنا ہواس کی سخت ممانعت ہے۔ ایسے لوگ بھی اس بات پوغور و فکر نہیں کرتے کہ یہ تمام چیزیں اس وقت تک ان کے ساتھ بیں جب تک موت کا فرشتہ ان کے سامنے کی کو انہیں ہوجا تا۔ جیسے ہی موت آئے گی یہ تمام چیزیں ان سے چین کی جا کیں گ

" آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال حالا نکہ تیرا مال تو صرف اتناہے جوتو نے کھا کرفنا کر دیایا پہن کر پرانا اور بوسیدہ کر دیایا صدقہ کر کے اس کو ( آخرت کے لئے ) آگے بھیج دیا۔ اس کے سواجو پچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اس کو لوگوں کے لئے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ " (مسلم ، تر ندی ، منداحمہ)

جوآ دمی مال ودولت کے لا کی میں پڑجا تا ہے اوراس کو مقصد زندگی بنالیتا ہے وہ جتنی بھی دولت جمع کر لیتا ہے اس پر صبر وقنا عت نہیں کرتا بلکہ دن رات اس کوشش میں لگار ہتا ہے کہ میر سے پاس جو پچھ ہے اس کو دگئے سے دگنا کیسے کرسکتا ہوں۔اس کی ہوس کا منہ کھلتا ہی چلاجا تا ہے۔صرف قبر کی شی ہی اس کے ہوس کے منہ کو بھر سکتی ہے۔اس بات کو نبی کریم بھائے نے فر مایا ہے کہ "اگر آ دم زاد کے لئے سونے سے بھری ہوئی آیک وادی موجود ہوتو وہ چاہے گا کہ ایسی دووادیاں اور ہوجا کیں (اس کی ہوس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے)۔مٹی کے سواکوئی چیز اس کے منہ کو بھر نہیں سکتی۔لیکن اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جواس کی

درحقیقت یمی تکاثر ہے جوآخرت کی ابدی زندگی سے غافل کئے رکھتا ہے یہاں تک کہ اس کوموت آجاتی ہے۔ حضرت عبدالله ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ تھائے نے "الھکم التکاثر" پڑھ کر ارشاد فر مایا اس سے مرادیہ ہے کہ مال جو ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے اور اس پر جوفر ائض ہیں ان پرخرج نہ کیا جائے ( قرطبی )

فرمایا کہ آج تم جس عذاب جہنم کا انکار کررہے ہونہ تو وہ جہنم دورہے اور نہ اس دنیا سے جانے کا وقت دورہے وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ ہرانسان بہت جلد اس جہنم کواپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ کریقین کرنے پر مجبور ہوجائے گا۔ فرمایا کہ اس کے بعد ہر مخص سے ان تمام نعتوں کے متعلق پوچھا جائے گا جو دنیا ہیں اسے عطا کی گئی تھیں۔اللہ تعالی نے اس کی تفصیل تو ارشاز نہیں فرمائی کہ کن نعتوں کے متعلق سوال ہوگا۔البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر خص سے دیکھنے، سنے اور سوچنے کی طاقتیں جو نعت کے طور پر عطافر مائی گئیں ہیں ان کے بارے ہیں سوال بھی کیا جائے گا۔ جولوگ ان سوالوں کے سے جواب دیں گے ان کے لئے جنت ادر اس کی ابدی راحین ہوں گی اور جو اس امتحان میں فیل ہوجا کیں گے ان کے لئے جہنم کی بھڑ تی ہوئی آگ ہوگی۔

نی کریم علی نے فرمایا ہے کہ مشر کے دن کوئی مخص اس وقت تک اپنی جگدسے ال نہ سکے گا جب تک وہ پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دے۔

- (١) ـ اس في الني عركن كامول ميس كهيائى؟
- (٢) \_اس نے اپنی جوانی کی طاقتوں کوئن کاموں میں خرچ کیا؟

طرف رجوع كرتاب " - (صحيح بخارى)

(٣) ـ وه مال جواس نے كمايا بودهكس طريقے سے حاصل كيا تھا (جائزيانا جائز طريقير)؟

(م)\_اس فے جومال ودولت حاصل کیا تھااس کوکن مصارف میں خرچ کیا؟

(۵) الله في جوعلم اس كوديا تعااس في اس يركتناعمل كيا تعا؟

سورة النكاثر بہت چھوٹی ی سورت ہے گرغور فکر کرنے والے جانے ہیں کہ اللہ نے اس میں زندگی اور اس کے متعلق چند جملوں میں دنیا اور آخرت کا نقشہ کھنے کر رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور خصوصیت بھی ہے۔ ایک دن رسول اللہ تھا نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی فحض اس کی قدرت وطاقت رکھتا ہے کہ ہرروز قرآن کریم کی ایک ہزار آیات پڑھا کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ( میں کے فرمایا کہ تم اللہ کی ایک ہزار آیتیں پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کوئی العکم المن کا رہنیں پڑھ سکتا ؟

اس کامطلب میہ کہ جو تخص سورہ کاٹر کو پڑھے گااس کوایک ہزار آیتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے ، بچھنے اور اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔آمین

پاره نمبر ۳۰

حرم

سورة نمبر ۱۰۴

الحصر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

•

## ال المالة المالة

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

تین آیات پر مشتمل اس چھوٹی سورت پر جتنا بھی غور وکر کیا جاتا ہے اس میں معانی اور حقائق کی ایک و نیا جملتی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں عصر کی تم کھائی ہے۔
عصر کے معنیٰ نماز عصر ، تاریخ انسانی ، زمانہ یا جھزت محمصطفیٰ ہے تھے کے دور کی قشم کھا کریے بتایا گیا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ اس وقت تک دنیا اور آخرت میں سخت ناکام ہیں جب تک وہ ایمان لاکھ ل صالح اختیار نہ کریں۔

| سورت تمبر    | 103    |
|--------------|--------|
| ركوع         | 1      |
| آيات         | 3      |
| الفاظ وكلمات | 14     |
| حروف         | 74     |
| مقام نزول    | کهکرمه |
|              | E .    |

اگرانسانی تاریخ پرنظر ڈالی جائے تو ہمیں دوہی تتم کے انسان نظر آتے ہیں کامیاب یا تاکام۔ دنیا والوں نے تو کامیا بی اور ناکامی کے دو پیانے مقرر کرر کھے ہیں کہ جو محض خوب مال و دولت کما کراو نچی سے اور نجی کے دو پیانے مقرر کرر کھے ہیں کہ جو محض خوب مال و دولت کما کراو نچی سے اور آگر کوئی شخص ایمان داری اور ایپ اخلاص، نیک نیتی اور حسن اخلاق کے بیا وجو دخریب اور مقلس ہے تو وہ ناکام آ دی شار کیا جا تا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیمعیار بتایا ہے کہ ہرانسان اس وقت تک سخت ناکام ہے جب تک وہ ایمان اور عمل صالح کی زندگی افتیار نہ کر لے۔کامیاب وہ مخص ہے جس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوں اور وہ مخص سخت ناکام ہے جو مال و دولت اور دنیا وی استیار نہ کر لے۔کامیاب وہ مخص ہے جس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوں اور وہ مخص سخت ناکام ہے جو مال و دولت اور دنیا وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہواور قیامت میں ہمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بن جائے ۔ قوم عاد ہو م شمود ، قوم فرعون وغیرہ دنیا کی وہ قومیں ہیں جنہوں نے ہزاروں سال تک دنیا پر حکومتیں کی ہیں۔ دنیا ہمر کے وسائل ان کے پاس تھے۔ مال و دولت اور خوش حالی کی کی نہتی لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافر مانی کی انتہا کر دی اور اللہ کے تیفیروں کو جھٹا ایا تو وہ قومیں اللہ کے عذاب کا شکار ہوگئیں۔ان کا مال و دولت ، او نچی اونچی بلڈ تکیں ، تاج و تخت اور افراد کی کھڑت ان کو عذاب الی سے نہ بچا سکے۔ یہ تو دنیا کا محالمہ ہے آخرت میں ان پر دائی عذاب ہے ہوگا کہ ان کو ہمڑکی آگ میں ڈال کر جہنم کو او پر سے بند کر دیا جائے گا۔اللہ کی نظر میں یہ ناکام لوگ ہیں۔اس کے برخلاف وہ لوگ جو دسائل کے اعتبار سے کمزور شے کین ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا نظر میں بیناکام لوگ ہیں۔اس کے برخلاف وہ لوگ جو دسائل کے اعتبار سے کمزور شے کین ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا

کا کہ جولوگ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول حضرت محمد علیہ پرایمان نبیس لائیں کے وہ گذشتہ قوموں کی طرح اس طرح ناکام

موں کے کدد نیااور آخرت دونوں جگہذاتوں کا سامنا کرنا پڑے گالیکن جولوگ نبی کریم ﷺ کی ختم نبوت پرایمان لا کرعمل صالح کی

زندگی اختیار کریں گےوہ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے کتنے ہی کمزور کیوں نہوں وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا میاب ہوں گے۔

تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے حضورا کرم بھاتھ پرایمان لاکرآپ کی اطاعت کرتے ہوئے عمل صالح کاراستہ اختیار کیاوہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ شار کئے گئے ہیں۔ ان کی شان اورعظمت یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کی طرف نبست کرنے پر ہرخض فخر محسوں کرتا ہے گئی وہ لوگ جوایمان اورعمل صالح کی نعمت سے محروم رہے آج وہ اس طرح مث کئے ہیں کہ ان کا نام ونشان تک باتی نہیں ہے۔ اگر پچھنام زندہ ہیں تو وہ بھی قرآن ہی کی وجہ سے ہیں۔ لیکن کتنی افسوسنا کے حقیقت ہے کہ کوئی بھی ان کی طرف نبست کرنے کو پینٹر نہیں کرتا۔

#### العصر المحسر

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِينَ مِ

وَالْعَصْرِنِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِيْ حُسْرِيْ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَ عَمِلُوا الطَّيِلِيْ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ هُ وَتَوَاصُوا بِالْصَّابِرِ فَ عَمِلُوا الطَّيلِيْتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ هُ وَتَوَاصُوا بِالْصَّابِرِ فَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۳

زمانے کی شم۔

بے شک انسان بوے خسارے میں ہے۔

سوائے ان لوگوں کے جوایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے۔

ایک دوسرے کوئل پرقائم رہنے کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر وقل کی تاکید کرتے رہے۔

لغات القرآن آيت نبراتا

ٱلْعَصْرُ زمانه

خُسُو نقصان ـ گھاڻا

تُوَاصَوُا ایکدوسے کو کتے رہے۔ تاکید کرتے رہے

#### تشریخ:آیت نمبرا تا ۳

تین آیات پر شمل اس چھوٹی می سورت میں اللہ تعالی نے دین اسلام کی تعلیمات کو اس طرح سمو دیا ہے کہ بقول امام شافعی اگرلوگ اس ایک سورت میں غور وفکر کرلیں تو بہی سورت ان کی ہدایت کے لئے کافی ہے۔ صحابہ کرام جھی اس سورت کو بہت اہمیت دیتے تھے چنانچ حضرت عبداللہ ابن حصین الداری سے روایت ہے کہ اصحاب رسول میں جب دوآ دی ملتے تواس وقت تک جدانہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کوسورہ عصر نہ سنالیتے۔ (طبرانی)

اس سورت میں اللہ تعالی نے عصر کی قتم کھا کر فر مایا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ سراسر گھاٹے اور نقصان میں ہیں۔ صرف وہ لوگ کامیاب و بامراد ہیں جوابیان عمل صالح ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر پر قائم رہے۔

عصر کے مختلف معنی ہیں نماز عصر ، زمانہ ، تاریخ انسانی اور زمانہ خاتم الانبیاء تقالتے بہر حال اللہ تعالی نے تاریخ انسانی ، اس کے انقلابات اور قوموں کے وج و دوال کی تاریخ کی قتم کھا کر فر مایا ہے کہ دنیا ہیں صرف و ہی لوگ کا میاب رہے ، ان ، یی لوگوں نے فلاح پائی جواللہ ، اس کے رسولوں ، اس کی کتابوں ، اس کے فرشتوں ، قیامت کے دن ، نقد برالہی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پرایمان لائے ۔ لیکن جنہوں نے ان چیز وں کا انکار کیا اور اللہ کے بیسے ہوئے پینیم روں کو جھٹلایا وہ نہ صرف دنیا میں رسوا اور ذکیل وخوار ہوئے بلکہ آخرت میں بھی وہ جنت اور اس کی راحتوں سے محروم رہیں گے۔

ہوسکتا ہے اس میں اللہ تعالی نے زمانہ خاتم الانبیاء حضرت محمصطفیٰ علیہ کی قتم کھا کر بتایا ہو کہ جولوگ دامن مصطفیٰ علیہ استہ نہیں ہیں وہی ناکام و نامراد ہیں اور جنہوں نے ان پر ایمان لاکران کی ہدایت پر عمل کر کے اعمال صالحہ کاراستہ اختیار کیا ہے وہی اس سے مشتیٰ ہیں اور کامیا بی ان ہی کامقدر ہے۔

﴿ ایمان ﴾ اللہ کومعبود حقیقی ماننا، اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرنا، اس کی ذات پر بھروسہ اور تو کل کرنا، اس کوا پی تمناؤں کے بورا ہونے کا مرکز ماننا، اس نے جو تعلیمات اپنے بیغیبروں کی معرفت اپنے مندوں تک پہنچائی ہیں ان پر نہایت خلوص ہے مل کرنا، اس کے تمام رسولوں کو ماننا، ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان رکھنا، حضرت محم مصطفیٰ بیاتے کواللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ماننا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوہ سب سے بڑا جھوٹا اور فر ہی ہے۔ قرآن کریم کواللہ کی آخری کتاب مان کر اس کے تمام احکامات پر کھمل ایمان رکھنا، اس کی دعوت کوساری و نیا میں پہنچانا، امر بالمعروف اور نبی عن الممکر پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسر ہے کو ق وصدافت پرڈٹے رہنے کی تلقین کرنا۔

﴿ عمل صالح ﴾ ہرنیک اور بہترعمل کو عمل صالح کہا جاسکتا ہے لیکن عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جس کی بنیادا یمان اور
سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق ہو۔اگر کوئی شخص ایمان کے بغیر کوئی نیک اور بہتر عمل کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی بھی قدر ہے اس کی
جزااور بدلہ اس دنیا میں دیدیا جاتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور جوشخص ایمان کے ساتھ عمل صالح کی روش کو
اختیار کرے گا اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کے نیک اور بہتر اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ایمان اور
عمل صالح الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک حقیقت کے دونام ہیں اس لئے قرآن کریم میں عام طور پر ایمان کے بعد ہی
عمل صالح کا گا اس کو کا گھم دیا گیا ہے۔

و تواصی بالحق کی ایک دوسر ہے کوئی وصدافت پر چلنے کی تلقین کرنا۔ تواصی کالفظ وصیت سے بنا ہے۔ اگر کسی شخص کوتا کید

کے ساتھ کسی نیک اور بہتر کام کرنے کی تاکید کی جائے تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ یہاں وصیت کے معنی یہ ہیں کہ ایک موثون
دوسر ہے موثون کو موثر انداز ہیں اس بات کی تلقین کرتا رہے کہ اس نے حق وصدافت کے جس راستے کو اختیار کیا ہے اس پر
پورے مبر و تحل کے ساتھ چلتا رہے تا کہ اس کے لئے آخرت کی منزل آسان ہو جائے اور سچائی کے راستے ہیں جو بھی
مشکلات پیش آئیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے اللہ ورسول کی رضا و خوشنود ی
کے لئے ٹابت قدم رہے۔ اسلامی معاشرہ کی سب سے اچھی اور بہتر بات یہ ہے کہ اس میں کسی کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا ہے بلکہ
ایک کود وسرے کا سہارا بنتا پڑتا ہے۔

و تواصی بالعمر کی یعنی مبرکرنے اور ڈٹ جانے کی ایک دوسرے وتلقین کرنا۔اصل میں جب کوئی آدمی ایمان اور عمل میں جب کوئی آدمی ایمان اور عمل مسلم کی روش کو اختیار کرتا ہے تو اس کو بگڑے ہوئے معاشرے کے ہر فر داور من گھڑت رسموں اور اصولوں سے کلرانا پڑتا ہے جہاں ہر طرف دنیا داری کی چیک دمک ہوتی ہو جا اسکی خص کاحق وصدافت کی بات پر جمنا اور عمل کرنا کھیل نہیں ہوتا۔سب سے پہلے تو اس کوائے گھر اور خاندان والوں سے بی نامناسب با تیں سننا پڑتی ہیں پھر دوست احباب اور اہل محلّہ کی طفر بھری نظریں جواس کا تعاقب کرتی ہیں ان کامقا بلہ کرنا پڑتا ہے۔

الیی صورت میں اگر ایک دوسرے کوسہارا نددیا جائے صبر کی تلقین ندکی جائے تو ممکن ہے ایک تنہا آ دمی اس کا مقابلہ ندکر سکے۔دوسری اہم بات بیہ کد دنیا میں عام طور پر ہرخص اپنے لئے جیتا ہے، اپنے لئے راحت وآ رام کے اسباب مہیا کرتا ہے اس کی دنیا اپنے گھروالوں اور بچوں تک محدودرہتی ہے۔ ہمارادین ہمیں پہلی تعلیم ہی بید بتا ہے کہ اپنے اور اپنے گھروالوں کے لئے جینا تیسری بات میہ کداگر ایک مخص خودتو نیکیوں پر چلتا ہے، نماز روز سے کا پابند ہے لیکن اس راستے پراپنی اولاد، گھر والوں اور خاندان والوں کونہیں چلاتا تو وہ در حقیقت ایک بہت بڑی سچائی سے دور ہوتا ہے۔ ایک دوسر سے کوئق وصدافت پر چلنے کی دعوت دینامید بن کی روح ہے۔

اگر کسی جسم سے روح نکل جائے تو وہ بے جان لاشدرہ جاتا ہے اسی طرح اگر ہماری زندگیوں سے دعوت کاعمل نکل جائے تو پھرسم اذاں تورہ جاتی ہے کیکن روح بلالی نہیں رہتی۔

پاره نمبر ۳۰

» S

سورة نمبر ۱۰۴

الهرزة

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

|  | , |   |   |   |    |  |
|--|---|---|---|---|----|--|
|  |   |   |   |   |    |  |
|  |   |   |   |   |    |  |
|  |   |   |   |   |    |  |
|  |   |   |   |   |    |  |
|  |   |   |   |   |    |  |
|  |   |   |   |   |    |  |
|  |   |   | ÷ |   |    |  |
|  |   |   |   |   |    |  |
|  |   |   |   |   | •• |  |
|  |   |   |   |   |    |  |
|  |   |   |   |   |    |  |
|  |   |   |   |   |    |  |
|  |   |   |   |   |    |  |
|  |   |   |   |   |    |  |
|  |   |   |   |   |    |  |
|  |   |   |   |   |    |  |
|  |   | , |   |   |    |  |
|  |   |   |   |   |    |  |
|  |   |   |   | • |    |  |
|  |   |   |   |   |    |  |
|  |   |   |   |   |    |  |
|  |   |   |   |   |    |  |

# تارف سرة اهمر و

### بِسُمِ الله الرَّحُوْ الرَّحِيَ

اسلامی تعلیمات کی روشن میں ایمان عمل صالح ، دیانت ، امانت اور جائز طریقوں سے آگر مال و دولت کما یا جائے تا کہ وہ مال و دولت اس کے اپنے لئے اور ملت کے کام آئے۔ جس کا مقصد خیر وفلاح اور بھلائی کا جذبہ بواور مال و دولت کی بنیاد پر کسی کو تقیر اور ذلیل نہ جھا جائے تو ایسی دولت کمانا عباوت سے کم نہیں ہے۔

| 104     | . سورت تمبر  |
|---------|--------------|
| 1       | ركوع         |
| 9       | آيات .       |
| 33      | الفاظ وكلمات |
| 135     | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

دین اسلام نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ زر پرسی کی لعنت ہے لینی مال ودولت کمانے کے لئے جائز و نا جائز کی پرواہ نہ کرنا۔ رات دن دولت کمانے کی دھن تو ہو گر حقوق الله اور حقوق العباد کو پا مال کرتے چلے جانا۔ اپنی ذاتی تسکین کے لئے مال ودولت کے ڈھیر جمع کر کے ان پرفخر کرنا اور دوسروں کو تقیر و ذلیل سمجھنا یہی زر پرسی ہے جواللہ کے نزدیک سخت نا پہندیدہ ہے۔

زر پرست و ولوگ ہیں جن کے دل پھر سے زیاد ہ بخت ہوجاتے ہیں اوران میں ایک خاص ذھدیت پیدا ہوجاتی ہے بگل،
سنجوی ،غرور و تکبر ، مال و دولت کی کثرت پراتر انا ، ہر جگہ اپنی ذات اور کوششوں کی بڑائی کرنا ، چق وصدافت پر چلنے والے غریب اور
مفلسوں کو حقیر و ذلیل ، ناعا قبت اندیش ، احمق اور بے وقو ف سمجھنا ، سامنے ہوں تو ان کو بات بات پر طعنے دینا ، جملے اور پھبتیاں کسنا ،
پیٹھ پیچھے ان کی فیبت اور چفل خوری کرنا ، ان پرناحق الزامات لگانا ، ان کوذلیل ورسوا کرنے کی کوشش کرنا ایسے ذر پرستوں اوران کی
کوششوں کی فدمت کی گئے ہے۔

فرمایا کہ ہرا یہ فض کے لئے تبائی اور بربادی ہے جومنہ پرلوگوں کو طعنے دیتا ہواور پیٹے پیچےان کی برائیاں کرتا ہو۔
مال جمع کر کے اس کو گنار ہتا ہواور یہ محتا ہوکہ یہ مال ودولت اور عیش و آرام کے اسباب ہمیشداس کے پاس رہیں گے اور بھی فنانہ
ہوں گے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا نہایت بھیا تک انجام ہے ایسے لوگوں کو "حطمہ " میں پھینکا جائے گا۔فرمایا کیا تہہیں
معلوم ہے وہ "حطمہ " کیا ہے؟ جواب عنایت فرمایا کہ حطمہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ ہے جس کی شدت کا حال یہ ہوگا کہ وہ دلوں

تک پہنچ جائے گی بعنی اس کا وہ دل جس میں بدترین خیالات، ناجا ئزخواہشات، گندی ذہینیت پرورش پارہی تھی اس کو بھی جلا کر را کھ کا ڈھیر بنادے گی اور چورہ چورہ کرڈالے گی۔ان زر پرستوں کو لمبے لمبے ستونوں سے باندھ کر پھراس جہنم کواو پر سے ڈھانپ دیا جائے گا۔

ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ذر پرست آ دمی ہے جھتا ہے کہ اس نے جوبھی مال ودولت کمایا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا حالا نکہ خود آ دمی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کب اس دنیا سے چلا جائے گا۔ نہ وہ خود ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا نہ اس کا مال و دولت اس کے ساتھ ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیگ۔ دولت اس کے ساتھ ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیگ۔ اہل ایمان کے ساتھ ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیگ ۔ اہل ایمان کے ساتھ نے سے مال کما ئیں۔ اپنے اہل ایمان کے سامنے زر پرستوں کا انجام بتا کر اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ جائز طریقے سے مال کما ئیں۔ اپنے ہوئی بچوں اور دشتہ داروں کے علاوہ ملت کے دوسر ہے بہن بھائیوں کے لئے اس کوخرچ کریں تا کہ یہ خیراور بھلائی اس کے لئے دل کا سکون ، قبر کی راحت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔

#### ٠ كَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ ﴾

### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمُ لِ الرَّحِينِ

وَيُلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ثُمَزَةٍ فَ إِلَّذِى جَمَعَ مَالَاقَ عَدَّدَهُ فَ يَعْسَبُ أَنَّ مَالَةَ آخُلَدَهُ فَ كَالَّا لَيُشَبَدُنَ فِي الْحُطَمَةِ فَ وَمَآ ادْرلك مَا الْحُطَمَةُ فَ نَارُ اللهِ الْمُوْقِدَةُ فَ الْتِي تَطَلِمُ عَلَى الْحُطَمَةُ فَ نَارُ اللهِ الْمُوْقِدَةُ فَ الْتِي تَطَلِمُ عَلَى الْرَبِي مَا الْحُطَمَةُ فَ نَارُ اللهِ الْمُوْقِدَةُ فَ الْتِي تَطَلِمُ عَلَى الْرَبُودِ وَ إِنْهَا عَلَيْهِمْ مُنْ وَصَدَةً فَ فِي عَمَدٍ مُمُمَدَّدَةٍ فَ الْرَبُودِ وَانْهَا عَلَيْهِمْ مُنْ وَصَدَةً فَ فِي عَمَدٍ مُمُمَدَّدَةٍ فَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۹

ہراس شخص کے لئے بربادی ہے جوعیب نکالنے اور طعنے دینے والا ہے۔ وہ جو مال جمع کرتا ہے اس کو بار بارگنتا ہے اور جمعتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس بمیشدر ہے گا۔ ایبا تو ہر گزنہیں ہے۔ البتہ وہ جہنم میں ضرور پھینکا جائے گا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ "مُطمہ" کیا ہے؟ وہ اللّٰد کی ایک آگ ہے جودھکائی گئی ہے۔ وہ جودلوں تک جا پہنچ گی۔ بیشک وہ جہنم والوں پر ہر طرف سے بند کردی جائے گی۔ وہ لیے ستونوں سے بند ھے ہوئے ہوں گے۔

لغات القرآن آيت نمبراتا

وَيُلٌ خِرابِي مِرادِي

طعنے دینے والا

هُمَزَةٌ

| عيب تلاش كرنے والا           | لُمَزَةٌ      |
|------------------------------|---------------|
| اس نے گنا                    | عَدَّدَ ·     |
| ہیشہر ہے گا                  | أخُلَدَ       |
| البتة ضرور يمينكا جائے گا    | لَيُنْبَذَنَّ |
| بعز كائي گئ                  | ٱلۡمُوۡقَدَةُ |
| <i>جا</i> پنچ <sub>گ</sub> ی | تَطَّلِعُ     |
| ستنون                        | عَمَدٌ        |
| لمبر لمب                     | مَمُدَّدَةٌ   |

#### تشريح: آيت نمبرا تا9

دین اسلام میں حلال اور جائز طریقے سے مال ودولت حاصل کرنے ،سر مایدر کھنے اور سر ماید دار کہلانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ اگر مال و دولت اللہ کی رضا وخوشنودی اور اس کے بندوں کی خدمت اور مدد کے لئے ہوتو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ البتہ دین اسلام نے اس سر مایہ پرتی کو حرام قرار دیا ہے جس کا مقصد صرف ذاتی آرام وسکون اور دوسروں کوستانا اور بداخلا قیوں کوعام کرنا ہے۔

سرمایہ پرتی سے معاشرہ میں بدترین اخلاقی کمزوریاں پیدا ہوجاتی ہیں مثلاً اپنے علاوہ ہراکیکو کم تر اور تقیروذلیل سمجھنا،
ان کوطرح طرح کے طعنے دینا، ان کی کمزوریوں کو اچھالنا، سامنے اور پیٹے پیچھے اس طرح ذکر کرنا کہ ایک غریب اور شریف آدمی
بدنام ہوکررہ جائے۔دوسری خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس جتنا سرمایہ جمع ہوتا جاتا ہے اس میں اسی قدر مزید حاصل کرنے
کا لالجے اور کنجوس بڑھتی چلی جاتی ہے۔وہ کسی ضرورت مند کی مدنہیں کرتا، اپنے مال کو گن گن کرر کھتا ہے۔ اس کی حفاظت کے
ہزاروں جتن کرتا ہے اور یہ بجھتا ہے کہ یہ مال ودولت، او نجی بلڈ تکس اور اعلیٰ ترین سواریاں ہمیشہ اس کے پاس مہیں گی۔

حالانکہ یہ دولت دنیا کی سب سے بے وفا چیز ہے آج اس کے پاس کل دوسر سے کے پاس وہ مال و دولت جو (نیکی اور بھلائی کے لئے خرچ نہ کی جائے ) اس کے قبر میں بھی کا منہیں آتی سار سے تعاف باٹھ موت کے ایک جھکے سے ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا ہی میں کام نہ آئی تو آ کے کی منزلوں میں کیا کام آئے گی؟ البتۃ اگر کسی نے مال و دولت اپنے بال بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے ، انسانیت کی بھلائی اور خیر کے لئے کمایا ہے اور اللہ نے اس پر جینے فرائض مقرر کے ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے تو یہ مال و دولت اس کے اس دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر کی روشنی اور آخرت میں نجات کا سامان بھی بن جائے گا۔

سورة الهمز ه میں ایسے تنجوں سرمایہ پرستوں کے دوبرے برے عیبوں کاذکر فرمایا ہے جوان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں

- (۱) همزه
  - (۲) کمزه

ھمرہ کے معنی ہیں پیٹھ پیچھے کی کے عیب اور کمزوریوں کو باتوں اور اشاروں سے بیان کرنا ،غیبت اور چھل خوری کرنا ، نداق اڑانا ، پھبتیاں کسنا ، بدنام کرنا ، بے گناہ پرالزام لگانا بیسب با تیں اللہ کو بخت نا پیند ہیں جوآ خرکاراس کو جہنم تک پہنچا کرچھوڑیں گ ۔

لمزہ کے معنی ہیں کسی کے منہ پراس کو طعنے دینا ، ذلیل ورسوا کرنا ، برا کہنا ، کسی حجذ بات واحساسات کا خیال نہ کرنا ، کسی غریب اور مجبور کو اس طرح ذلیل وخوار کرنا کہ وہ خود ہی اپنی نظروں میں اور دوسروں کی نظروں میں حقیر اور بے عزت بن کررہ جائے ۔ اللہ تعالی کے زویے ہم و اور لمز ہ دونوں ایسے عیب ہیں جہنیں اللہ پندنہیں کرتا۔ اس کے برخلاف موٹن سر ماید دار کی شان بیہ ہوتی ہے کہ وہ ہم طرح کی عیب جوئی ، غیبت ، چغل خوری ، الزام تراثی اور کسی کے دل کو دکھائے کو گناہ ہجھتا ہے اور اپنی دولت کو بہت پہند ہے جو دنیا اور دین کی سر بلندی پرخرچ کرتا ہے اور خرچ کر کے کسی پراحسان بھی نہیں رکھتا ۔ بیعادت اور خصلت اللہ کو بہت پہند ہے جو دنیا اور ترب کی سر بلندی پرخرچ کرتا ہے اور خرچ کر کے کسی پراحسان بھی نہیں رکھتا۔ بیعادت اور خصلت اللہ کو بہت پہند ہے جو دنیا اور ترب میں اس کی کامیا بی کی صفاحت ہے ۔ اس لئے نبی کریم میں خوری ایا ہے کہ موٹن کی بیشان ہوتی ہے کہ وہ نہ تو کسی کو طعنے دیا ہوں ہے نہ دیت کرتا ہے اور خرب بائی کرتا ہے۔ اس کے نبی کریم میں گائے نے فرمایا ہے کہ موٹن کی بیشان ہوتی ہے کہ وہ نہ تو کسی کو طعنے دیا ہوت کرتا ہے نہ خش بکتا ہے اور خرب برتائی کرتا ہے۔ اس کے نبی کریم میں گائے ہیں کرتا ہے نہ دیت کرتا ہے نہ خوری ، ان کرتا ہے۔ اس کے نبی کرتا ہے در نبیا کرتا ہے نہ درتائی کرتا ہے نہ در نبیا کرتا ہے نہ درتائی کرتا ہے نہ کرتا ہے اور خرب کرتا ہے اور خرب کرتا ہے اور خرب ہیں کرتا ہے اس کے نبی کرتا ہے اس کے نبی کرتا ہے اس کی کرتا ہے اس کے نبی کرتا ہے اور خرب کرتا ہے اور خرب کی کرتا ہے اس کی کرتا ہے اس کی کرتا ہے اس کی کرتا ہے اس کو نبیا کرتا ہے دور کرتا ہے اس کو کرتا ہے اس کو کرتا ہے اس کی کرتا ہے اس کی کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہے اس کی کرتا ہے اس کی کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہے اس کی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہو کرتا

جب نی کریم علی نے اعلان نبوت فرمایا اور کفار قریش کوان کی بری روش، رسموں اور بتوں کی عبادت و بندگی سے روکنے کی کوشش کی تو ابتداء میں آپ کا غداق اڑا یا گیا، طعنے دیۓ گئے اور دین کے لئے رکاوٹ بننا شروع ہوئے پھر قریش کے سرمایہ پرستوں نے اپنی ذھنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمر ہاور لمزہ کا پیکر بن کراہل ایمان کو ہر طرح ستانا شروع کیا اور پھر نبی کریم علیہ اور آپ کے جاں شار صحابہ کرام پرعرب کی سرزمین کو تنگ کر دیا۔ اللہ نے کفار قریش اور قیامت تک آنے والے سرمایہ پرستوں سے فرمایا ہے کہ وہ عیب نکالنے، طعنے دینے اور مال کوگن گن کر دیکھنے اور سیجھنے سے بازر ہیں کہ یہ مال ودولت ہمیشہ

الله تعالى بم سب كواس جہنم سے محفوظ فرمائے اورسرمايه برستی كی لعنت سے محفوظ رکھے۔آمين

پاره نمبر ۳۰

حد

سورة نمبر ۵+۱

الفيال

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

.

# تعارف سورة النيل الم

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

 رورت نمبر 105 رکوع 1 آیات 5 الفاظ و کلمات 24 حروف 94 مقام نزول مکرمه

الله تعالى نے اس جگدینیس فرمایا که الله نے سب سے پہلا گھر تقیر کیا بلکہ وَضَع فرمایا یعنی الله نے اپنے گھر کے لئے سب سے پہلے جس جگہ کوتجویز فر مایا تھاوہ ہے جوبکہ میں واقع ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ننات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک الی جگہ کو تجویز اور منتخب فرمالیا تھا جہاں اس کی رحمتوں کا نزول اور مرکز ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا تو بیز مین ایک کھولتے ہوئے یانی کی طرح تھی۔اللہ نے اس پر بارشیں برسائیں۔زمین مخنڈی ہونا شروع ہو تی۔سب سے پہلے زمین کا جوحصہ امجر کر ظاہر ہواوہ ایک چٹان نما جگہ تھی۔عربی میں امجری ہوئی جگہ کو کعب کہا جاتا ہے۔ای مناسبت سےاس کو کعبہ کانام دیا گیا جہاں آج بیت الله شریف ہےاس کا ابتداء میں " به "نام تھا جو بعد میں کثرت استعال ہے" مکہ " ہوگیا۔اب یمی شہر قیامت تک ساری دنیا کی ہدایت ورہنمائی کامرکز ہے۔ جب الله تعالی نے حضرت آ دم وحواً کو جنت سے دنیا میں بھیجا تو انہوں نے فرشتوں کی مددسے بیت اللہ کی جگہ کو پھروں کے ذریعہ ایک کمرے کی شکل دیدی جو بعد میں تمام انبیاء کرام کا قبلہ قرار یایا۔ای جگہ کو حج بیت اللہ کے لئے مخصوص کیا گیا۔طوفان نوح جس میں زبردست طوفانی لہروں سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ گئی تھی بیت اللہ کی دیواریں بھی گر گئی تھیں۔حضرت ابرامیلم اورحضرت اساعیل نے اللہ کے تھم سے دوبارہ اس جگہ براللہ كے كھركى تعميرى جس ير مختلف زمانوں ميں كچھ نہ كچھتيراتى اضافيہ وتارہا۔ جب اس شہر مقدس ومحترم ميں الله كة خرى نبي اور رسول حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کی ولا دت باسعادت ہوئی تو اس وقت بھی حج کے لئے اس کھر کا طواف کیا جاتا تھا اور روحانی عظمتوں کا مرکز تضور کیا جاتا تھا۔ کفار مکہ جن کواس بات پر بھی بڑاغرورتھا کہوہ حضرت ابرا ہیم کی اولا دیں انہوں نے اپنی جہالت و ناوانی میں اللہ کے گھر کوئٹن سوساٹھ بنو ںاورطرح طرح کی رسموں سے آلودہ کیا ہواتھا گرشا پدیددین ابرا ہمی کی برکت تھی کہ جب ایک مرتبہ بیت الله كي عمارت كي تعمير كااراده كيا كيا تواس بات كااعلان كيا كميا كم ومخف اس بيت الله كي تعمير مي صرف وي رقم لكائ جو بالكل حلال نی کریم علی کے اعلان نبوت سے پہلے بیت اللہ کی جب تعمیر کی گئی اور حطیم کعبہ کی جگہ کوچھوڑ دیا گیا تو بعد میں آپ نے بھی اس جگہ تعمیر نبیں فر مائی۔اب قیامت تک حطیم کعبہ کی جگہ اس طرح رہے گی۔اس سے امت کو بیسعادت نصیب ہوگئ کہ جوآ دمی بھی حطیم کعبہ میں نماز پڑھتا ہے تو گویاوہ بیت اللہ کے اندر ہی نماز ادا کرتا ہے۔

بیت اللہ اور حطیم کعبہ کی تعریف اور ابتدائی تعارف ہے معلوم ہوا کہ بیت اللہ شریف کو ابتدائے کا کنات سے بیعزت و شرف حاصل ہے اور وہ ہراہل ایمان کے لئے روحانی ترقیات کا مرکز رہاہے اور انشاء اللہ قیامت تک رہے گا۔اس کومٹانے والے مٹ جائیں گےلیکن اللہ کے اس گھر کی عمارت اور اس کی عظمت میں بھی کمی نہ آئے گی۔

جبش کی حکومت کے ایک گورنرابرہ نے جب بیت اللہ کی عظمت کو کم کرنے اور مٹانے کے لئے ایک زبردست لشکراور ہاتھوں کے ساتھ بیت اللہ پر جملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے چھوٹے پر ندوں کو بھیج کر جب ابرھ کی فوج پر کنگر برسائے تو پوری فوج اور اس کے ہاتھی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہوگئے۔ اس چھوٹی می سورت میں گویا اللہ تعالی نے کفار قریش کو اس بات سے آگاہ فر مایا ہے کہ کفار قریش اپنی چھوٹی جھوٹی سرداریوں اور معمولی سے مال ودولت پر ندا ترائیں۔ اگر انہوں نے بیت اللہ کو بتوں اور گندی رسموں سے پاک نہ کیا اور اللہ کے آخری نبی ورسول حضرت محمد رسول اللہ تعلیقے کے دامن اطاعت و محبت سے وابستگی اختیار نہ کی تو پھروہ اپنے برے انجام پرغور کر سکتے ہیں۔

بسم الله الرحم التحمير

المُرْتُركَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحْبِ الْفِيْلِ الْمُرَكِّمُعَلَّ كَيْدَهُمْرِ فِي تَضْلِيْلِ فَ وَارْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرُا ابَابِيْلَ فَ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارُةٍ مِنْ رَجِيْنِ فَ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوْلٍ فَ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارُةٍ مِنْ رَجِيْنِ فَ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوْلٍ فَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۵

کیا آپنے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ کیااس نے ان کی ساری تدبیریں ضائع نہ کردی تھیں۔ اور کیاان پر پرندوں کے جھنڈ نہیں بھیجے تھے جوان (ہاتھی والوں پر) کنگر کے پھر رسار ہے تھے۔ اور کیا ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح نہ کردیا تھا۔

لغات القرآن آيت نبراتاه

اَكُمُ تَو كياتون بيس ديكها

أَصْحَابُ الْفِيْلِ إِلَى الْمُعْدُوالِ

اَلَمُ يَجْعَلُ كيانبيس بناديا تا

1001:

### تشریح: آیت نمبرا تا۵

یمن کے حکم ان گورزابرہ نے زبردست الشکراور بہت ناک ہاتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کوڈھانے اور عرب کی این فی سے اینٹ بجانے کے لئے جب پیش قدمی کی تو اللہ تعالی نے اپی قدرت وطاقت کا اظہار کرتے ہوئے معمولی سے پرندوں کے ذریعے ابرہ کے لئے جب پیش قدمی کی تو اللہ تعالی نے اپی قدرت وطاقت کا اظہار کرتے ہوئے چھوٹے پرندے اڑتے ہوئے ذریعے ابرہ کے لئے کہ اور پنجوں میں مٹر کے دانے کے برابر کنگریاں تھیں۔ لیکن ان کنگریوں کی طاقت کا بیمال تھا کہ وہ جس کے جہم پر گرتیں تو اس کے جم کو چھاڑ کر کئڑے والے کئے کہ کہ لی سے بحرت اور اچا بک جملہ تھا کہ اور وہ سار الشکر زخموں سے چنج تا چلا تا یمن کے دخر پر بھا گئے کہ ابرہ کے دابرہ کے جورہ ہوگیا۔ ان بیس سے مجھوت و ہیں مرکئے ، مجھوا سے بی کو وہ سے می کو وہ ہیں مرکئے ، مجھوا سے اور ہوت تھوڑے سے وہ لوگ تھے جو بیمن پہنچ کرم گئے۔ ابرہ جس کو اپنی طاقت وقوت ، حکومت و سلطنت ، مظیم الشان لشکر اور ہاتھیوں پر بڑا ناز تھا جس کا بیمز م تھا کہ وہ مکم کرمہ سے اس وقت تک والی نہیں جائے گاجب تک بیت اللہ کی دیواروں کو منہدم کرکے پورے عرب پرانی دھاک نہ بھا دے۔ وہ ان پر ندوں کی کئر یوں

سے بری طرح زخی ہوکرگرتا پڑتا بین کی طرف بھا گئے کی کوشش کرنے لگا مگراس کا جسم اس بری طرح سڑ چکا تھا کہ ہرخض اس کے قریب جانے سے تھبرار ہا تھا۔ آخر کاروہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کرمرگیا۔ چونکہ ابر ھاور تمیری حکمران انہائی ظالم و جابرلوگ تھے جنہوں نے پوری قوم کوظلم و جرکے پنجوں میں جکڑ رکھا تھا جیسے ہی ابر ھی موت اور پور کے لشکر کی تباہی کا حال مشہور ہوا تو بمن اور جبش کی سلطنت میں ہر طرف بغاوتیں بھوٹ پڑیں۔ پوری سلطنت میں لوٹ ماراور قل و غارت گری کا بازارگرم ہوگیا۔ آخر کارشاہ ایران کی مددسے ایک یمنی سردار نے جبشی حکومت کا خاتمہ کر ڈ الا اور اس طرح ابر ھاور اس کالشکر اور سلطنت اپنے کیفر کر دار کو پہنچ گیا۔

ابرھاوراس کے شکر کی بتاہی و بربادی سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا بلکہ سورۃ الفیل کے نازل ہونے کے وقت تک بچھ لوگ زندہ تھے جنہوں نے ابرھاوراس کے شکر کی بتاہی کواپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس لئے سورۃ الفیل میں اس واقعہ کی تفصیل کے بجائے مختصر سے اشارے کر کے قریش مکہ کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا نئات میں ساری طاقت وقوت صرف ایک اللہ کی ہے جو بھی اس کی طاقت سے کرانے کی کوشش کرے گاس کا انجام ابرھ سے مختلف نہ ہوگا۔

قریش مکہ چونکہ بیت اللہ کے انتظامات کے گرال اور متولی تھے اس لئے ابرھ کے واقعہ نے ان کی عزت وعظمت کواس طرح بردھادیا تھا کہ ہر قبیلے کواس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ بوقریش پراللہ کی خاص رحمتیں ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے۔قریش کے اس احترام کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب کا وہ جاہلا نہ ماحول جہاں ہر طرف بدامنی ،قل وغارت گری اور لوٹ مار کی وجہ سے کسی کی جان ، مال اور آ ہر ومحفوظ نہتی ۔ جو بھی قافلہ گذر تا اس کولوٹ کراس کے مردول کوغلام اور عور توں کو باندیاں بنانے کا رواج عام تھا۔ اس ماحول میں جب قریش مکہ اپنی تجارت کے لئے ملکوں کا سفر کرتے تو ان کولوٹ نے اور قل کرنے ہے جائے یہ کہ کر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ "ان کو کھی نہ کو یہ بیت اللہ والے ہیں "۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل نازل کر کے قرآن کے پہلے مخاطب قریش سے فرمایا ہے کہ آج دنیا بھر کی قوموں میں جو عزت اوراحترام انہیں حاصل ہے بیان کا اپنا محنت سے کمایا ہوا مقام نہیں ہے بلکہ بیسب کچھ "بیت اللہ" کی وجہ سے ہے۔ آج اس بیت اللہ کے پروردگار نے اپنے آخری نبی حضرت محمصطفیٰ سے کے کواپنی کتاب جونور ہدایت ہے دے کر بھیجا ہے۔ تم میں سے جوخف بھی رائے کی اس روشنی کو لے کر حضرت محمصطفیٰ سے کے دامن محبت واطاعت سے وابستہ ہوجائے گاوہ بی کامیاب وہامراد ہوگا۔ کیکن اگرتم نے ابر ھے کا جیسا طریقہ افترار کیا اور اللہ کے دین کی بنیادوں کو ڈھانے اور رسول اللہ سے کے اوران کے مانے والوں کوستانے اور منانے کی سازشیں کیس تو اللہ تمہیں صفح استی سے منادے گا اور کوئی تمہارا نام لیوا تک نہ ہوگا۔

تاریخ گواہ ہے کہ جن مخلص صحابہ کرام نے اللہ کی ذات پر یقین اور اس کے رسول حفزت محمط فی سیات کی مصطفیٰ سیات محبت واطاعت کا حق ادا کیا وہ نہ صرف کا میاب ہوئے بلکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئے۔ آئییں وہ عظمت کا مقام نصیب ہوا کہ ہر خفس ان کی طرف اپنی نسبت کرنے پر فخر محسوں کرتا ہے گئی جن برنصیبوں نے اللہ ورسول کی دشمنی سے قریبیں کی آج ان کی طرف نسبت تو کیا ہوتی ان کی نسلوں تک کا پیت نہیں ہے۔ اگر قر آن وحدیث میں ان کے نام نہ لئے جاتے تو لوگ ان کے ناموں سے بھی واقف نہ ہوتے۔

 پاره نمبر ۳۰

عـهر

سورة نمبر ٢♦١

فرئش

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

|  |  |  |  | · |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |

# تعارف سورة القريش كا

# بِسَـِ وَاللَّهِ الرَّحْمُوْ الرَّحِيبَ

مکہ مرمہ پہاڑوں سے گھری ہوئی وادی، ریت کے ٹیلوں اور صحراؤں سے ڈھکی ہوئی آبادی تھی جس میں سوائے بکر یوں کے چرانے ، سوت کا سے اور معمولی تھی باڑی کے اور کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ پانی کی شدید قلت اور کی کی وجہ سے نہ ان کے باغ اور کھیتیاں تھیں جن سے وہ پھل اور پیداوار حاصل کر سکتے ۔ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا اہم ترین ذریعہ تجارت اور آس پاس کے ملکوں کی تجارتی منڈیوں سے استعال کی چیزیں لا کر فروخت کرنے تجارت اور آس پاس کے ملکوں کی تجارتی منڈیوں سے استعال کی چیزیں لا کر فروخت کرنے

| 106     | سورت نمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | ركوع         |
| 4       | آيات         |
| 17      | الفاظ وكلمات |
| 71      | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

پرتھا۔ای لئے حضرت ابرائیم نے اس کو اوادی غیر ذی زرع " قرار دیا تھا یعن الی وادی جس میں کوئی چیزا گی نتھی۔اس سب کے باوجود حضرت ابرائیم کی اس دعا کی برکت سے " وَ از زُق اَهَلَهُ وَمِنَ الثَّهُوَ اَتِ " (اےاللّٰہ یہاں کے رہنے والوں کو ہر طرح کے ثمرات (سامان رزق) عطافر مائے گا)۔اہل کم تجارت کے ذریعہ اپنا اورا پنے گھر والوں کا پیٹ پال لیا کرتے تھے۔لیکن آئے روز کی لڑائیاں، ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ دشمنیاں، ہر طرف لوٹ ماراور قل و غارت کریوں نے ہر خص پرایک خوف طاری کر دکھا تھا۔

بدائمنی اور فسادات نے فقر و فاقے ، بھوک اور افلاس کی انتہاؤں پر پہنچا دیا تھا یہاں تک کہ لوگ ضروری کپڑوں اور
پور بے لباس تک سے محروم ہو چکے تھے۔ پور بے جزیرۃ العرب کا بیحال تھا کہ حرمت والے مہینوں (رجب، ذی قعدہ ، ذی المجہاور
محرم) کے سواجس میں عرب والے جنگ اور تل و غارت گری کوحرام اور نا جائز سجھتے تھے دور دور تک امن وسلامتی کا وجود نہ تھا۔ اس
لئے عکا ظ کا میلہ اور ذی المجاز اور جمنہ کی منڈیاں ان چار مہینوں ہی میں لگا کرتی تھیں۔ حالا نکہ ہر خف اس حقیقت سے اچھی طرح
واقف ہے کہا گر تجارت کرنے والوں کوراستے کا امن ، سکون ، سلامتی اور اطمینان حاصل نہ ہوتو وہ کسی قتم کی تجارت کربی نہیں سکتے۔
یہی حال جزیرۃ العرب کا تھا کہ راستے کا امن وسلامتی نہ ہونے کی وجہ سے ہر قافلہ خوف اور ڈرکی وجہ سے راتوں رات

یک حال جزیرة انعرب کا کھا کہ داشتے گا کن وسلا کی خدہوئے کی وجہ سے ہر فافلہ خوف اور ڈری وجہ سے دانوں رات عرب کے علاقے سے نکل کریمن، شام ،فلسطین اور مصر کے ملکوں کا سفر اختیا رکرتا تھا اور اسی طرح وہ قافلہ لرزتا کا نیپتا اور سلامتی کی دعا کہ میں کہتا ہوا واپس آیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شدید ترین بدامنی، بھوک اور افلاس کے زمانہ میں بھی قریشیوں کا بیحال تھا کہ وہ بغیر کمی خوف کے ہرموسم اور ہر ملک کا سفر کرتے رہتے تھے کیونکہ عرب کے جنگجو قبیلے بھی " بنوقریش " کو کھینہ کو کھونہ کو یہ اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں "۔اس طرح قریش سردیوں میں بمن کی طرف اور گرمیوں میں

شام بلسطین بمصراورآس پاس کے ملکوں کاسفر بڑی آزادی کے ساتھ کیا کرتے تھے آئییں کسی سے کوئی خطر ہنیں ہوا کرتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے قریش کو یا دولا یا ہے کہ آئییں تجارت کی بیہ ہولتیں ان کی کسی ذاتی صلاحیت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے گھر کی وجہ سے عطا کی گئی ہیں۔ بدامنی ہیں سکون اور سلامتی اور بھوک وافلاس میں رزق بی مض اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے بے فر مایا کہ اے قریشیو! تمہیں تو اسی اس حالت میں بھی ہزاروں نعمتوں سے نواز اے قریشیو! تمہیں تو اسی اس حالت میں بھی ہزاروں نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ بیانتہائی ناشکری کی بات ہے کہ جس اللہ نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں میں سراٹھا کر چلنے کی تو فیق دی ہے اسی اللہ کے دین سے سرکشی اختیار کی جائے۔

### خ سُورَةَقُرَيْش 🔄

# بست والله الرحم الرحي

لِإِيْلَفِ قُرَيْنِ ٥ الفِهِ مُرِحِكَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ٥ فَلْيَعْبُدُوا رَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿ الَّذِي اللَّهِ مَا الْمُعْمَهُ مُرِّن جُوْعٍ اللَّهِ اللَّهِ وَامنهُمُرمِن تَحُونٍ ٥

#### ترجمه: آیت نمبرا تاهم

قریش مائل ہوئے۔ان کاسر دی اور گرمی کے سفرسے مانوس ہونا۔تو انہیں اس گھر (بیت الله) کے رب کی عبادت کرنا جاہیے۔جس نے ان کو بھوک میں کھانا اور خوف میں امن ديا\_

لغات القرآن آيت نبراتا

ماکل ہوئے إيكلات رحُلَةً سغركرنا \_كوچ كرنا اَلشِّتاءُ مردی۔جاڑا اَلصَّيْفُ اس نے کھلایا أطعم

> جُوعُ كجوك امَنَ

### تشریخ: آیت نمبرا تا ۴

جیبا کہ سورۂ قریش کے ابتدائی تعارف سے بیمعلوم ہوا کہ''حجاز'' یا جزیرۃ العرب ایک ایسے خطے میں واقع تھا جہاں ضروریات زندگی میں ہے کوئی چیز بھی پیدانہیں ہوتی تھی ملکہ آس یاس کے ملکوں سے چیزیں لا کرضروریات زندگی کو بورا کیا جاتا تھا۔ جزیرۃ العرب کے ایک طرف یمن اور دوسری طرف فلسطین اور آس یاس کے ملک تھے جوکسی وقت تجارت اور زراعت کی وجہ سے بہت ترقی یا فتہ کہلاتے تھے۔وہ کسی حد تک علم کی روشن ہے بھی آ شنا تھے۔ یمن وہ علاقہ ہے جہاں صدیوں تک زبر دست اور ترقی یا فتہ قوموں نے تھمرانی کی تھی اورمعاشی اعتبار ہے بھی کسی حد تک خوش حال لوگ تھے۔ دوسری طرف فلسطین اورآس یاس کے ملک تھے جوصدیوں سے انبیاء کرام کی آمد سے برنور تھے۔شام ،اردن ،لبنان اور بروٹنلم پیسب کے سب فلسطین ہی میں تھے۔بعد میں انگریز د<sub>ل</sub>ے فلسطین کے نکڑے اڑا دیئے اوراسرائیل کواس علاقے میں جمانے کے لئے مختلف سلطنتیں بنادیں جوآج تک اسی طرح چلی آ رہی ہیں ۔خلاصہ یہ ہے کہ یمن اورفلسطین پیملک تھے جہاں کی تجارت اور زراعت سے اہل حجاز پوری طرح اینے جینے کا سامان مہیا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اسی بات کواس سورت میں ارشاد فر مایا ہے کہ آج جوقریش بڑے ذوق وشوق ہے بھی یمن اور مجھی فلسطین کی طرف بےخطرسفر کرتے ہیں اور ہرطرح کا سامان زندگی حاصل کرتے ہیں ندان کے لئے سردی کی شدت اور نہ گرمی کی صدت آڑے آتی ہےوہ ہرطرف دندناتے گھوم رہے ہیں کوئی ان کے قافلوں کونہیں لوشا بلکہ " قریش" کا نام س کرراستہ چھوڑ دیتے ہیں توبیان کی اپنی صلاحیت اور ذاتی کمال کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مض اللہ کافضل وکرم اور اس کے گھر کی برکت ہے کہ جب ہرطرف فقرو فاقے نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں کہیں کسی کونے میں کسی کوامن وسکون حاصل نہیں ہے وہاں قریش کو کمل امن اورسکون حاصل تھا۔ گریہسب کچھاللہ کے گھر کی وجہ سے تھا۔ کیا وہی ایک ذات اس کی مستحق نہیں ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے۔اس کے سامنے سر جھکا یا جائے۔اس سے مرادوں کو مانگا جائے۔ کو یا اللہ نے بیفر مایا ہے کہ اس سے بڑی ناشکری اور نا احسان شناسی اور کیا ہوگی کہ جس اللہ نے ریتمام عزتیں عظمتیں عطا فر مائی ہیں اس کوچھوڑ کرغیر اللہ سے مانگا جائے۔اپنے ہاتھ سے بنائے گئے لکڑی، پھراورمٹی کے بتوں سے اپنی مرادیں مانگی جا کیں اور بدترین رسموں کواپنایا جائے جن کی کوئی بنیادنہیں ہے۔ جب الله كے پینمبر حضرت محمصطفیٰ علیہ اس بھولے ہوئے سبق كو يا دولا رہے تھے اور ہر شخص كوايك الله كى عبادت و بندگى كى طرف لانے کی دن رات جدوجهد فرمارے تھے تو قریش کایہ پہلاتی تھا کہ وہ اللہ کے نبی حضرت محمصطفیٰ ﷺ کی کمل حمایت کرتے اوران کے معاون بن جاتے لیکن اس کے برخلاف"حرم محترم" کی سرزمین میں جہاں کسی دشمن کوستانا بھی بدترین گناہ سمجھا جاتا تھا اسی سر ز مین کونہ صرف اللہ کے نبی اور ان کے ماننے والوں پر تنگ کر دیا تھا بلکہ اس بری طرح ستایا جاتا تھا کہ جس کے تصور سے روح بھی کانی اتھی ہے۔کیااللہ کے احسانات کا یہی بدلہ ہے؟

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين

**ἀἀἀἀἀἀἀἀἀάἀά** 

پاره نمبر ۳۰ عـم

سورة نعبر كا الماعون

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

# العارف سورةُ الماعون الله

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُزِ الرَّحِيَ

موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور آخرت پریقین، زندگی بھر کئے گئے اعمال کا حساب اور اللہ کے عدل وانصاف پر کامل اعتاد بیالی نعمت ہے کہ اس سے ہماری زندگی کا دھارا، سوچنے بیجھنے کی صلاحیت اور اخلاق وکر دار کا انداز بدل کررہ جاتا ہے۔ ایک وہ مخص جو اس غلط بہی میں جنال ہے کہ بس جو پھے ہے وہ یہی زندگی ہے۔ وہ اسی زمین سے پیدا ہوا اور اس غلط بہی میں جا کے بعد کوئی زندگی ہے۔ وہ اسی زمین سے بیدا ہوا اور اس میں فتا ہو جائے گا۔ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ قیامت، آخرت، حماب کتاب،

| 107     | سورت نمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | رکوع .       |
| . 7     | آيات         |
| 25      | الفاظ وكلمات |
| 125     | حروف         |
| ككةكرمه | مقام نزول    |

جواب دہی اورسز اجز اوریسب کہنے کی ہاتیں ہیں ان کاحقیقت ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسراو ہخص ہے جس کا اس بات پر یقین کائل ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں اسے اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہو کر زندگی کے تمام اعمال کا حساب دیتا ہے جس پر جز ایا سز اکا فیصلہ ہوگا۔ ان دونوں شخصوں کے اخلاق واعمال ، سیرت وکر دار ، رفتا راور گفتار میں زمین و آسان کا فرق ہوگا۔

(۱) ۔ آخرت کی زندگی کا انکار کرنے والا کافریا منافق ہے ماں باپ کے پتیم بچوں کے ساتھ شفقت و مجت، حسن سلوک اوراحسان کا معاملہ کرنے کے بجائے حقیرو ذکیل کرنے ، دھکے اور تھوکروں میں اڑانے کی سنگ دلانہ حرکتوں میں کوئی شرم محسوس نہ کرے گا۔ ایسا آ دمی کسی غریب، ببس اور ضرورت مندکی مجبوریوں سے فائدہ تو اٹھائے گا مگران کی بھوک مٹانے کی نہ خودکوشش کرے گا اور نہ دوسروں کو اس طرف رغبت اور توجہ دلائے گا۔ اگر ایسا آ دمی منافق ہے تو وہ دنیا دکھاوے کے لئے نمازیں پڑھنے پر مجبور ہوگا اور اس کی نمازیں اللہ کی رضا وخوشنودی کے بجائے رہا کاری ، دکھاوے اور سستی شہرت عاصل کرنے کے لئے ہوں گ ۔ مجبور ہوگا اور اس کی نمازیں اللہ کی رضا وخوشنودی کے بجائے رہا کاری ، دکھاوے اور سستی شہرت عاصل کرنے کے لئے ہوں گ ۔ اس کی نمازوں میں امثلوں کے بجائے سستی اور کا بلی نمایاں ہوگ ۔ وہ اخلاتی طور پر اس قدر پچلی سطح تک گر جائے گا کہ وہ اپنی قریب دہنے والے پڑ وسیوں کو گھریلو استعال کی وہ چیزیں جسے نمک ، بیاز ، دیا سلائی یا برتن وغیرہ جن کے دیئے سے اس کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوگا مگر وہ اپنی تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے دیئے سے انکار کردے گا۔

#### خ سُورَةُ الْمَاعُونِ ٢

# بِسُمِ اللهِ الرَّحَمُ الرَّحِينَ مِ

ٱڒۼؽؙؾؘٵڷٙۮؚؽؙؽػڐؚۘڹٙؠؚٵڵڐؚؽڹ<sup>۞</sup>ٷۮڔڬٲڵۮؚؽؙؽػٛٵؙؽؾؽؗ؉ۨ ٷڵٳۼڞؙۼڶڟۼٳڔٳڵؠۺڮؽڹۨٷٷؽؙۣڴٳٚۿؙڝڸؿؽٵڷٳؽؽٵڵٳؽؽڰۿڒڠؙڽ ڝؘڵٳؿۿؚڡٞڛٵۿۏؙؽ۞ٲڵۮؚؽؽۿؙڡٝڔؙؽڒٵٷؽ۞ۏؿؽؙڹٷۏؽٵڷڡٵٷؽؖ۠

#### نرجمه: آیت نمبرا تا ک

کیا آپ نے اس کودیکھا جوانصاف کے دن (قیامت کے دن) کو جھٹلا تا ہے۔ پھروہ پیتم کو دھے دیتا ہے۔ اور محتاج کو کھانا دینے کی لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ پھرا لیسے نمازیوں کے لئے بردی خرابی ہے جواپی نمازوں میں غفلت برتے ہیں۔ وہ جود کھا واکرتے ہیں اور روزمرہ برتے کی چیز تک کوئے کردیتے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبراتا

اَرَءَ يُتَ كياتون ديكها اَلدِّينُ انساف كادن - قيامت و

يَدُعُ وَيَابٍ

لَا يَحُضُّ آادهُ بِين كرتا

سَاهُوُنَ بِخِرِيستى كرنے والے

يُوَآءُ وُنَ وه دَكُماتِ بِين

13

يَمُنَعُونَ ووُنِح كرتے بيں اَلْمَاعُونُ بيت كى (چيونی چيونی) چيزيں

### تشریخ: آیت نمبرا تا ۷

چند جملوں پر مشتمل سورۃ الماعون میں فکر آخرت ،حقوق اللہ اور حقوق العباد کواس قدر خوبصورتی سے ارشاد فر مایا گیا ہے کہ اس میں غور وفکر کرنے والا کسی کے حق میں کمی کا تصور بھی نہیں کر سکتا فر مایا

اَرُ اَیْتَ اللّہ یَن 'کوجھٹلاتے ہے۔ مکن ہاں ہو یا ہرد کھنے والی آنگو کو ان اللہ ین 'کوجھٹلاتا ہے۔ ممکن ہاں سورت میں نبی کریم عظیہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہو یا ہرد کھنے والی آنگو کواس طرف متوجہ کیا ہو کہ کیا تم نے بھی اس بات پر خوروفکر کیا ہے کہ ''اللہ ین 'کوجھٹلانے والوں کا مزاج کیسا بن جاتا ہے کہ وہ اپنے پرائے کسی کا خیال تک نہیں کرتے ۔ علاء مفسرین نے فرمایا ہے کہ ''اللہ ین 'کوجھٹلانے والوں کا مزاج کیسا بن جاتا ہے کہ وہ اپنے پرائے کسی کا خیال تک نہیں کرتے ۔ علاء مفسرین نے فرمایا ہے کہ ''اللہ ین 'کے مراد انصاف کا دن بعنی قیامت کا دن ہے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ملت اسلامیہ اور دین اسلام ہے ۔ بہرحال قیامت کے دن اور ملت اسلامیہ کے بچے اصولوں کو جھٹلانے والوں کا یہی مزاج ہوسکتا ہے کہ وہ ایک غریب اور پیٹم کے ساتھ حسن سلوک اور مشفقانہ برتاؤ کرنے کے بجائے اس کو ذکیل وخوار کرتے ہیں اور اس کو خود بھی دھے دیے ہیں اور ہرخص نہ قوخود کے سامنے اس کو اس قدر نیچا اور ذکیل کر دیتے ہیں کہ ہرخص اس کو دھکے دے کر اپنے قریب نہ ہی ہے دیے ایسا خوص نہ تو خود کے سامنے اس کو اس کہ درکرتا ہے اور نہ دو مروں کو اس راستے ہر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مجبوروں ، فریبوں اور تیبیوں کے ساتھ وہ فض سنگ دلی کا مظاہرہ کرسکتا ہے جس کواس بات کا یقین ہی نہ ہوکہ اسے بھی ایک دن مرکر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ جس کوآ خرت ، قیامت اور ملت اسلامیہ کے اصولوں کا لحاظ نہیں ہوتا وہی نمازوں میں سستی کا بلی کرتا ہے۔ اس کا کوئی کام اللہ کی رضا وخوشنودی ہے لئے نہیں ہوتا بلکہ ستی شہرت اور وقتی واہ واہ کے لئے ہوتا ہے تا کہ ہر خض اس کی دریا دلی کا قائل ہوجائے۔ وہ زکوۃ تو کیا اداکر ےگا اپنے پڑوسیوں کو وہ معمولی چیزیں دینے سے بھی نبوتی کرے گا جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یعنی وہ برتنے کی معمولی چیز وں سے بھی انکار کر دی گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت پریقین ہی سے انسان کے مزاج ، عقیدہ اور ذہن میں تبدیلی آ سمق ہے۔ جس کوقیامت انکار کر دی گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت پریقین ہی سے انسان کے مزاج ، عقیدہ اور ذہن میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ جس کوقیامت کا لیقین ہی نہ ہواور آخرت کی گرفت اور پکڑ کر انکار کرتا ہے اس میں انسانیت کی بھلائی اور محبت کے جذبے سئل دلی کا مزاج پیچا سکتا ہے۔ کہا سے حض سلوک سے خوداس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

فذلك الذي يَدُعَ الْيَتَيُمَ: وه يتم كود هكوديتا ہے۔اصل ميں جس كے سر باپ كاسابيا تھ جائے وه بچاس با تحاستى ہوتا ہے كہ پورامعاشره اوراس كا ہر فردا يہ بچوں كے ساتھ بہترين حن سلوك اورا جھا معاملہ كرے كونكہ لمت كا ہر فرد پورى توجكاتى دور ہوتا ہے۔ اگر يتم بچوں كو يہ بى چھوڑ ديا جائے گا اوران كے اظلاق وكردار كى گرانى نہيں كى جائے گى تو ہوسكتا ہے كہ بى توجكاتى دار ہوتا ہے۔ اگر يتم بچوں كو يہ بين جائيں۔ ليكن اس كى فكر صرف ان لوگوں كو ہوتى ہے جنہيں اپنے دين اورا بى لمت سے جت ہوتى ہوتى ہے جولوگ صرف ان فل قوم كے بچوں برنہيں ہوتى۔ ہوتى ہے جولوگ صرف ان فل قوم كے بچوں برنہيں ہوتى۔

وَلاَ يَحْتُ فَى مَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ: وه سكين كِهان برآ ماده بيس كرتا يعنى نية خوداس كواس بات كى توفيق بوقى به كدوه بحوكول اور فاقد زده لوگول كى امداد واعانت كرے ندا بي كھر والول اور دوست احباب كواس كى طرف متوجه كرتا به كهروه فريول اور مسكينول كا خيال ركھيں۔ فكر آخرت ہے بنياز ميخف فضوليات ميں تو بزاروں كى رقم خرج كردے كالين كى مسكين بحتاج اور فقر و فاقد ہے بے حال محف كے حال پر رحم نہيں كرے كا۔ اس كے برخلاف بروه محف جس كوالله ورسول كے مسكين بحتاج اور فقر و فوج و كاوراس بات كا بھى خيال ركھ كاكراس كے بردى يارشتد دار ميں كوئى بحوكا تونہيں ہے۔ ادكامات كالحاظ موگا وہ خود بھى كھائے كا اور اس بات كا بھى خيال ركھ كاكراس كے بردى يارشتد دار ميں كوئى بحوكا تونہيں ہے۔

فَوَیْل قَلِی اَن اَلْا کُورِی اَن اَلْا یَ اَلْلَا یَ اَلْلَا یَ اَلْلَا یَ اِن اَلَا کُور کے لئے بری ترابی ہوتا ہے عفلت اختیار کرتے ہیں۔ مرادیہ ہے کہ تمازوں سے اس درجہ ففلت اختیار کرتے ہیں کہ نہ وان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کس عالی شان دربار ہیں حاضر ہیں۔ نہ ختوع و خضوع کا خیال رکھتے ہیں نہ وقت کی پابندی کا جھی نماز پڑھ کی بہت فرق پڑھی۔ نماز پڑھی تو دو چار شوتیکی مارلیں۔ قرآن کریم اوراحادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن اور منافق کی نماز میں بہت فرق ہے۔ مومن کی نماز میں اللہ کی عبادت و بندگی کا پورا پورا خیال ہوتا ہے۔ وقت کے اندروہ نماز کو اورا کا رہے۔ وہ قرآ ترت کو اوراصولوں کی پابندی کرتا ہے وہ سے بخصتا ہے کہ اللہ کی تو فیق سے آج وہ اپناللہ کے عالی شان دربار میں حاضر ہے۔ وہ قرآ ترت کو اوراصولوں کی پابندی کرتا ہے وہ سے کہ مارح کی ستی ، کا بلی اور دکھا وانہیں کرتا۔ اس کے برخلاف منافق کی نماز کے لئے فر مایا گیا ہے کہ وہ جب بھی دنیا کو دکھا نے کے لئے نماز پڑھتا ہے تو اس میں ذوق وشوق کے بجائے کا بلی ، ستی اور اکتا ہے کا انداز نمایاں ہوتا ہے۔ نہی کریم عظاف نے فر مایا کہ منافق آدمی کا بیرحال ہوتا ہے کہ عصر کے وقت بیشا سورج کو دیکھا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیاں بی جاتا ہے ( بیخی سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیاں بی جاتا ہے ( بیخی سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیاں بی خوا تا ہے ( بیخی سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیاں بی خوا تا ہے ( بیخی سورج شیطان کے دوسینگوں کو دولئر کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ ( بیاری مسلم منداحم )

حفزت ابن ابی وقاص سے ان کے صاحبز اوے حضرت مصعب ابن سعدروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جونماز میں غفلت کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ بیدہ لوگ ہیں جونماز کا وقت ٹال کر پڑھتے ہیں۔ (ابن جریر یہ بیتی )۔

ای طرح حضرت مصعب کی ایک دوسری روایت بھی ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے بو چھا کہ آپ نے اس آیت برغور کیا؟ کیا اس کا مطلب نماز کوچھوڑ دینا ہے؟ یا اس سے مرادنماز پڑھتے ہوئے آدمی کا خیال ادھر ادھر چلا جانا ہے۔اور کیا ہم میں سے

اییا کوئی شخص بھی ہے جس کا خیال ادھرادھرنہ بھٹک جاتا ہو؟ آپ نے جواب دیا کہاس سے مراد نماز کے وقت کوضائع کرنا اوراسے وقت سے ٹال کر پڑھنا ہے۔ (ابن جریر بقیم)

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فی صلاحتم ساھون نہیں فرمایا بلکہ عن صلاحتم ساھون فرمایا۔ یعنی وہ لوگ جو نمازوں سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ پڑھی نہ پڑھی تو وقت ٹال کر پڑھی ،او پرے دل سے اکتاب نے ساتھ پڑھی اور پھراس نماز میں بھی پورادھیان نماز کی طرف نہیں بلکہ اپنے وجوداور کپڑوں سے کھیلنے میں گذرجا تا ہے۔

ساھون کی وضاحت اس مدیث ہے بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی کریم ﷺ ہے عرض کیا۔ ساھون کیا ہے؟
آپﷺ نے فر مایا اضاعةُ الوقت یعنی نماز کے وقت کوضائع کرنا۔ یاوہ منافق مراد ہیں جونماز پڑھتے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ
نہیں دیتے اور غفلت میں مبتلا رہتے ہیں۔ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر نماز جاتی رہے تو اس پروہ ندامت تک کا اظہار نہیں
کرتے۔ رکوع اور سجدوں کے آداب کا خیال نہیں کرتے۔

اللدتعالى جميس نمازوں كو بورى طرح اداكرنے اوران كے آداب كالحاظر كھنے كى توفيق عطافر مائے۔ آمين۔

د کھاوا، ریاکاری: اللہ تعالی نے فرمایا کہ'' اُلّی نیفن کھی گوا اُ وُن ''یعیٰ وہ لوگ جوریا کاری کرتے ہیں۔اصل میں مومن کے ہرکام میں ایک اظلاص ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظر ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام کرے جس سے اللہ راضی ہوجائے اوراس کی رضا وخوشنو دی حاصل ہوجائے ۔لیکن منافق کی پہچان ہے ہے کہ اس کا ہرکام دنیا کو دکھانے بمود و نمائش اللہ راضی ہوجائے ۔وہ ہروقت ای گئر اور یا کاری کے لئے ہوتا ہے۔ در اصل دکھا و اور ریا کاری کا کمل انسان کی وہنی اور قبلی بیاری کا دوسر انام ہے۔ وہ ہروقت ای گئر میں رہتا ہے کہ لوگ اس کے حسن کمل کو دیکھیں اور اس کی تعریف کریں۔اللہ تعالیٰ ہمیں ریا کاری کے اس برترین جذبے سے محفوظ میں رہتا ہے کہ لوگ اس کے دی تو فیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی رضا وخوشنو دی حاصل ہو سکے۔

وَيَهُ نَعُونَ المَاعُونَ: وه عام استعال کی چیزیں جیسے نمک، مرچ ، مصالحہ دیا سلائی آگ اور کھانے چینے کی معمولی چیزیں جینے کی معمولی چیزوں کے دینے معمولی چیزوں کے دینے معمولی چیزوں کے دینے سے بھی تنجوی اور بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں جن کے دید ہے سے اس کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔ مثلاً پڑوس میں ایک خاتون کھانا پکارہی ہیں۔ ان کے پاس سب پچھ ہے مگر نمک ختم ہوگیا یا مرچ مصالح ختم ہوگیا۔ اس کے پاس کوئی ایسا ذریع بھی نہیں ہے کہ وہ فوری طور پرمنگوا سکے اس حالت میں اگروہ ان معمولی چیزوں میں سے کسی چیز کو ما تک لے تو بیدنہ تو کوئی عیب ہو ادر نہ ان چیزوں کے دینے میں کسی ممال ہوتا ہے وہ بھی ایسی گری ہوئی حرکتیں نہیں کرسکتا کے ونکہ ہماری اخلاقی زندگی میں فکر آخرت ایک فیصلہ کن طاقت کانام ہے۔

واخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ پاره نمبر ۳۰

» S

سورة نمبر ∧+۱

الكوتر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِينَ مِ

عرب دستور کے مطابق اپنی اولا د خاص طور پر بڑے بیٹے کے نام پر'' کنیت' رکھنے میں بڑا افخرمحسوں کرتے تھے جیسے ابوطالب، ابواہب، ابوجہل وغیرہ۔ جب بی کریم سے اللہ کے صاحبز ادے حضرت قاسم اور دوسرے صاحبز ادے حضرت عبد اللہ کا انقال ہو گیا اور آپ سے کھانے کی صرف چار بٹیاں حضرت نہنے، حضرت رقیہ ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ ش رہ گئیں تو قریش سرداروں نے آپ کو' اہتر'' کہنا شروع کر دیا یعنی اولا دسے محروم۔ جس کے

| 108     | سورت نمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | ركوع         |
| 3       | آيات         |
| 10      | الفاظ وكلمات |
| 37      | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

کوئی بیٹانہ ہو۔ یہ طعنے دینے میں اگر چہ ابوجہ ل، ابولہب، کعب ابن اشرف یہودی اور عقبہ ابن ابی معیط وغیرہ کے علاوہ بہت سے
لوگ تھے لیکن عاص ابن وائل کے سامنے جب آپ کا ذکر کیا جاتا تو وہ لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ ان کی بات چھوڑ و۔ اب کوئی فکر کی بات
نہیں ہے وہ تو (نعوذ باللہ) ابتر ہیں۔ یعنی جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کی نسل نہ چلے گی اور کوئی ان کا نام لیوا تک ندر ہے گا۔ نبی
کریم عظی ایک طرف تو اولا دنرینہ کے انتقال پر رنجیدہ تھے دوسری طرف کفار قریش کے طعنوں نے آپ کو اور بھی رنجیدہ کر دیا تھا۔
اس موقع پر اللہ تعالی نے تین آیوں پر مشمل ''سور ہ کوژ''نازل فر ماکر آپ کو تسلی دی اور فر مایا کہ اے نبی علی اور کو قیامت تک کے
لینی نہر کوژ ، میدان حشر میں حوض کوژ ، قر آن کریم اور اطاعت گذار جماعت صحابہ وغیرہ عطاکی ہے اور آپ کے ذکر کو قیامت تک کے
لئے بلند کیا ہے۔ اس طرح آپ کی روحانی اور جسمانی اولا د آپ کا نام روثن رکھے گی۔ فر مایا کہ آپ کو ابتر کہنے والے خود دنیا سے اس
طرح بے نام ونشان ہوجا کیں گے کہ کوئی ان کانام لیوا تک ندر ہے گا۔

اللہ تعالیٰ نے نی کریم ﷺ مفرمایا ہے کہ آپ دین اسلام کی سربلندی کے مقصداور مشن کو جاری رکھنے کے لئے نمازیں پڑھئے اور قربانی پیش کرتے رہے کیونکہ نماز جیسی عظیم عبادت اور جانی ، مالی قربانیوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی بدخواہی کرنے والا، عداوت اور دشمنی رکھنے والا اور جوعیب لگار ہا ہے اور آپ کی تو ہین کرر ہا ہے وہ'' اہتر' بعنی بے نام ونشان ہو جائے گا۔ آپ کو اللہ نے '' خیر کیشر'' عطا فر مائی ہے۔ خاص طور پر جنت کی نہر کو رجونہایت سین وخوبصورت ہوگی وہ عطا کردی گئی ہے (شب معراج آپ نے اس نہر کود کھا بھی ہے)۔ اور فر مایا کہ میدان حشر میں جہاں لوگ پیاس سے ترپ رہے ہوں گے آپ کو ایسا حوش کو رعطا کیا جائے گا جس میں یانی تو جنت کی نہر کو رُ سے لایا جائے گا اور جو اس پانی کو پی لے گا جنت میں داخل ہونے تک اس کو بھی پیاس نہ لگے گ۔ میں میں یانی تو جنت کی نہر کو رُ سے نہر کور دہ خیر کیٹر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فر مائی ہے یعنی امام بخاری نے حضر سے ابن عباس سے یہ دوایت نقل کی ہے کہ'' کور وہ خیر کیٹر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فر مائی ہے یعنی

وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے خیر کثیر ہے'۔ حوض کو ٹرجو نبی کریم ﷺ کی امت کومبدان حشر میں سیراب کرے گی اس میں پانی جنت کی نہر کو ٹرسے لوگوں کو اس حوض کو ٹرسے روک دیا جائے گا۔ نبی کریم ﷺ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے البی ! یہ تو میرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما نمیں گے کہ اے نبی ﷺ! آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ حوض کو ٹرسے ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا جو آپ کے بعد اسلام سے پھر گئے تھے اور اپنی منافقا نہ روش سے اہل ایمان کو دھو کا دیتے رہے تھے۔ آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی منافقت کھل کر سب کے سامنے آگئی۔ یہ سامنے آگئی۔ یہ سامنے آگئی۔ یہ سامنے آگئی۔ یہ سامنے ان کو سرا دی جائے گی۔

قریشی سرداررسول اللہ عظیمہ کی دشمنی اور مخالفت میں اس قدر پھر دل ہو بچکے تھے کہ حضورا کرم عظیمہ کے بیٹوں حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کے انقال پرآپ عظیہ کوسلی دینے کے بجائے طعن اور طنز کے تیر چلانے سے بازنہیں آرہے تھے۔ قلبی شفاوت، بے رحمی اور رسول دشمنی کی بھی ایک حد ہوتی ہے کین ان کا بیرحال تھا کہ جب آپ کے دونوں بیٹوں کا انقال ہوگیا اور آپ بے انتہار نجیدہ تھے اس وقت بھی وہ اظہار ہمدر دی کے بجائے طنز کے تیر چلارہے تھے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ علی کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم تھ (جن کی وجہ سے عرب کے لوگ آپ علی کو ابوالقاسم کہا کرتے تھے )۔ ان سے چھوٹی حضرت زیب بھیں چر حضرت عبداللہ تھے۔ ان تین اولاد کے بعد حضرت ام کلاؤ م ، حضرت رقیہ اور حضرت فاطم تھیں۔ ان میں سے حضرت قاسم کا انتقال ہوا پھر حضرت عبداللہ نے وفات فرمائی۔ اس طرح آپ علی کی صرف چار بیٹیاں رہ گئیں۔ اس پر عاص ابن وائل نے کہا کہ ان کی نسل ختم ہوگئی۔ اب وہ ابتر ہیں لین وائل کے بیالان کہ جڑیں کہ ابھہ تھی ابتر ہیں ان کے کوئی بیٹا لین ان کی جڑیں کٹ گئی ہیں۔ بعض روایات میں عاص ابن وائل کے بیالفاظ بھی آتے ہیں کہ ابھہ ہم اور بیچھا چھوٹ جائے گا۔ نہیں ہے جوان کا قائم مقام بنے گاجب وہ مرجا کیں بات حضرت عبداللہ کی وفات پر ابوجہل نے بھی کہی تھی۔ جب حضورا کرم ہو گئی کے حضرت عبداللہ کی وفات پر ابوجہل نے بھی کہی تھی۔ جب حضورا کرم ہو گئی کے صاحبزادے کا انقال ہواتو آپ کے قیقی چچا ابولہب جس کا گھر آپ کے گھر کے برابر تھا دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوش خری منائی کہ آجی رابر تھا دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوش خری منائی کہ آجی رابر تھا دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوش خری منائی کہ آجی رابر تھا دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوش خری منائی کہ آجی رابر تھا دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو بی

ایک قریثی سردارعاص ابن واکل مہمی کے سامنے جب رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا کہ ان کی بات چھوڑووہ تو ایک ابتر (شخص ہیں جن کی جڑ کٹ چکی ہے) کیونکہ ان کے پاس کوئی اولا دخریہ نہیں ہے کل ان کا کوئی نام لیوا بھی نہرہےگا۔ اس طرح عقبہ ابن الی معیط بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔

یہ اس قدر دل دہلا دینے والی صورتحال تھی کہ ایک طرف تو نبی کریم ﷺ کو اولا دکا شدید صدمہ تھا اور دوسری طرف سرداران قریش ہمدردی کرنے کے بجائے طنز کرتے ہوئے نداق اڑار ہے تھے اوران دل شکن حالات میں وہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام ؓ کوطرح طرح کے طعنے دے رہے تھے اورستار ہے تھے۔ آپ بہت زیادہ رنجیدہ اورفکر مند تھے۔ جب نبی کریم علی نے اعلان نبوت فر مایا اور کفار کی خالفتوں نے شدت اختیار کرلی اور پوری قوم دشنی پرتل گئ تھی جلم و ستم کے پہاڑتوڑے جارہے تھے، ہر طرف سے خالفتوں کے طوفان اٹھ رہے تھے اور حضورا کرم علی جب ان تک پیغام پہنچارہے تھے تو دور دور تک کسی کامیا بی کے آثار بھی نہیں تھے اسی دوران آپ علی کو اولا دکا شدید صدمہ پہنچا۔ اس وقت اپ اور غیر ہمدر دی کرنے کے بجائے ایسی دل شکن با تیں کررہے تھے جس سے دل چھانی ہوجا تا ہے۔ چ ۳۳ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِيْثِ مِ

إِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُونَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحُرُ إِنَّ شَانِئُكُ مُوَالْاَبْرُ اللَّهِ الْكَابُرُ ال

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۳

بِشکہم نے آپ ہو کور (خیرکشر)عطاکیا۔ تو آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی سیجئے بے شک آپ کارشن ہی ہے نام ونشان ہوجائے گا۔

لغات القرآن آيت نبراتا

اَعُطَيْنَا ہم نے عطاکیا اَکُو ثَوُ خَرکیر ۔ دوش کو ثر صلِ فَرکیر ۔ دوش کو ثر صلِ فَرکیر ۔ دوش کو ثر اِن کر شاؤ نُ کُو شَانُ نَ مِن اَنْ کَر اِنْ کَر اَنْ کَر اِنْ کَر اَنْ کَر اِنْ کَر انْ کَر اِنْ ک

### تشریخ: آیت نمبرا تا

قریشی سرداراور مشرکین مکہ نبی کریم عظیۃ کی دشنی میں اس قدر بے رحم ، بدلیا ظاور پھر دل ہو چکے تھے کہ جب نبی کریم عظیۃ کی دشنی میں اس قدر بے رحم ، بدلیا ظاور پھر دل ہو چکے تھے کہ جب نبی کریم عظیۃ کےصاحبزادے مفرت قاسم اوران کے بعد دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کا انقال ہواتو آپ کواس غم کے موقع پرتسلی اور دلا سہ دینے کے بجائے انہوں نے اس پر کھلم کھلاخوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اب ان کے ہاں صرف چار بیٹیاں رہ گئی ہیں لیکن وہ اور دلا سردینے جن سے کسی محض کی نسل چلا کرتی ہے اب باتی نہیں ہے لہذا کسی غم اور فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسا محض جوسب

ے کٹ جائے۔اولا دفرینہ باتی ندر ہے تواس کو "اہتر" کہا کرتے تھے یعنی جو بہت جلد ہے نام دنشان ہوجائے گا اور کوئی اس کا نام لیوا تک ندر ہے گا۔ نی کریم عظی اولا دی فم سے نڈھال تھے۔ووسری طرف قریشی سروار جوزیا دو ترآپ کے عزیز ہی تھ کیا دینے کے بجائے طنز ، نداق اور دل تو ڑنے والی با تیں کرر ہے تھے۔ان دل شکن حالات میں آپ بہت رنجیدہ اور فکر مند تھے کہ اللہ نے آپ کو تھی دینے کے لئے سور ہ کو ٹر ناز ل فرمائی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضورا کرم تھے تھے ہمارے در میان موجود تھے۔ است میں آپ پر ایک او تھے جس کے بحد دیر کے بعد آپ تھا تھے نے مسکراتے ہوئے اپنے سرمبارک کو اٹھایا تو بچھ صحابہ کرام نے نے مسکرانے کا سب بو چھا۔ آپ تھا تھے نے فرمایا کہ اللہ نے میرے او پر ایک سورت ناز ل فرمائی ہے اور پھر سم اللہ الار احراس کے اللہ اللہ اور اس کی سے دور کے اس کے اللہ اللہ اور اس کی اللہ اور اس کی سے دور کے اس کے مسلم اسے بیان کیا گیا ہے۔

امادیٹ میں کو ٹر ، حوض کو ٹر ، نہر کو ٹر کو کا فی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

حفرت انس فرماتے ہیں کہ شب معراج آپ کو نہر کوڑ کی سیر کرائی گئی۔اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ اس نہر کے اندر تراشے ہوئے موتی اور ہیروں کے تبے بنے ہوئے ہیں۔اس کی تہہ کی مٹی مشک اذفر جیسی تھی۔ نبی کریم ساتھ نے جب اتن خوبصورت نہر کودیکھا تو حضرت جرئیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جرئیل نے بتایا کہ بیدہ نہر ہے جواللہ نے آپ کوعطا فرمائی ہے۔(منداحمد۔ بخاری مسلم۔ابوداؤد۔تر ڈری۔ابن جریر)

اس طرح کی ایک روایت حضرت عبدالله این عمر سے بھی کی گئی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتوں اور ہیروں پر بہدری ہے۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار، اس کا پانی دودھ سے زیادہ مخت اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ (منداحمد۔ ترندی)

ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نہر کا پانی دودھاور چاندی سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔اس کی تہدگی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار،اس پرآسان کے تاروں جتنے کوزے (برتن) رکھے ہوئے ہوں گے جواس کے پانی کوپٹے گااس کو پھر بھی پیاس نہ لگے گی اور جواس سے محروم رہاوہ بھی سیراب نہوگا۔

نہرکوٹر اور حوض کوٹر کی جوتفصیلات ارشاد فر مائی گئی ہیں اس کے مطابق میدان حشر میں جہاں ہر طرف سخت گرمی اور شدید پیاس ہو گی اور لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے کہ میدان حشر میں ایک حوض یعنی تالاب قائم کی جائے گی جواس قدر وسیج اور پھیلی ہوئی ہوگی جیسے ایلہ سے صنعا تک (بخاری۔ تر ذری)

اس دوض کوثر میں جنت کی نہر کوثر سے دونالیاں نکالی جائیں گی جن کے ذریعہ نہر کوثر کا پانی حوض کوثر میں جمع ہوگا۔اس حوض کوثر پرسب سے پہلے نبی کریم ﷺ پنچیں گے اوراپنی امت کے پیاسوں کوحوض کوثر سے پانی پلائیں گے یقینا ان سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہ ہوگا کیونکہ حوض کوثر کا پانی پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہ لگے گی ۔لیکن اس موقع پر پچھودہ بدنصیب لوگ بھی ہول کے جنہیں حوض کوثر پرآنے سے روک دیا جائے گا۔اس کی تفصیل بیارشادفر مائی گئی ہے کہ اس حوض کوثر سے بدنصیب لوگ بھی ہول کے جنہیں حوض کوثر پرآنے سے روک دیا جائے گا۔اس کی تفصیل بیارشادفر مائی گئی ہے کہ اس حوض کوثر سے

وہ لوگ ہٹادیئے جائیں گے جوآپ عیان کے بعد اسلام کی تعلیمات سے پھر گئے تھے یا نہوں نے منافقت اختیار کرر کھی تھی۔خلاصہ سے کہ اللہ نے ان لوگوں سے جو کہتے تھے کہ آپ ابتر (بنام ونثان) ہو گئے ہیں ان سے فرمایا ہے کہ حضرت محمصطفیٰ عیان کی شان تو یہ ہے کہ آپ کا فیض اس دنیا تک ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن اس میدان میں بھی جاری رہے گا جب لوگ بیاس سے تڑپ رہے ہوں گے۔فرمایا اِنَّا اَعْطَیْناکَ الْکُوفُورُ: اے نبی تھا ہے بشک ہم نے آپ کو "کور" عطافر مایا ہے۔

کوڑ کے معنی ہیں ہر طرح کی خیر، بھلائی۔ ہرایک نعت جو بہت کڑت ہے ہو۔ لینی اے بی عظیۃ آپ کو اللہ نے قرآن کریم اورعلم وحکمت کی دولت سے مالا مال فر مایا ہے۔ ہر جگہ آپ کا نام بلند کیا ہے۔ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہیں آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ آپ کی روحانی اولا داس کثرت سے ہوگی کہ وہ دن رات آپ پر درود وسلام بھیج رہی ہوگی۔ آپ کے ہاتھوں ایک ایک مقدس اور پاکیزہ جماعت تیار ہوگی جودین اسلام کی دعوت کو ساری دنیا تک پہنچائے گی اور پیسلسلہ قیامت تک قائم رہے گا۔ بیہ وہ کو ثیر کثیر جس کا فیض صرف اس دنیا تک نہیں بلکہ قیامت تک چلتار ہے گا۔ لہذا بے نام ونثان تو وہ لوگ ہوجا کیس گا۔ بیہ وہ کو ثیر خیر کثیر جس کا فیض صرف اس دنیا تک نہیں بلکہ قیامت تک چلتار ہے گا۔ لہذا بے نام ونثان تو وہ لوگ ہوجا کیس گے جو اللہ کے نافرمان اور ناشکرے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں نبی کریم چھٹے کا نام بلند ہور ہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ فصل لِوَ بلک وَانْحَورُ : پھر آپ این رب کے لئے نماز پڑھئے اور نحر (قربانی) کیجئے۔

علاء نے اس نے پانچ وقت کی نمازیں مراد کی ہیں یعنی آے ہی ہیں تا نیجوں نمازوں کوادا کیجئے۔ ہوسکنا ہے اس سے بقرعید کی نماز مراد ہوجس کے بعد قربانی کرنے کا علم دیا گیا ہے۔ چونکہ بدنی عبادات میں سب سے افضل نماز ہی ہے اور پھر ملی عبادات میں سب سے افضل نماز ہی ہے اور پھر ملی عبادات میں سن نح " کرنا ہے یعنی قربانی پیش کرنا ہے۔ یعنی اے نبی تا گیا اللہ نے جو آپ پر بے انہا کرم کے ہیں آپ کو " نیر "عطافر مایا ہے اس نعت کا شکر نماز اور قربانی کے ذریعہ پیش کیجے۔ یدوہ سنت ہے جس پرساری امت کمل کرتی ہے اور افشاء اللہ قیامت کس کرتی رہی گی۔ اِنَّ شَسانِ مُنَاکَ کھو الاَ بُتورُ: اے نبی تا ہے تیک آپ کادہمن ہی ہے نام وفشان ہوجائے کا گا۔ اہتر عربی میں کا لیے ، نام ادہونے ، ذرائع رسل ورسائل سے محروم ہونے اور اولا دنرینہ ہے محروم ہونے کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ طالبہ عربی کی توران کی نام ادہونے ، ذرائع رسل ورسائل سے محروم ہونے اور اولا دنرینہ سے محروم ہونے کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ حقیقت سے ہے کہ آج وہ تمام دشمنان رسول دنیا سے اس طرح بے نام وفشان ہو چکے ہیں کہ خودان کی اولا دیں بھی ان کی طرف نبست کرنے کو اپنی تو ہیں بھی ہیں ۔ آج اگر قرآن وحدیث میں ان کے نام وفشان کا ذکر نہ کیا جاتا تو لوگ ان کے ناموں سے بھی واقف نہ ہوتے ۔ اس کے برخلاف نبی کریم عیات اور آپ بھی کے صحابہ کرام کی طرف نبست کرنے میں ہرخص ایک خاص فخر محسوں کرنا ہے ۔ تو فرمایا کہا ہے بی تام وفشان ہو ہوئے اور اولا دقیامت تک آپ کے نام کوروش کرتی رہے گ

واخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر ۳۰

حد

سورة نمبر ۱۰۹ الكافرون

• تعارف • ترجمه • لغت • تشری



# التعارف سورةُ الكَافرون اله

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُ وْالرَّحِيْ

دین اسلام امن وسلامتی ، ہرایک سے حسن سلوک ، اعلی اخلاق ، رواداری اور صلح مندی کو بہترین صفت قرار دے کراس کی تعلیم دیتا ہے۔ اس دین کی تبلیغ میں تشدد ، انتها پندی اورائے خیالات کو دوسروں پر زبردتی تھو پنے اور تھو نے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام صرف چندعبادتوں کا نام نہیں ہے بلکہ کممل نظام زندگی ہے جس کی بنیادیں عبادتوں پر کھی گئی ہیں لیکن زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں

| 109       | سورت نمبر    |
|-----------|--------------|
| 1         | ركوع         |
| 6         | آيات         |
| .26       | الفاظ وكلمات |
| 99        | حروف         |
| مكة كمرمه | مقام نزول    |

دین اسلام اس کی رہنمائی نہ کرتا ہو۔ چونکہ دین اسلام ایک اصولی اور نظریاتی تحریک کانام ہے جو حسن کردار سے تو پھیلایا جاسکتا ہے لیکن تلوار اور قوت کے ذور سے نہیں پھیلایا جاسکتا۔ دیکھا گیا ہے کہ طافت وقوت اور حکومت واقتد ارکے ظلم وستم کے آگے وقتی طور پر لوگوں کے سر تو جھک جاتے ہیں مگر دل نہیں جھکتے کیونکہ دل تو اچھا خلاق اور کردار کی بلندی کے سامنے جھکتے ہیں۔اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ اسلام نے سرول کوئیس جھکایا بلکہ دلوں کو فتح کیا ہے۔اسی میں اس کی کامیا بی کاراز پوشیدہ ہے۔

کفار قریش جوصرف چند بتول کے سامنے جھکے کوعبادت سجھتے تھے جب نبی کریم علی نے ان کے سامنے دنیاو آخرت میں کامیا بی کا پیغا م پہنچایا تو وہ بو کھلا اٹھے۔ ابتداء میں انہوں نے اس بلند ہونے والی آ واز کو معمولی سجھ کرنظر انداز کر دیالیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پیغام کی طرف ہرخض متوجہ ہو چکا ہے اور قبیلوں اور خاندانوں میں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ تھیم ہونا شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے نبی کریم علی کے سامنے اس تجویز کور کھ دیا کہ ہم کوئی ایساراست شروع کر دیا ہے اور وہ تھیم ہونا شروع ہوگئے ہیں تو انہوں نے نبی کریم علی کے سامنے اس تجویز کور کھ دیا کہ ہم کوئی ایساراست نکال لیتے ہیں کہ جس سے ہماری قوم بھی تھیم نہیں ہوگی اور ہرایک اپ معبودوں کی عبادت بھی کرتا رہے گا۔ اس مسئلہ میں قریش مردار ولید ابن مغیرہ ، عاص ابن وائل ، اسودا بن عبد المطلب اور امید ابن خلف وغیرہ سب سے آگے تھے۔ چنا نچے حصر سے عبداللہ ابن عبد المسلام کے ختر با تیں چش کیں (۱) کہنے لگے کہم آپ کواتا مال دے عباس نے ختر باتیں چش کیں (۱) کہنے لگے کہم آپ کواتا مال دے عباس نے بیان فرمایا ہے کہ قریش کے سرداروں نے آپ کے سامنے چند باتیں چش کیں (۱) کہنے لگے کہم آپ کواتا مال دے

دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ رئیس اور مال دار محض بن جائیں گے۔ (۲) آپ جس عورت کو پند کریں گے ہم اس سے آپ کی شادی کرادیں گے۔ (۳) ہم آپ کی ہر بات مانے کے لئے تیار ہیں مگر ہماری صرف اتن می شرط ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برانہ کہیں۔ ہم سب کی بھلائی اس میں ہے کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں لات اور عزی کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت و بندگی کریں گے۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگرتم ہمارے معبودوں کو چوم لوتو ہم تمہارے معبود کی عبادت کرنے کو تیار ہیں۔ کفار قریش کی باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سور ۃ الکافرون کو نازل فر مایا جس میں دوٹوک انداز میں فر مادیا گیا کہ اے نبی ! آپ ان کا فروں سے کہد دیجئے کہ میر ادین اور تمہارا دین الگ الگ ہے۔ میں تمہارے معبودوں کی عبادت و بندگی نہیں کرسکتا اور نبتم میرے معبود کی بندگی کرتے ہولہذا میر ااور تمہارا راستہ الگ الگ ہے۔

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِينِ

قُلْ يَا يُهُا الْكَفِرُونَ ۞ لاَ اعْبُدُمَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلاَ انْتُمُر غِيدُونَ مَا اعْبُدُ۞ وَلاَ انَاعَا بِدُمَّاعَبَدُ ثُمُ۞ وَلاَ انْتُمُر غِيدُونَ مَا اعْبُدُ۞ لَكُمُ دِيْنَكُمْ وَلِي دِيْنِ۞

#### ترجمه: آیت نمبرا تالا

(اے نبی علیہ) آپ کہد جیجے کہا ہے کا فروائم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو ہیں ان کی عبادت کرتے ہو ہیں ان کی عبادت کرتا ہوں۔ اور میں کی عبادت کرتا ہوں۔ اور میں تمہارے ان معبودوں کی عبادت کرنے والانہیں ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہواور نہتم میرے معبود کی عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لئے تمہاراراستہ ہاور میرے کئے میراراستہ ہے۔

لغات القرآن أيت نبراتا

لا أعُبُدُ

میں عبادت نہ کروں گا

تَعُبُدُونَ تَمْ (جن چيزوں کی)عبادت كرتے ہو

اَنْتُمُ تُم

27

دِینُکُم تمهارادین

میرے لئے

لِیَ

### تشریخ: آیت نمبرا تالا

اتعاد وا تفاق، رواداری، ایک دوسرے کے ساتھ ال جل کرر بنا، سلے اورامن وسلامتی بیدوہ عادتیں اور صفتیں ہیں جنہیں اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے کین بے بنیاداتعاد وا تفاق کی باتیں، دنیاد کھاوے کے لئے زبانی رواداری کے نعرے، آپس میں مل جل کرر ہے اورایک ہوجانے کی منافقانہ باتیں کی طرح پندیدہ نہیں ہیں۔ تمام نداہب میں دین اسلام ہی وہ طریقہ زندگ ہے مل جل کرر ہے اورایک ہوجانے کی منافقانہ باتیں کی طرح پندیدہ نہیں ہیں۔ تمام نداہب میں دوسلامتی اور سلے صفائی کی اعلیٰ ترین تعلیم دی جس نے باہمی محبت، رواداری، حسن سلوک ہرانسان سے بحثیت انسان ہدردی، امن وسلامتی اور سلے صفائی کی اعلیٰ ترین تعلیم دی ہے لیکن جہاں بھی اسلام کے ابدی اصولوں کے بدل جانے اور اس کی بنیادوں کے اکھڑ جانے کا اندیشہ ہو'' اتحاد وا تفاق'' کے نام پر ایسی کسی منافقانہ کاروائی کی قطعاً گئجا کشنہیں ہے۔

اصل میں دین اسلام کے اصولوں میں تشدد ،ظلم و جبر ، انتہا پیندی ، دہشت گردی ، اپنے خیالات کو زبرد تی دوسروں پر خونسنے کی کوشش کرنا اور اپنی بات کو اونچار کھنے اور زور زبرد تی کے ساتھ منوانا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ دین اسلام ایک اصولی اور نظریاتی دین ہے اور اس بات سے ہر شخص اچھی طرح واقف ہے کہ نظریات کومختلف طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے تا کہ انسان کا ذہن وفکر اس کے قبول کرنے برآ مادہ ہوسکے۔

طافت کے استعال ہے وقتی طور پر سروں کو جھکا یا جا سکتا ہے کین ظلم و جبراور طافت کے ذریعہ دلوں کو جھکا ناممکن نہیں ہے کیونکہ دلوں کو تو حسن کر دار ، اعلی اخلاق ، محبت اور خلوص کے ساتھ ہی جھکا یا جا سکتا ہے۔ چنا نچہ جب نبی کریم عظیم نے قریش مکہ کو قرآن کریم کی آیوں کے ذریعہ اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ تمام انسانوں کی کامیا بی ایک اللہ کو مانے ، فکر آخرت اور بہترین اصولوں کو اپنانے میں ہے تو سارا عرب چونک اٹھا۔ اللہ کے گھر میں تین سوساٹھ بتوں کے سامنے اپنا ما تھا رگڑنے والے ، اپنی تمناؤں کے لئے ان بتوں کو اللہ تک ہینچنے کا ذریعہ بھے والے ، رسموں کی پابندیوں اور قبیلوں کے رسم ورواج میں جکڑے ہوئے لوگوں کے لئے دیا کہ جذباتی اور قبی جذبہ بجھ کرنظر کے لوگوں کے لئے یہ ایک جذباتی اور وقتی جذبہ بجھ کرنظر

انداز کردیالیکن جب کفار قریش نے اس بات کو محسوں کیا کہ ترکیب کی سنجیدگی اور نی کریم عظیم کی مقاطیبی شخصیت ہے ہر قبیلے کے لوگ بڑی تیزی سے متاثر ہور ہے ہیں اور دہنی اور فکری اعتبار سے آپ کے قریب ہوتے جارہے ہیں تب قریش سرداروں کو تشویش ہوئی۔ ہوئی۔ سب نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ اس سلسلہ میں آپ سے بات چیت کی جائے۔ کفار قریش نے یہ بچھ کر کہ اگر یہ تو کی سب نے آپس میں تقلیم ہوجا کیں گے۔ تو کی کہ اس طرح چلتی رہی تو خاندانوں اور قبیلوں کے رسم ورواج بھی ہرباد ہوجا کیں گے اور لوگ آپس میں تقلیم ہوجا کیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کا خلاصہ ہے کہ قریش کے بڑے سردار ولید ابن مغیرہ ، عاص ابن وائل ، اصود ابن عبداللہ ابن خلف اور دوسرے بہت سے لوگ چند تجاویز لے کر نبی کریم علیہ کے پاس آئے تا کہ ان تجاویز پر بات چیت کی جا سے۔

کفار قریش نے یہ بی کہ اے جم تھے گا ہم آپ کو اتنا ال دے دیتے ہیں جس سے آپ ال دار ہوجا کیں۔ اگر آپ کو ابنا سردار

آپ کی قبلے کالڑی کو پند کرتے ہیں قواس سے آپ کی شادی کردی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سب ل کر آپ کو ابنا سردار

ہنا لیتے ہیں اور ہم سب آپ کے یہ بھے چلئے کو تیار ہیں گر ہماری شرط ہیہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلانہ کہیں۔ انہوں نے کہا

کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ ایک سال ہمارے معبودوں لات اور عزی کی عبادت کرلیں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کو کہ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رواجت ہے ہے کہ قریش سرداروں کی اس تجویز پر آپ خاموش رہے یعنی اللہ کے تکم معبودوں کے منتظر رہے نے چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورۃ الکافرون نازل فرمائی جس شرفر مایا کہ اے نبی تھے ہی آپ انسان سے معلودوں کی اس تجویز کہ دین اسلام اور کفر دوالگ الگ چیز ہی ہیں۔ میرادین اور تبہارادین ایک نہیں ہوسکت میں تبہارے معبودوں کے سامنے نہیں جس سرتا اور تم میرے معبود عبادت و بندگی نہیں کرتا اور نہم الک ورسٹس کرتے ہو۔ میں تبہارے معبودوں کے سامنے نہیں جس سمانا اور تم میرے معبود کے سامنے تھئے کو تیار نہیں ہو لیا تبہارا اور میر اراستہ الگ الگ ہے۔ روایات کے تسلس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی تباوین فیجود کر میا گیا کہ اتھادوا تفاق اصولوں پر ہوا کرتا ہا پی متعدد مواقع پر کفار کی طرف سے چیش کی کئی گر میر مرتبہ کفار پر اس بات کو اض کردیا گیا کہ اتھادوا تفاق اصولوں پر ہوا کرتا ہا پی متعدد مواقع پر کفار کی طرف سے چیش کی کئی گر می ہوگئے اور پر دی امت کو اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ اللہ کے حواک کی عبادت و بندگی کرتا جا کڑنیں ہے۔ ارشاد ہے۔

لوگوں کواس کے سواکسی بات کا تھم نہیں دیا گیا کہ وہ میسو ہو کراپنے اللہ کے لئے خالص کر کے اس کی عبادت و بندگی کریں۔(سورۃ البینہ۔ آیت نمبر۵) کفار قریش کی طرف ہے یہ بھی تجویز پیش کی گئی کہاہے محمد ﷺ! اگرتم ہمارے معبودوں کو چوم لوتو ہم تمہارے معبود کی عبادت کرنے کو تیار ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ

یے کفار یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ بتوں کے معاملے میں پچھزی برتیں تو وہ بھی آپ کے بارے میں زم پڑ جا کیں گے۔ (سورۃ القلم)

خلاصہ بیہ ہے کہ کفار قرلیش نے اتحاد وا تفاق اور روا داری کے نام پر جو تجاویز پیش کی تھیں قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتایا جار ہا ہے کہ اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے جس میں پیوند کاری نہیں کی جاسکتی کیونکہ اللہ کی عبادت میں کسی کو کئیں کیا جاسکتا۔

 پاره نمبر ۳۰

حر

سورة نمبر ۱۱۰

النَّصُر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

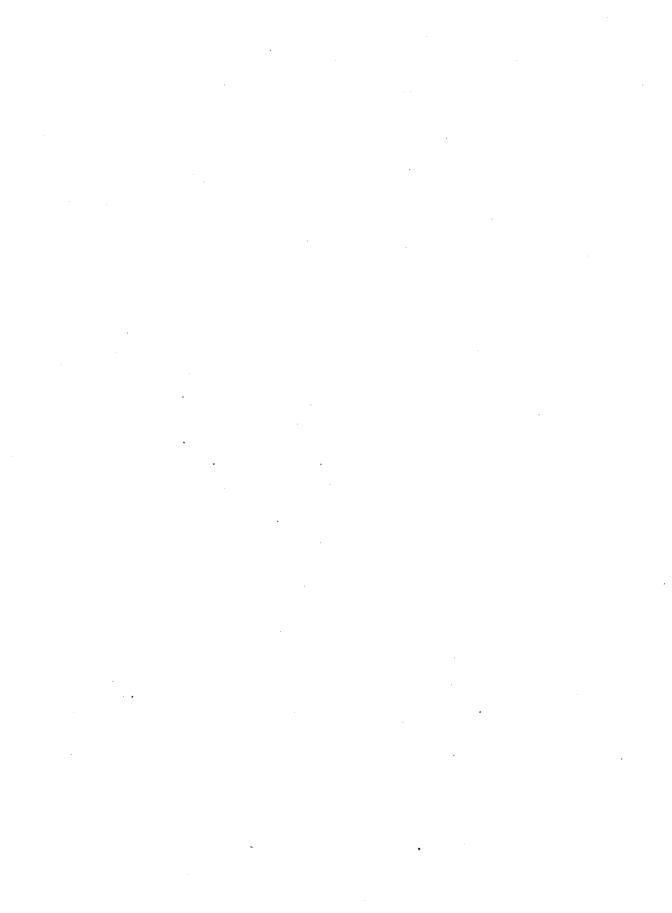

## القارف سورةُ النَّصر الله

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

تیرہ سال مکہ مکر مہیں اور دس سال تک مدینہ منورہ میں صحابہ کرام نے دین اسلام کی سربلندی اور عظمت کے لئے وہ بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں جن کی مثال پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی ۔ ان قربانیوں کا مقصد کسی ملک پر قبضہ یا اقتد ار نہ تھا بلکہ وہ اپنے جان و مال سے محض اللہ کو راضی کرنے کے لئے جدوجہد اور کاوشیں کرنا تھا۔ لیکن ایک فطری بات مال سے محض اللہ کو راضی کرنے کے لئے جدوجہد اور کاوشیں کرنا تھا۔ لیکن ایک فطری بات ہے کہ شدید ترین مشکلات اٹھانے کے بعدا گراس کے بہتر نتیجے کی کوئی خوش خبری سنائی جائے

| سورت نمبر 110   | 110         |
|-----------------|-------------|
| ركوع 1          | 1           |
| آياتِ 3         | 3           |
| الفاظ وكلمات 19 | 19          |
| <i>حروف ج</i>   | 81          |
| مقام نزول مدينه | مدينة منوره |

توانسان کواس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مکہ مرمداور مدینہ منورہ میں شدید ترین حالات کے بعد جب اللہ تعالی نے بیفر مادیا کہ اے نبی سے اللہ کی طرف سے فتح اور کامیا بی آ جائے اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اسلام میں گروہ کے گروہ جماعتیں کی جماعتیں داخل ہور ہی ہیں تو اس نعمت پر اللہ کاشکر اداکر نے کے لئے اس کی حمد وثنا تیجئے اور دعائے استغفار کا سہارا لیجئے۔ کیونکہ اللہ اللہ بندوں پر بہت مہر بان ہے۔ سورة النصر جو کہ سب سے آخری سورت ہاس کے بعد ایک ایک دود و آیتیں تو نازل ہوئی گرکوئی سورت نازل نہیں ہوئی اس لئے علاء کرام نے فر مایا ہے کہ مکہ کر مدیس سب سے پہلے جوسورت نازل ہوئی وہ سور ہ فاتحہ ہے اور مدنی دور میں بالکل آخر میں جوسورت نازل ہوئی وہ سورة النصر بالکس آخر میں جوسورت نازل ہوئی وہ سورة النصر ہے۔ سورة النصر نازل ہونے کے اسی دن (۸۰) بعد نبی کریم سے اللہ سے جا ملے۔

بہت ی روایات وہ بھی ہیں جن میں خود نی کریم عظیہ نے فرمایا کہ جھے اس سورت کے ذریعہ بتادیا گیا ہے کہ آپ بہت جلداس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں چنانچہ سورة النصر کے نازل ہونے کے بعدرسول للہ عظیہ کشرت سے سُبنے کان اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ اللّٰهَ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ پُرُ هَا کَرتے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جھے میر سے رب نے اطلاع دی ہے کہ آپ بہت جلدا پی امت میں ایک علامت دیکھیں گے۔ جب وہ علامت نظر آ جائے تو کثرت سے استعفار کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ نشانی دکھی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورة النصر کی تلاوت فرمائی۔ (مسلم)

یعنی آپ کو بتادیا گیاتھا کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ساری دنیا پر سلمانوں کوغلبہ اور اقتد ارعطا کر دیا جائے گا اور لوگ بڑی تعداد میں دین اسلام قبول کرلیں گے۔اور اس طرح آپ کا وہ مثن اور مقصد پورا ہو جائے گا جس کے لئے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا۔

یوں تو ایمان لانے والے ایمان لا ہی رہے تھے لیکن ہرجگہ پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی تعدادتھی جو کا فروں کے ظلم وستم کی وجہ سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرسکتی تھی۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوااور کفر کی کمرتو ڈکرر کھ دی گئی تو پھرتمام وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام کی عظمت بیٹھ چکی تھی وہ نبی کریم عظیقے کے دامن اطاعت ومحبت سے وابستہ ہوتے مطلع گئے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ فتح مکہ پرحضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ میر بے رب نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کر دیا اور اس کے بعد آپ نے سور ۃ النصر کی تلاوت فرمائی۔

#### أَلْنُصُر

## بست والله الرحم الرحي م

إِذَاجَاءَ نُصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ ۞ وَرَايَتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفُواجًا ﴿ فَسَبِّحُ مِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ تُوَّابًا ﴿

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۳

جب الله كي مدداور فتح آجائے۔اورآپ اوگول كوالله كے دين ميں فوج درفوج داخل ہوتے دیکھیں تواینے یروردگاری تبیع سیجئے۔مغفرت مانگئے۔بشک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔

#### الغات القرآن آيت نبرات

آگيا جَآءَ

نَصُرُ اللَّهِ اللدكي مدد

يَدُخُلُونَ وہ داخل ہوتے ہیں

> اَفُوَاجٌ جماعتيں

تنبيج سيجئ سَبِّحُ

اسْتَغُفِرُ بخشش ماتکئے

تَوَّابٌ

#### تشریخ: آیت نمبرا تا ۳

انبیاء کرام کی بعثت کا بنیادی مقصدیہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچادیں تا کہ وہ جس غلط راستے پر چل رہے ہیں اس سے ہے جائیں۔ ان کی زندگیاں سنور جائیں اور ان کی دنیا اور آخرت بہتر سے بہتر ہوجائے۔ حضرت آدم سے حضرت عیسائی تک ہزاروں رسول اور نبی آتے رہے۔ اللہ نے آخر میں اپنے محبوب نبی اور رسول حضرت محمصطفی سے کھا کہ وجاز کے اس علاقے میں مبعوث فرمایا جہاں کفر وشرک اور انسانیت پرظلم وستم کی انتہا ہوچکی تھی اور صدیوں سے کوئی پیغیم بھی یہاں تشریف نہلائے میں مبعوث فرمایا جہاں کفر وشرک اور انسانیت پرظلم وستم کی انتہا ہوچکی تھی اور صدیوں سے کوئی پیغیم بھی یہاں تشریف نہلائے تھے جس کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں میں بہت سے وہ جاہلا نہ اور مشرکا نہ طریقے رائج ہو چکے تھے جنہیں وہ دین و نہ جب سمجھ کرکرتے اور اس پرفخرکرتے تھے۔

نبی کریم حضرت محم مصطفیٰ عیایی جوساری دنیا کی اصلاح کے لئے تشریف لائے تھے آپ نے اس علاقے سے اپ مشن اور مقصد کا آغاز فر مایا۔ جب آپ نے ان لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دے کر بلایا تو ساراع رب آپ کا دشمن بن گیا۔ آپ کو اور آپ کی اس تحریک کو منانے کے لئے دن رات کوششیں کرنے لگا۔ آپ کے دوستوں میں حضرت ابو بمرصدین آپ کی زوجہ محتر مہ حضرت ضدیج "، بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید "نے آپ کا دامن اطاعت و محبت تھام کر دنیا اور آخرت کی عظمتیں حاصل کر لیں لیکن وہ لوگ جو آپ کو صادق وامین کہتے تھے جو آپ کی فہم و فراست کے سامنے اپنی گردنیں جھکاتے تھے اور انہیں آپ پر بھر پوراعتاد تھا۔ آپ کے خاندان کے وہ لوگ جو آپ کی راہوں میں پلیس بچھاتے تھے وہ سب نے سب نہ صرف آپ کے خالف ہو گئے بلکہ آپ کی دشنی میں انتہا کردی۔

خاص طور پرآپ کاوہ حقیقی چپاابولہب اور پچی ام جمیل جوآپ کوسب سے زیادہ چاہتے تھے آپ کے اعلان نبوت کے بعد آپ کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ آپ جہاں بھی اللہ کا دین پھیلا نے تشریف لے جاتے اور ابولہب کو معلوم ہوتا تو وہ وہاں جاکر لوگوں سے کہتا کہ لوگو! اس کی بات نہ سنویہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ جو بھی آپ کی بات سن کرایمان لا تا ابوجہل اور ابولہب ان پرشدیظ م اور زیادتی کرتے تھے۔ کفار کاظلم وستم بوھتا گیا جس کا نتیجہ یہ واکہ چند صحابہ وصحابیات جن کے دلوں میں اسلام کی شعر وژن ہو پھی تھی وہ بیت اللہ کی سرز مین چھوڑ کر ملک جبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ پچھ عرصہ بعد نبی کریم عظی جھی اللہ کے حکم سے مکمرمہ چھوڑ کر

مدیند منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ مدیند منورہ کے رہنے والوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور دین اسلام کی روثنی ہرطرف پھیلنا شروع ہوگئی۔ جن صحابہ اور صحابیات نے ملک جبش کی طرف ہجرت کر لی تھی وہ بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ یہاں انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ اخوت ومحبت کا وہ بہترین معاملہ کیا جوساری دنیا کے لئے ایک مثال بن گیا۔

کہ کرمہ میں تو صرف کفار وہشرکین ہی تھے لین مدیدہ منورہ میں ہشرکین اورا اہل یہود نصاری کی ایک بہت ہوی تو جنہوں نے موجود تھی جوصد یوں سے اس علاقے میں آباد تھے اوروہ ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ اورای طرح کچولوگ وہ بھی تھے جنہوں نے اہل ایمان کے جوش، جذبے اور سر فروشی کو دکھ کر اس میں عافیت کو محسوس کیا کہ وہ بھی مسلمان ہو جا کیں تا کہ مفادات کا کمرا وَ نہ ہو۔ نبی کریم تھے نہ نے انتمام حالات کے چیش نظر مدیدہ منورہ میں آباد یہود یوں، کفاراور مشرکین سے 'میٹاق مدید' کے نام سے ایک معاہدہ کرلیا۔ اس معاہدے کے باوجود یہود یوں نے مکہ کرمہ کے کفارو مشرکین کو بھڑکایا کہ وہ کی طرح مسلمانوں کی قوت وطاقت کو تو ڑو الیس ۔ چنانچہ کی زبر دست جنگیں بھی ہوئیں گر ہر مرتبہ کفار کو زبر دست شکست ہوئی اور آخر کاروہ وقت آگیا جب مکہ کرمہ فتح ہوگی اور آخر کاروہ وقت آگیا اصلائی ریاست قائم ہوگئ ۔ وہ تمام لوگ جو اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو بھے تھے اور کفار کاظلم و جربھی ختم ہوکررہ گیا تھا تو بغیر کی مزاحمت اور جنگ کے بڑی تعداد میں لوگوں نے حلقہ اسلام میں داخل ہونا شروع کردیا۔ قبیلے کے قبیلے اور گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع کردیا۔ قبیلے کے قبیلے اور گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع کردیا۔ قبیلے کے قبیلے اور گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع کردیا۔ قبیلے کے قبیلے اور گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع کردیا۔ قبیلے کے قبیلے اور گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع کردیا۔ قبیلے کے قبیلے اور گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع کو خوادرای طرح اللہ تعالی نے پورے جزیرہ العرب پر اہل ایمان کو کمل غلبہ اور طاقت عطافر مادی۔

نی کریم علی پر جب سورة انصر نازل کی گی تو المل ایمان خوش ہوگئے کیونکہ اللہ کی طرف سے فتح ونصرت کی خوش خبری دیدی گئی تھی لیکن پھے حضرات نے دیکھا کہ اس خوشی کے موقع پر ایک کونے میں سید نا حضرت ابو بکر صدیق زار وقطار رور ہے ہیں۔
اس خوشی کے موقع پر لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے رونے کا سب پو چھا تو آپ نے فر ما یا کہتم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے اس سورت میں اس بات کا اعلان فر ما یا ہے کہ اے نبی تھی اجب آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی تھروٹنا سیجے اور امت کے گنا ہوں کی معافی کی درخواست کیجے کیونکہ وہ اللہ اپنے بندوں کے گنا ہوں کو معاف کی درخواست کیجے کیونکہ وہ اللہ اپنے بندوں کے گنا ہوں کو معاف کی درخواست کیجے کیونکہ وہ اللہ اپنے بندوں کے گنا ہوں کو معاف کرنے والا ہے۔فر ما یا کہ اس میں اللہ نے فر ما دیا ہے کہ اے نبی تھے اور اس کی تیاری کیجے اس کی جھروٹنا کیجے اور اس سے استغفار کیجے۔
اس کی سیا تیوں کو قبول کر بچے ہیں اور آئندہ کرتے رہیں گے اب آپ اللہ کے پاس واپسی کی تیاری کیجے ۔اس کی جھروٹنا کیجے ور اس سے استغفار کیجے۔

چنانچہ سورۃ النصر کے نازل ہونے کے اس (۸۰) دن کے بعد آپ اپنے رب اعلیٰ سے جاملے۔روایات سے معلوم

ہوتا ہے کہ سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد آپ عبادت الہی میں پہلے سے بھی زیادہ مشغول ہو گئے۔

ام المومنین حفرت عائشہ صدیقہ ام المومنین حفرت ام سلمہ جفرت عبداللہ ابن عباس اور حفرت عبداللہ ابن عمر سے جو روایات نقل کی گئی ہیں ان کا خلاصہ بیہ۔

سورۃ انصرمنی کے مقام پر ججۃ الوداع کے موقع پرنازل ہوئی۔ پھر آپ نے اپنی اونٹنی قطوی پرسوار ہوکر جج کاوہ تاریخی خطبہ دیا جو قیامت تک ساری انسانیت کے لئے ایک منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس میں آپ نے بیکھی فرما دیا کہ ثاید میں اس سال کے بعدتم سے نملوں۔

روایات میں آتا ہے کہ سورۃ النصرنازل ہونے کے بعد آپ اللہ کی یاد میں پہلے سے بھی زیادہ منہمک اور مشغول ہوگئے۔ آپ اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے رہتے کہ آپ کے پائے مبارک پرورم آجاتا۔ بھی بھی وہ ورم پھٹ کرر سے لگتا۔ گر آپ اللہ کی عبادت و بندگی میں کی نے فرماتے تھے۔

سورة النصر نازل ہونے کے بعد آپ اکثریہ پڑھا کرتے تھے۔

سُبُحَانَكَ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ ـ ٱللَّهُمَّ اغْفِرُلِي

تبھی آپ پڑھتے

سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ اَسُتَغُفِرُ اللهَ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ اَللهِ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ اَسْتَغُفِرُ اللهَ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ اَللهِ وَ بِحَمْدِهِ اَسْتَغُفِرُ اللهَ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ ال

e l さん c 3 e l i l i l l 4 A c k k c ト l k l l a l a l i l l l e l i l l e l i l l e l i l l e l i l l e l i l l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l i l e l

پاره نمبر ۳۰

حر

سورة نمبر ااا

تبث

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



## التارنيور زات الله

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُوْ الرَّحِيَ

قرآن کریم اور نبی کریم علی کے اسوہ حسنہ یہ یہ تقیقت کھر کرسامنے آتی ہے کہ ایمان اور حسن علی کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت وہ تجی بنیاد ہے جس پر دنیا اور آخرت کی نجات کا دارو مدار ہے۔ کوئی اپنا ہو یا برگانہ، چھوٹا ہو یا بڑا، مر دہو یا عورت جو بھی حق وصداقت اور اطاعت و محبت کے راستے کو اپنائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اطاعت اور محبت ان دونوں کا جو لی دامن کا ساتھ ہے۔ محض اطاعت ہواور اس میں محبت نہ ہو

| <br>     |              |
|----------|--------------|
| 111      | سورت نمبر    |
| 1        | ركوع         |
| 5        | آيات         |
| 24       | الفاظ وكلمات |
| 81       | حروف         |
| مكةكمرمه | مقام نزول    |
|          |              |

تواس کومنافقت کہتے ہیں۔اورمحض محبت ہواوراطاعت نہ ہوتواس کو بدعت کہتے ہیں۔

قرآن دسنت کےمطابق منافقت اور بدعت دونوں انسانوں کوجہنم کی طرف دھکیل دیتے ہیں اورکسی حال میں قبول نہیں

یں۔

چنانچ حضورا کرم عظی کاحقیق چیا ابولہب اوراس کی بیوی ام جمیل دونوں اپنے بھینچ حضرت محر مصطفیٰ عظی ہے اس قدر والہانہ محبت کرتے تھے۔ محبت کا بیرحال تھا کہ جب ایک والمہانہ محبت کرتے تھے۔ محبت کا بیرحال تھا کہ جب ایک لونڈی ( ثوبیہ ) نے حضورا کرم عظیہ کی پیدائش کی خوش خبری سائی تو وہ خوش سے جموم اٹھا اور اس نے خوش خبری لانے والی لونڈی کو آزاد کردیا۔

لیکن جب نی کریم ﷺ نے کوہ صفا پر قریش اوران کے سرداروں کوآ واز دے کر بلایا اور یہ کہا کہ بہت جلد شیطان کالشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ آپ ﷺ نے ایک اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے اور لکڑی، پھر اور مٹی سے بنائے گئے بتوں اوران کی رسموں کوچھوڑ نے کے لئے کہا تو اس آ واز کی شدت سے مخالفت کرنے والا ابولہب تھا جس نے کہا تھا " تَبِّس ا لَکَ اَلْهِدُا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اس کے بعد ابولہب کا یہ حال ہو گیا کہ آپ عظی جہاں بھی تشریف لے جاتے یہ آپ عظی کے چیچے جاتا اور لوگوں سے کہتا کہ اس کی بات نہ سنویہ باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے۔

اس پراللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کر کے بتا دیا کہ تباہی اور بربادی تو ابولہب اور اس کی بیوی کے لئے ہے۔ مکہ کی
تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ابولہب ہے انتہا مال و دولت اور اولا در کھنے کے باوجود تباہ و برباو ہو کر رہا۔ ابولہب کی بیوی ام جمیل بھی
آپ بیا گئے کی مخالفت میں سب سے آگے تھے۔ اس کے گلے میں ایک فیمتی پارتھاوہ کہتی تھی کہ میں اس ہار کوفر وخت کر کے اس کی رقم
سے محمد ( عیا ہے ) کو بدنام کرنے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ جب ابولہب کوجہنم کے بھڑ کے شعلوں
میں جھونک دیں گئو ام جمیل کئریاں جمع کر کے اس آگ کو بھڑ کانے کا کام کرے گی۔ اور وہی قیمتی ہار جس پر اسے بڑا نازتھا اس ہار
کوجہنم کی آگ برتیا کر ام جمیل کواس سے داغا جائے گا۔

اطاعت رسول ﷺ سے انکار کرنے والے ابولہب اور اس کی بیوی کا بیوہ بھیا تک انجام ہے جس کو دنیا ہی میں بتادیا گیا کمحض رسول سے عبت ہی کافی نہیں ہے بلکہ عبت کے ساتھ اطاعت بھی ضروری اور لازی ہے۔

سیدنا حضرت ابو بکرصد بن جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے اور آپ کی محبت واطاعت اختیار کرنے والوں میں سب سے اول بیں وہ اور آپ کے جال نار صحابہ کرام آپ سے سے انتہا محبت کرتے تھے اور آپ کے ہر حکم پڑمل کرنے کے لئے بے تاب رہا کرتے تھے۔

وہ در حقیقت اطاعت و محبت کا پیکر تھے اور ان کی زندگیاں ایسی مثالی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے بھی ان کو دین کا بنیا دی ستون اور آسان نبوت کے ستارے قرار دیا ہے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے ایمان اور حسن عمل سے ساری دنیا میں ایک انقلاب برپاکر دیا اور بہت تھوڑے عرصے میں قیصر و کس کی اور کفر کی سلطنق کو الٹ کر پھینک دیا اور دنیا کوعدل وانصاف سے بھر دیا۔

صحابہ کرام وہ عظیم ہتیاں ہیں جن پرکا کنات کا ذرہ ذرہ ناز کرتا ہے اوران کی طرف نبیت کرنے میں ہر مخص ایک خاص فخر محسوس کرتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب سیدنا ابو بکرصد بی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ منورہ اوراسلای سلطنت کے درود یواررور ہے تھے۔ ہر مخص کی آئھ آنسوؤں سے ترتقی اور نہایت عزت واحتر ام سے آپ کورسول اللہ علیہ کے پہلو میں دفنایا گیا۔

اس طرح قرآن کریم کی بیپیشین گوئی تج ثابت ہوئی کہ ابولہب تباہ و برباد ہوگیا اس کا مال اور اس کی اولا دہمی اس کے کسی کام نہ آئی۔ بیتو دنیا میں اس کا حشر ہوالیکن آخرت میں تو اس کو ایس بھڑ کتی آگ میں جمونک دیا جائے گا کہ جب اس کی آگ کی شدت کم ہوگی تو ابولہب کی بیوی ککڑیاں چن چن کر اس آگ میں ڈال کر اس کو بھڑ کا تی رہے گی۔

ان ہےابولہب کی لاش کواٹھو ما گیااور کسی دور دراز کی جگہ چھنکواد ما گیا کہ جہاں اس کے وجود کا بھی پیتہ نہ تھا۔

اسی بات کوسورہ ابی لہب کی اس مختصری سورت میں بیان کر کے اس اصول کو بتا دیا گیا کہ اسلام میں اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ دنیاوی رشتوں کا فائدہ اسی وقت ہوسکتا ہے جب ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کوایمان پر ثابت قدمی اور حسن عمل کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

تَبَتْ يَدَآ إِنْ لَهَبِ قَتَبَّ مَا آغُنى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَبَتْ يَدَآ إِنْ لَهَبِ قَتَبَ مَا آغُنى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ فَ سَيَصُلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبِ قَ قَامْرا تُهُ عُمَّالُهُ كَمَّالُهُ الْكَسَبِ فَ سَيَصُلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبِ قَ قَامْرا تُهُ عُمَّالُهُ فَي اللهِ عَلَى الْمَعْلِ فَي جِيْدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ فَ الْحَطِبِ فَ فِي جِيْدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ فَ الْحَطِبِ فَ فِي جِيْدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ فَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۵

ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اوروہ ہلاک و ہرباد ہو گیا۔ اس کواس کا مال اور اس کی کمائی کا م نہ آئی۔ وہ بہت جلد شعلہ مارتی ہوئی آ گ میں داخل کیا جائے گا۔ اور اس کی بیوی بھی جوسر پر ایندھن اٹھا کر لاتی ہے (لگائی بجھائی کرتی ہے) اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی۔

لغات القرآن آيت نمبراتاه

تَبَّتُ تِبَاه ، وَكُلَ ( روك )

يَكَآ . دونول باتھ

تُبُ بناه بهوا مَآ اَغُنى كام ندآيا كَسَبَ كَسَبَ سَيَصُلى بهت جلد جاپڑے كا اِمْرَءَةٌ عورت جِيْدٌ عردن

مضبوط بثي ہوئی رسی

### تشريخ: آيت نمبرا تاند

حَبُلٌ مِّنُ مَّسَ

اس كى بعد جب قرآن كريم كى يدا يت نازل بوئى والنيور عَشِينو قلك اللا قُوبِينَ يعنى آپ ا ب قريى رشة دارول كوالله كنوف سے درائي تو آپ نے كم كرمه كوه صفار ج هركمدوالول كو "يَا صَبَا حَاه،" (ا م صح كى آفت) كه كرآ وازدى \_

جس کاعام طور پریہ مطلب ہوتا تھا کہ رات کو کسی دیمن نے اچا تک جملہ کرنے کے لئے اپنالشکر جمع کرلیا ہے۔ لوگ اس جملے کا مطلب جانتے تھے اور نبی کریم عظی کی آواز بھی پہچانے تھے۔ قریش سرداراور آپ عظی کے خاندان والے کوہ صفا کی طرف دوڑ پڑے جوخود آسکتا تھا اور جونیس آسکتا تھا اس نے اپی طرف سے کسی کو جیج دیا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ایک ذرااو نبی پھر پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام خاندانوں کا نام لے کرخطاب فرمایا۔

آپ تال نے کہااگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہاس بہاڑ کے پیچے دشمن کا ایک بہت بڑالشکر چھپا ہے جوعنقریب تم پرحملہ

کرنے والا ہے تو کیاتم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہوکرکہا کہ میں آپ پر پورا بھروسہ ہے کیونکہ آپ ہم میں سب سے زیادہ پچ بولنے والے میں۔

نی کریم علی نے فرمایا کہ اس پہاڑ کے پیچے تو کوئی شکرنہیں ہے لیکن شیطان کالشکرتم پر جملہ آور ہے۔ میں تہہیں (اگرتم فی روش نہ بدلی تو ) یہ بتار ہا ہوں کہ آ گے بہت بڑا عذاب آ نے والا ہے اور پھر آ پ علی نے اس کی تفصیل ارشاد فرمائی کہ ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ میں کرسب ہی لوگوں پر عجیب تی کیفیت طاری ہوگئی۔ اچا تک آ پ علی کوسب سے زیادہ چا ہے والا آپ کا حقیقی بچا ابولہ ہے کھڑ اہوگیا اور اس نے کہا'' قبیا لکت اَلٰجِ ذَا جَمَعَتَنَا'' تو بر باد ہو جائے کیا تو نے بہی سب پھ سانے کے لئے ہمیں جمع کیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے ایک پھر اٹھایا تا کہ وہ رسول اللہ علی پھر خاری دمند احمد۔ بخاری۔ مسلم۔ ترفدی) اور اس کے بعد تو ایسا لگتا تھا جیے وہ آپ کا جانی دشمن ہے۔ ہر جگہ آپ کی شدید خالفت کرتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے ابولہب کے اس جملے پر قَبِّ اللّک پرجواب عنایت فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت مجم مصطفیٰ ﷺ تو برباد نہ ہوں گے لیکن ابولہب تباہ و ہرباد ہوکررہے گا۔اس کی دولت اوراولا داس کے پچھ بھی کام نہ آئے گی۔اس کو بہت جلہ جہنم کی بہوگتی آئے گئیں جھونک دیا جائے گا۔ چونکہ اس کی بیوی ام جمیل بھی آپ ﷺ کی سخت دشمن ہو چکی تھی تو اس مے متعلق فرمایا کہ آپ کے داستے میں کا نئے دارجھاڑیاں بچھانے والی کی گردن میں ایک رسی ہوگی اوراس سے اس کو جہنم میں کھینیا جائے گا۔

ابولہب کوشعلوں کا باپ کہا جاتا تھا چونکہ وہ نہایت سرخ وسفید، وجیہہاورخوبصورت آ دمی تھا اس لئے اس کوابولہب کہا جانے لگا۔اس کااصل نام' معبدالعزی' تھا۔اس کی بیوی کا نام' 'اروا ی' تھا مگراس کی کنیت ام جمیل تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی بہت مال دار تھے لیکن اس حد تک کنجوس تھے کہان کی کنجوس سے سب لوگ تگ تھے۔

جب ابولہب کا نام لے کر قرآن کریم کی ایک سورت نازل کی گئی جو ابولہب کی سخت تو بین تھی تو ام جمیل غصے ہے ہے قابو ہوگئی اور حضور اکرم عیافی کو تلاش کرنے کے لئے نکل پڑی تا کہ وہ بھی آپ عیافی کی تو بین کر سکے۔اس کے ہاتھ میں پھر تھے اور وہ آپ کی شان میں ایسے گنتا خانہ شعر پڑھ رہی تھی جس سے اس کا بغض اس کے منہ سے ظاہر ہور ہاتھا۔

حضورا کرم علی اور حفرت ابو بکرصد یق حرم میں ایک جگہ موجود تھے کہ وہاں ام جمیل آگئی۔ حفرت ابو بکرصد یق گھبرا گئے کہ کہیں میٹورت آپ علی کی تو بین نہ کرے ۔ نبی کریم علی نے فرمایا کہ اے ابو بکرتم پریشان نہ ہووہ مجھے نہ دیکھ سکے گ ۔ چنانچہ وہ حضرت ابو بکرتے ہاں کہنچی اور اس نے کہا کہ سنا ہے تبہارے صاحب نے میری سخت تو بین کی ہے۔ حضرت ابو

برنے انتہائی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا''رب کعبہ کی تتم انہوں نے تمہاری کوئی تو بین اور ہجونہیں کی'۔اس پروہ واپس چلی گئے۔حضرت ابو کرصدیق کے کہنے کا مطلب بیتھا کہ رسول اللہ عظیمہ نے تمہاری تو ہین نہیں کی ہے بلکہ اللہ نے کی ہے۔

ان دونوں میاں ہوی کا بیا حال تھا کہ وہ ہروقت رسول اللہ علیہ کی دشنی میں گے رہتے تھے۔ام جمیل کے گلے میں ایک فیتی ہارتھا وہ من کھا کہ ہمی کہ میں اس ہارکون کی کرمحہ علیہ کی عداوت اور دشنی پرخرج کروں گی۔اللہ نے اس کے متعلق فر مایا کہ آج جس ہار پروہ ناز کررہی ہے کل قیامت کے دن یہی ہاراس کے گلے میں ایک مضبوط بی ہوئی رسی کی طرح ہوگا جس کواس کی گردن میں ڈالا جائے گایے ناس کے ذریعہ اس کوجہنم میں گھیدے کر چھینکا جائے گا۔

ابولہب ایک سرمایہ پرست کنجوں آدمی تھا۔ قریش کے چار بڑے مال دارلوگوں میں اس کا شار ہوتا تھا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو وہ خوداس میں شریک نہیں ہوا بلکہ اس نے عاص ابن ہشام کواپنی طرف سے لڑنے کے لئے بھیج دیا۔ اصل میں عاص ابن ہشام پر ابولہب کے چار ہزار درہم قرض تھے اور عاص دیوالیہ ہو چکا تھا۔ ابولہب نے کہا کہ اگرتم میری طرف سے جاکرلڑوتو میں چار ہزار درہم معاف کردوں گا۔ چنا نچہ عاص ابن ہشام ابولہب کی طرف سے لڑنے کے لئے گیا۔

غزوہ بدر میں جب کفار کے بڑے بڑے بردار مارے گئے تو ابولہب اس صدھے کو برداشت نہ کر سکا۔غزوہ بدر کے سات دن بعد ہی وہ نہایت ذلت کے ساتھ مرگیا۔ اس کی موت بڑی عبرت ناکتھی۔اس کوایک الی بیاری لگ گئی جوانسان کے تمام اعضا کو سڑا دیتی ہے۔ اس کوعر بول میں ''عدسہ'' کی بیاری کہتے تھے۔اس کے عدسہ کی گلٹی نکل ۔اس کے بدن سے الی بد بواور سڑ بند آتی تھی کہ اس کے بین تک کہ اس کی بیوی بھی اس کے قریب کھڑ ہے نہ ہو سکتے تھے۔اس کو اس کے گھر والوں نے علیحدہ ایک کمرے میں ڈال دیا۔ تین دن کے بعد اس کی اس کے پاس نہیں گیا۔ اس عرصے میں وہ مرگیا جب تین دن کے بعد اس کی لاش کو اٹھو یا گیا اور کسی نا معلوم صحرا میں پھینکوا دیا گیا۔

اللہ تعالی نے اس بات کوسورہ کہب میں فر مایا کہ اس کا مال ،اس کی دولت اور اولا دہمی اس کے کسی کام نہ آسکی اور قیامت میں اس کوشد ید عذاب دیا جائے گا۔ ابولہب اور نبی کریم ﷺ کے مکانات برابر برابر سے۔ ابولہب اور اس کی بیوی آپﷺ کو اذیتیں پہنچانے کے لئے طرح طرح سے ستاتے ہے۔

نی کریم علی کی دوبیٹیوں حضرت رقید کا نکاح عتبہ سے اور دوسرے بیٹے عتبیہ کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا تھا۔ ابھی تک رخصتی نہیں ہو کی تھی۔ جب اس نے نبی کریم علی کی شدید مخالفت کی تو آپ کو دبنی اذبت پہنچانے کے لئے الوجہل نے اپ

دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لئے تم سے ملناحرام ہے جب تک تم محمہ ﷺ کی دونوں بیٹیوں کوطلاق نددے دو۔ بیس کر عتبیہ اٹھااور نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچ کرنہ صرف حضرت ام کلثوم کوطلاق دی بلکہ بےانتہا غلیظ اور گندی باتیں بھی کہیں۔

اس واقعہ ہے آپ بھاتھ کوشد پرصدمہ پہنچااور آپ کے منہ سے نکل گیا الی (اس نے آپ کے نبی کی تو ہین کی ہے) اس پراپنے کتوں میں سے کسی کتے کومسلط فرماد ہیجئے۔ چنا نچہ ایک مرتبہ عتبیہ شام کے سفر پرتھا کہ ایک بھڑ ہے نے اس کو بھاڑ کھایا۔ اس کے برخلاف عتبہ نے فتح کمہ کے بعد اسلام قبول کرلیا۔ اس طرح حضور اکرم بھاتھ کی دونوں بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلاؤم کا کیے بعد دیگرے حضرت عثمان غی سے نکاح ہوا اور اللہ نے آپ کوذوالنورین کے لقب کی سعادت عطافر مائی۔

 پاره نمبر ۳۰

حمر

سورة نمبر ١١٢ الإضارات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

## العارف سورةُ الإخلاص الله

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

جب نی کریم علی نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت پوری دنیا میں خاص طور پر عرب جنہیں اولا دابرا ہیم ہونے پر بڑا ناز تھا عقیدہ کی گندگیوں اور بتوں کی پرستش میں مبتلا عصر کرئی، پھر، مٹی، سونا، چاندی اور مختلف دھا توں سے بنائے گئے بتوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشابنائے بیٹھے تھے نصاری یعنی عیسائیوں نے حضرت عیستی کو اور یہودیوں نے حضرت عربی کو اللہ کا بیٹا قرار دے رکھا تھا۔ جاز کے اکثر قبیلے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور

| 112     | سورت نمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | ركوع         |
| 4       | آيات         |
| 17      | الفاظ وكلمات |
| 49      | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

جنات کواللہ کارشتہ دار قرار دے کران کواللہ کاشریک سجھتے تھے۔ جموی لینی آتش پرستوں کے ہاں دومعبودوں کا تصورتھا ایک خیر کا معبود دوسر اشر کا۔ خیر کے معبود کو یز داں اور شرکے معبود کواھر من کہتے تھے۔ آریا نہ جب کا بیعقیدہ تھا کہ دنیا کی ہر چیز مادہ اور روح کسی خالق اور بنانے والے کامختاج نہیں ہے۔ لہذاوہ کسی خالق کے قائل ہی نہ تھے۔ اسے بنی ہے۔ ان کا خیال اور عقیدہ یہ تھا کہ مادہ اور روح کسی خالق اور بنانے والے کامختاج نہیں ہے۔ لہذاوہ کسی خالق کے قائل ہی نہ تھے۔ اسے کروڑ وں معبود کی طرف دعوت دی جس کوکسی نہ تھے۔ اسے کروڑ وں معبود کی طرف دعوت دی جس کوکسی نے دیکھانہیں۔ نہ وہ کسی کے خیال و مگان میں آسکتا ہے۔

توحیدی اس دعوت کے نتیج میں ان سوالات کا اٹھنا عین فطرت ہے کہ آخروہ رب کیا ہے؟ وہ کس طرح اس نظام کا کنات کو تنہا چلار ہاہے؟ کون اس کا باپ اورکون اولا داور بیوی ہے؟ وہ اس تصور سے خت پریشان تھے کہ اتنے سارے معبود جن سے ان کی اوران کے باپ دادا کی امیدیں وابستہ ہیں وہ ایک بن دیکھے معبود کو کیے اپنا خالق و ما لک مان لیس؟ یہ وہ سوالات تھے جو خاص طور پر یہود دنساری اہل کتاب کی طرف سے اٹھائے جارہے تھے چنانچہ اس سلسلہ میں مختلف روایات بھی نقل کی گئی ہیں۔

حضرت انس سے دوایت ہے کہ کچھ میبودی آپ کے پاس آئے اور کینے لگے اے ابوالقاسم! اللہ نے فرشتوں کونور ہے، آدم کوشی کے سڑے ہوئے گارے ہے، اہلیس کوآگ کے شعلے ہے، آسان کودھویں سے پیدا کیا۔ اب آپ اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ دہ کس چیز سے بناہوا ہے۔ اس طرح کی ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی نقل کی گئی ہے کہ کعب ابن اشرف، ی ابن اخطب وغیرہ یہودیوں کے سردار آپ تیک کے پاس آئے اور پوچھنے گا ہے گھر ( عیک ) ہمیں یہ بتا ہے کہ آپ کارب کیا ہے؟

مس سے وہ پیدا ہوا؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ ان سوالات کے جواب میں سورہ اخلاص کونازل کیا گیا۔ (ابن البی عاتم ۔ ابن عدی ۔ یہبقی )

ان سب کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اے محمد ( عیک ) آخر دہ رب کیا ہے؟ کیسا ہے؟ جس کی عبادت و بندگی کی طرف آ ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔

الله تعالی نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو تنہا اس کا نئات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے وہ اس کے پیدا کرنے اور اس کے انتظام چلانے میں کسی کامختاج نہیں ہے۔ وہی ہر خیروشر کا پیدا کرنے والا ہے۔ نداس کے کوئی بیٹا ہے ندوہ کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اس کے برابرنہیں ہے۔

سورہ اخلاص کے سلسلہ میں بیجی بتاتا چلوں کہ قرآن کریم کی ایک سوچودہ سورتوں میں سے صرف دوسورتیں الی ہیں جن کے نام ان سورتوں میں آئے ہوئے لفظ پرنہیں رکھے گئے بلکہ معنی کی وسعت اور عظمت کے لئے اللہ کے عظم سے نبی کریم عظیم ان کے نام تجویز فرمائے ہیں وہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ۔ ان دونوں سورتوں میں فاتحہ اور اخلاص کا لفظ موجود نہیں ہے جب کہ ایک سوبارہ سورتوں کے تام ان الفاظ پررکھے گئے ہیں جوان سورتوں میں استعال کئے گئے ہیں جیسے بقرہ، ال عمران وغیرہ۔

#### ﴿ سُورَةَ الْإِخْلَامِي

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْزُ الرَّحِيَ

# عُلْ هُوَاللهُ ٱحَدَّ أَللهُ الصَّمَدُ ﴿ لَمْ يَلِدُ مُ وَلَمْ الْمُواللهُ وَلَمْ وَلَمْ اللهُ الصَّمَدُ ﴿ لَمُ لَا كُفُوا احَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَا كُفُوا احَدُ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبرا تاهم

(اے نی عظم ) آپ کہتے کہ اللہ ایک ہے۔ وہ بے نیاز ہے (کس کامخاج نہیں ہے) نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔

لغات القرآن آيت نبراتا

اَحَدٌ ایک

اَلْصَمَدُ بين السَّمَدُ الصَّمَدُ السَّمِينِ

لَمْ يَلِدُ اس نَ كَى وَنِيس جنا

لَمْ يُولُدُ نَهُى فِاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل

كُفُوًا برابر

اَحَدُ كُولَاكِ

#### تشریخ: آیت نمبرا تا ۴

سورہ زخرف، سورہ عنکبوت، سورہ مومنون، سورہ یف اسرائیل اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پراللہ تعالی فی مشرکین اور کفار سے بیس سورہ عنکبر ہے ہیں؟ وہ فی مشرکین اور کفار سے بیسوال کیا ہے کہ بتاؤز مین وآسان کا مالک کون ہے؟ چاند اور سورج کس کے تھم سے چل رہے ہیں؟ وہ کون ہے جو بلندیوں سے پانی برسا کرمردہ زمین میں ایک نئی زندگی پیدا کر دیتا ہے؟ عرش عظیم کا مالک و مختار کون ہے؟ کا نئات میں ہر چیز کس کے تھم سے چل رہی ہے؟ وہ کون ہی ذات ہے جس کتم مختاج ہو؟ بید کیھنے، سننے سجھنے، سوچنے اور فیصلے کی طاقت کس ذات نے عطاکی ہے؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ فرمایا کہ جب تم دریایا سمندر کے بھنور میں پیش جاتے ہواور وہاں بین کے عالم میں ہوتے ہوئو تم کس کو یکارتے ہو؟ کون تمہاری فریاد کوسنتا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جواس کا نئات کا خالق وما لک اور مختار ہے۔وہ اس کا نئات کا نظام چلانے میں کسی کامختاج ہے۔ فرمایا کہ جب تم بھی کسی مشکل میں پھنس جاتے ہوتو ایک اللہ ہی کو یا دکرتے ہو پھرتم عام زندگی میں الٹے کیوں چل رہے ہو؟ اس طرح نبی کریم علی جب اللہ کی ذات اور صفات کو بیان فرماتے تصقو کفارومشرکین مکہ نے بھی آپ سے بہت سے سوالات کئے تھے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے بوچھا کہ اے ابوالقاسم ﷺ اللہ نے فرشتوں کونور سے ،حضرت آ دم کومٹی اور سر سے ہوئے گارے سے بنایا۔ البیس کوآگ کے شعلے سے ، آسان کودھویں سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے پیدا کیا ہے۔ اپ رب کے متعلق بتا ہے جس نے آپ کو جھجا ہے کہ (وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے )۔ بین کررسول اللہ ﷺ خاموش رہے پھر حضرت جرئیل سور ہا اخلاص کی آیات لے کرنازل ہوئے۔

ای طرح حفزت عبداللہ ابن عباس ہے بھی ای طرح کی ملتی جلتی روایت نقل کی گئے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کا ایک گروہ جس میں کعب ابن اشرف، تی ابن اخطب بھی شامل تھا انہوں نے پوچھا کہ اے محمد ﷺ ؛ ہمیں بتا ہے کہ آپ کا رب کیما ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ ای پر اللہ تعالی نے سورہ اخلاص کو تازل فرمایا جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے بعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی تنہا معبود ہے ، سب اس کے تاج ہیں وہ کسی چیز میں بھی دوسروں کا مختاج نہیں ہے نہ وہ اپنے پیدا ہونے میں کسی کا تعالیٰ نہیں ہے۔ نہ اس کے کوئی میٹا ہے نہ کوئی کسی اعتبار سے اس کے برابر ہے۔ یعنی اس کا نہ کوئی مثل ہے اور نہ مثال ہے۔ میں کسی کا تائے اللہ الصّح کمؤن سے اللہ السّح کمؤن سے اللہ الصّح کمؤن سے اللہ الصّح کمؤن سے اللہ الصّح کمؤن سے اللہ السّح کمؤن سے اللہ السّح کمؤن سے اللہ السّح کمؤن سے اس سے

دنیا میں جتنے بھی جان دار ہیں وہ اپنی بقائے لئے کا مُنات کی ہر چیز کے محتاج ہیں۔ مثلاً پانی، ہوا، مٹی، آگ، زمین و آسان، سورج، چاند، رزق، علم، اولا د، سونا اور جا گنالیکن اللہ کی ذات وہ ہے جوان میں سے کسی چیز کی محتاج نہیں ہے بلکہ سب اس کے بی محتاج ہیں۔ وہ سب کو کھلاتا ہے خو ذہیں کھاتا نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو او گھر آتی ہے۔ یعنی ہرایک اس کامختاج ہے کیکن وہ کسی کاکسی طرح محتاج نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے حضرات نے الصمد کامفہوم یہ بیان کیا ہے۔

- (۱)۔جوسب سے بے نیاز ذات ہے۔سباس کفتاج ہیں۔ (حضرت ابو ہررہ)
- (۲) داللدوه ذات ہے جس میں سے ندکوئی چیز تکلتی ہے اور ندوه کھانے بینے کامتاج ہے۔ (حضرت عکرمہ ")
  - (٣)وہ جوایی ذاتی صفات اوراعمال میں کال ہے۔ (حضرت سعیدابن جیر ")
    - (٣) \_وه جو برطرح كے عيبول سے ياك ہے \_ (مقاتل ابن حيان)
  - (۵)۔وہ جوباتی رہنے والا ہے اور جھے زوال نہیں ہے۔ (حضرت حسن بھری ،حضرت قادۃ)
- (۲)۔اللہ وہ ہے جواپی مرضی سے جو چاہے فیصلے کرتا ہے۔وہ جب چاہے جو پچھ چاہے کرتا ہے۔اس کے حکم اور فیصلوں پرکوئی نظر ثانی کرنے والانہیں ہے۔(مراۃ الحمد ان)
  - (٤)۔وہجس كي طرف لوگ اپني حاجتوں كے لئے رجوع كرنے والے ہوں۔ (حضرت ابن مسعودٌ)
    - (۸)۔وہ جس سے بالاتر کوئی نہ ہو۔ (حضرت علیٰ )
    - (۹)۔وہ جواپٹی سرداری ،سیادت علم اور حکمت میں کامل ہو۔ (حضرت عبداللہ ابن عباسؓ)
    - (۱۰)۔وہ ہے جوکسی مصیبت کے وقت اس کی طرف رجوع کیاجاتا ہے۔ (حضرت ابن عباسٌ)
      - لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ: نده پيدا كرتا بنده پيدا كيا كيا ب

اصل میں اللہ تعالیٰ کے متعلق عربوں میں اور ساری دنیا میں عجیب وغریب تصورات تھے جن کی قرآن کریم نے بھر پور انداز سے تر دید فرمائی ہے۔

- (۱) عرب کے لوگ فرشتوں کے متعلق کہتے تھے کہ (نعوذ باللہ) وہ اللہ کی بٹیاں ہیں۔
- (۲)۔ وہ رسول اللہ علی ہے ہو چھتے تھے کہ آپ جس کی طرف بلارہے ہیں تو اس اللہ کی نسبت کیا ہے؟ اس نے کس ہے راث یا گ ہے میراث یا کی ہے؟ اور اس کے بعد اس کا وارث کون ہوگا؟
  - (س)۔ وہ تھتے تھے کہ وہ جس کواللہ کا بیٹایا بیٹی قراردے رہے ہیں وہ اللہ کی نسبی اولا دہیں۔

(٧) كى نے جنول كوالله كاشرىك، عالم الغيب اور رشته دار سمجھ ركھا تھا۔

الله تعالی نے ان کفارومشرکین کے ان عقیدوں کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ وہ نہ تواس کا نئات کے نظام کو چلانے میں کسی کامختاج ہے نہاس کے بیٹا اور بیٹیاں ہیں۔ نہاس کا کوئی وارث ہے اور نہاس کوکسی کی میراث ملی ہے۔

اللہ نے ان کی تمام غلط باتوں کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ ان باتوں سے بلندو برتر ہے جولوگ اس کی ذات کی طرف ان باتوں کومنسوب کرتے ہیں در حقیقت وہ گمراہ ہیں اور ان کوراہ ہدایت کو اختیار کرنا جا ہے۔

لَمُ يَكُنُ لَهُ ' مُفُوّا اَحَد: ہم كفواس كو كہتے ہیں جورتبہ ميں كى برابر ہو۔اللہ نے فرمایا كہ جس طرح اس كے ندتو بيٹا ہے نہ ای طرح كوئى اس كے برابر بھی نہیں ہے يعن وہ كى بيوى كا بھی ہتا ج نہیں ہے۔وہ يكتا ہے، بے نیاز ہے نہ وہ كى كاباب ہے نداس كاكوئى باپ ہے اور ندكوئى اس كے برابر ہے۔

اس سورت کے فضائل: حضرت امام احد نے حضرت عقبدابن عامر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ عظامی نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ عظامی نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں تین الی سورتیں بتا تا ہوں جوتوریت، زبور، انجیل اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ تم رات کو اس وقت تک ندسو وجب تک ان تین سورتوں کو نہ پڑھ لیا کرو۔ سورة اخلاص ، سورة الفلق اور سورة الناس۔ حضرت عقبدابن عامر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے بھی ان تین سورتوں کونیں چھوڑا۔ (ابن کیر)

نی کریم سالتے نے فرمایا ہے کہ بیسورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ (بخاری مسلم، ترندی، ابوداؤد) اللہ تعالیٰ ہم سب کواس سورت کو پڑھنے، سجھنے اور عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ امین

پاره نمبر ۳۰

حرد

سورة نمبر ۱۱۳

الفكق

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

## العارف مُورَةُ الفلق - سُورةُ النّاس

## بِسُمِ الله الرَّمُوْ الرَّحِيَ

سورة الفلق اورسورة الناس جودونوں ایک ہی واقعہ کےسلسلہ میں نازل کی گئی ہیں .

اس لئے بعض اکابرنے ان دونوں سورتوں کوایک ہی کہاہے۔

بہر حال واقعہ اور مضمون کے لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ بید دونوں سور تیں ایک ہی نہر کی دوشاخیں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب ۔ ان سورتوں کے پس منظر میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں متعد

ره وروايتي بيجن كاخلاصه بيه-

اہل کتاب میں سے یہودی شروع ہی سے اسلام دشمنی اور دین اسلام کومٹانے کی کشش اور سازش سے بازنہ آتے تھے۔ان کی کوشش یہی ہوتی کہوہ خودسا منے نہ آئیں

سورة الناس کے محلی کوشش اور سازش سے بازندآ اور دوسروں کواینا آله کار بنا کیں۔

چنانچا کی مرتبہ چند یبودی مدینہ منورہ آئے۔اس زمانہ میں لبیدا بن عصم اور اس کی بہنیں جادو ٹونے اور تعویز گنڈوں مین مشہور تھیں۔ یبودیوں نے لبیدا بن اعصم کو کچھ رقم دے کر کہا کہ اگرتم (حضرت) محمد (عظم) پرکوئی ایسا زبردست جادو کر دوجس سے بید

ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہمارے رائے سے ہٹ جائیں تو ہم تہمیں اور بھی مال دیں گے۔لبید

|          | 7079 | <b>_</b> ノ |
|----------|------|------------|
| 113      | بمبر | سورت       |
| 1        |      | ركوع       |
| 5        |      | آيات       |
| 23       | مات  | الفاظوكا   |
| 73       |      | حروف       |
| مدينةمنو | ول   | مقام نزر   |

س جالفلوس

مورت نمبر 114 رکوع 1 آیات 6 الفاظ وکلمات 20 حروف 81

اس کے لئے تیار ہو گیا۔

اس نے ایک ایسے خادم سے جونی کریم میلائی کی خدمت میں لگار بتا تھا اس سے تنگھے کا ایک نکڑا جس میں آپ کے لگ ہوئے سر کے چند بال بھی تھے حاصل کر لیا۔ اس نے کنگھے اور سر کے بالوں پر جادو کیا اور ایک تانت کے دھا گے میں گیارہ گرمیں لگائیں اور ایک زمجور کے گابھے میں رکھ کرنی زریق یا بنی زروان کے ایک اندھے کنویں کی تہدمیں ایک پھر کے نیچ دبا

ويا\_

چونکہ نی کریم علی برابراللہ کی حفاظت میں تھاس لئے اس جادو کا کوئی شدیداثر تو نہ ہوا۔ البتہ آپ نے خود بیا شرمسوں
کیا کہ آپ اندر بی اندر کھلتے جارہے ہیں۔۔دوسرا اثریہ ہوا کہ جیسے کسی وقت میں بخار کی کیفیت میں طبیعت اکھڑی اکھڑی سی
ہوجاتی ہے اسی طرح آپ کوخود محسوں ہونے لگا کہ آپ کی طبعیت ناساز ہے۔جو آپ سے قریب ترتھے یہاں تک کہ آپ کی مزاح
شناس محبوب ہوی ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ بھی آپ کی ان کیفیات کومسوں نہ کرسکیں۔ بھی آپ کے سرمیں دردیا عجیب سی
ہوجاتی تی ہوجاتی تھی۔

ایک دن جب کہ آپ ام المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ کے ہاں موجود تھے زیادہ بے چینی محسوس کر کے بارباردعا کیں کررہے تھے کہ آپ کو ہلکی ہی نیند آگئی اور آپ کچھ در بعدا کھ بیٹھے فر مایا عاکشہ! میں نے اپنے رب سے بوچھا تو اللہ نے مجھے اس کو بیٹھے فر مایا عاکشہ! میں نے اپنے رب سے بوچھا تو اللہ نے مجھے اس کی وجہ بتادی ہو اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی مجھے او گھا آئی تو دو فرشتے انسانی شکل میں آئے ۔ ایک سرھانے بیٹھ گیا دوسرا پاؤں کی طرف۔ ایک نے چھاان کو کیا ہو گیا؟ دوسرے نے کہاان پر جادو کیا گیا ہے۔ لبیدا بن اعصم نے کنگھی اور بالوں کو ایک نر کھور کے خوشے میں غلاف کے اندر چھیا کر بنی زردان کے کنویں میں پھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔

چنانچاس کے بعد نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عمارا بن یا سر، حضرت زبیر تھے لے کر ذردان کے کنویں پر پہنچ جس میں جادو کی گئی تمام چیزیں موجود تھیں۔ان کو باہر نکالا۔ تانت میں گیارہ گر ہیں تھیں۔ موم کا ایک ایسا پتلاتھا جس میں گیارہ سوئیال چھوئی گئی تھیں۔اس وقت اللہ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرمائیں۔

حضرت جرئیل نے بتایا کہ آپ ان جادو کی چیز وں پر ان دوسورتوں کی گیارہ آیات کی تلاوت کرتے جائیں۔ ہر آیت پر ایک گرہ کھولتے جائیں۔ وہانچہ آپ نے ایسان کیا۔ جب ساری گر ہیں کھول دی گئیں اور سوئیاں بھی ایک گرہ کھولتے جائیں۔ وہ بند شیس کھول دی گئیں تو آپ کواییا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت برا ابو جھ تھا یا کسی چیز میں آپ بند ھے ہوئے تھے اور وہ بند شیس کھول دی گئی ہوں۔

سب کومعلوم ہوگیا تھا کہ انصار کے ایک قبیلے بی زریق کے لبید ابن اعصم اور اس کی بہنوں نے بیترکت کی ہے۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ عظیم کیوں نہ لبید کو آل کر دیا جائے تا کہ وہ آئندہ کسی کے ساتھ اس تم کی حرکت نہ کر سکے۔ آپ نے بڑا سادہ ساجواب دیا کہ اللہ نے بچھے شفاعطا فرمادی ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ اپنی ذات کے لئے دوسر بے لوگوں کو بجڑکاؤں اور اس طرح آپ نے لبید ابن اعصم اور اس کی جادوگر بہنوں کو معاف کر دیا اور ان سے کسی قشم کا انتقام یا بد انہیں لیا۔ سورة الفلق اور اس طرح آپ نے لبید ابن اعصم اور اس کی جادوگر بہنوں کو معاف کر دیا اور ان سے کسی قشم کا انتقام یا بد انہیں لیا۔ سورة الفلق

اورسورة الناس كي آيات كے متعلق چند باتيس عرض ہيں۔

🖈 ان دونو ل سورتول میں گیارہ آیات ہیں۔

سورۃ الفلق کی آیات کا تعلق دنیاوی چیزوں سے ہے جن میں پناہ ما تکنے کا تھم دیا گیا ہے۔ مخلوق کے شرسے، رات کے چھا جانے والے اندھیرے سے، گرھوں میں چھونک مارکر جادو کرنے والیوں اور حسد کرنے والوں کے شرسے۔

سورۃ الناس میں انسانوں کے پروردگار،سبادگوں کے بادشاہ اورتمام انسانوں کے معبود کی پناہ میں آجانے کی ترغیب دی گئی ہفرمایا گیا ہے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شرسے اور وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے انسان اور جنات کی برائیوں سے پناہ صرف اللہ بی کے پاس ل سکتی ہے۔

کان دونوں سورتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں صرف اللہ بی سے بناہ ما نگنا چاہیے۔ عام طور پرید دیکھا گیا ہے کہ جب آدی کی چیز سے کی طرح کا ڈریا خوف محسوس کرتا ہے تو وہ کسی طرح اس سے نگلنے کے لئے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اس سے نکا جانا چاہتا ہے۔ چنا نچہ کفار قریش اللہ کے سواہر چیز کی پناہ ما نگا کرتے تھے۔

جنات، بت، دیوی، دیوتا وُل کواپی پناه کا ذریعہ بھتے سے ۔ سورۃ الجن میں فرمایا گیا" کہ بیلوگ انسانوں میں سے اور
پھوگ جنات سے پناہ طلب کرتے تھے "۔ اس طرح کفار قریش جب بھی رات کے وقت کس سنسان وادی میں پڑاو کوالتے تھے
تو کہتے " ہم اس وادی کے رب (یعنی وہ جن جواس وادی پر حکومت کرتا ہے ) اس کی پناہ ما تکتے ہیں "۔ اس کے لئے پھھانے
اور خوشبووں کی دھنی بھی دیا کرتے تھے فرضیکہ غیر اللہ سے پناہ ما تکنا اور اپنے سائے سے بھی لرزنایان کا مزاج بن گیا تھا۔

موجودہ دور میں بھی " ہیلوون " انگریزوں کا وہ تہوار ہے جس میں ان کا خیال ہے کہ ہرسال کی اسا کو ہرکوتمام روحیں دنیا میں آتی ہیں۔ان سے بچنے کے لئے دنیا کی ترقی یافتہ اورروشن خیالی کا دعوی کرنے والی قوموں کا بیعالم ہوتا ہے کہ پوری قوم اپنے جسم پراس طرح مختلف رنگ پینٹ کر کے اس رات پوری قوم بھوتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو دنیا بھر کے بھوت انہیں چٹ کر جا کیں گے۔ ہندوستان میں برگد کے درخت ، تلسی کے پودوں کو وہ اپنا محافظ ہجھتے ہیں۔اللہ تعالی نے ایسے تمام وہموں اور پناہ کے فلا تصورات سے نجات دینے کے لئے بتادیا کہ پناہ صرف اللہ رب العالمین کی ما تکی جائے اس کے علاوہ کس سے پناہ نہ ما تکی جائے اس کے ساتھ کی بناہ کا وہ کوئی تصور نہیں کرتا۔

ہے نی کریم علی ہے جادو کا اثر ہو جانا قطعی طور پر ٹابت ہے۔ محدثین نے اس کھواکسی کی پناہ کا وہ کوئی تصور نہیں کرتا۔

روایات کے بعداس واقعہ کو ثابت کیا ہے کہ اس کے مضمون سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ جادو کا اثر محض طبعیت کی گرانی تک محدود تھا شریعت کے احکامات میں کسی طرح کے اثر ات ظاہر نہیں ہوئے۔ جب حضرت جرئیل نے اس کا علاج بتا دیا تو وہ اثر بھی جاتارہا۔

#### ﴿ سُوْرَةُ الْفَاقَ ﴾

## 

## قُلْ اَعُوْدُ بِرَتِ الْفَكَقِ فَمِن شَرِّمِ الْفَكَقِ فَومِن شَرِّعَ السِّقِ إِذَا وَقَبَ فَوَمِنْ شَرِّ التَّقْتُتِ فِي الْعُقَدِ فَومِنْ شَرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَدَةً

لغات القرآن آيت نبراتاه

اَلْفَلَقُ صَحَ شَرِّ برائی غاسِق ساهرات وَقَبَ چِها گيا اَلنَّفُونُتُ پُهو نَظِيه البال اَلنَّفُونُتُ پُهو نَظِيه البال اَلْعُقَدُ بُرِين حَاسِيةً حَاسِيةً حَالاً عِلْهِ اللها

اصل میں ہمارے دین نے ہمیں جوتعلیم دی ہے اس میں اس بنیادی بات کوسکھایا گیا ہے کہ اللہ نے اور نقصان کا اختیار کی کونہیں دیا۔ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا ہر آن اس سے پناہ کی درخواست کرتے رہنا جا ہے۔ اگر کوئی اس کی پناہ اور دنیا اور آخرت کے ہرطرح کے نقصانات سے بچ سکتا ہے۔

الله تعالى نے سورة الفلق اورسورة الناس میں اس بات کوارشا دفر مایا ہے بینی یہودیوں اورلبیدا بن عصیم نے سر کاردوعالم علی کوشد بدنقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ اس بات کونہ بچھ سکے کدرسول اللہ علی بیارہ راست اللہ کی حفاظت و مگرانی میں ہیں۔کوئی آپ کو یا اسلامی تعلیمات کونقصان نہیں پہنچا سکتا۔

(۱) ۔ قُلُ اَ عُوفُ بِرَبِ الْفَلَقِ: فلق كِمعنى په شنا، رات كى پو په شنا، دانے اور تَسْطَى كا په شنا۔ رات كے بعد جب بو پهٹ كر روشى نمودار ہو جاتى ہے۔ فرمایا كرا بے نبی تنافی ! آپ كہدد بجئے كہ میں اپنے اس رب كى پناہ میں آتا ہوں جو تاريكى اور اندھير ہے و چھانٹ كر مبح كو نكالتا ہے۔ يعنى رات كى تاريكى اور دن كى روشى جس كے اختيار ميں ہے ميں اسى رب كى پناہ مانگنا ہوں۔

(۲)۔ مِن شَرِّمَا خَلَقَ: میں مخلوق کے شرسے بناہ مانگنا ہوں۔اصل میں رات کے اندھیروں میں ہی بہت سے جرائم اور گناہ ہوتے ہیں۔فر مایا کہ اے نبی ﷺ! آپ کہئے کہ میں مخلوق کی جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں سے بناہ مانگنا ہوں۔

(٣) ۔ وَمِنُ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ: لين جبرات بورى طرح جھا جائے ہرطرف اندھرا بھیل جائے تواس تار کی میں جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں سے پناہ مانگتاہوں ۔

(٤)۔ وَهِنُ شَرِّ النَّفْتُاتِ فِی الْعُقَدِ: اور گرموں میں پھونکنے والیاں لینی جادو کے منتر پڑھنے والیاں جب وہ اپنے منتر پڑھتی ہیں جس طرح لبیدابن اعظم اوراس کی بہنوں نے منتر پڑھ کراللہ کے رسول ﷺ ونقصان پہنچانے کیکوشش کی گرجس کا محافظ اللہ مواس کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

(٥)۔ وَمِنُ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ: منافقین، کفار ومشرکین، یبود اور نصاری جوآپ کی اورآپ کے اورآپ کے حصابہ کی تر قیات اور عظمتوں سے حسد کرتے اور جلتے تھے فر مایا کہ جب آپ اللہ کی پناہ لے لیں گے تو کسی حاسد کا حسد ، کسی جلنے والے کی جلن سے آپ کوکوئی نقصان نہ پنچے گا۔

 پاره نمبر ۳۰ س

عرم

سورة نمبر ۱۱۴

التاس

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



#### و سورة الناس

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُزُ الرَّحِينَ مِ

قُلُ آعُونُدُ بِرَتِ النَّاسِ فَمَلِكِ التَّاسِ فَ إِلَهِ النَّاسِ فَ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ لِهِ الْحَنَّاسِ فَ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ فَمِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فَ صُدُورِ النَّاسِ فَمِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فَ

لغات القرآن آيت نبراتا

مَلِکٌ بارشاه

الله معبور

الوَسُواسُ وسوسے والنے والا

اَلْحَنَّاسُ بيجهِمت جانے والا

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ جنات بس ادرانانون بس ع

آپ کہنے کہ میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ جا ہتا ہوں۔

جوتمام لوگوں کا حقیق بادشاہ ہاس کی پناہ مانکتا ہوں

تمام لوگوں کے معبود کی بناہ مانگتا ہوں۔

قُلُ اَعُوٰذُ بِرَبِّ النَّاسِ:

مَلِكِ النَّاسَ:

إلهِ النَّاسِ:

ان تین آیوں میں اس کی وضاحت فرمادی گئی ہے کہ اس کا تئات میں در حقیقت انسانوں کا پالنے والا ،لوگوں پر حکمر انی کرنے والا اورلوگوں کے لئے وہ بستی جو قابل عبادت ہے ایک اللہ ہی کی ہے۔ فرمایا کہ اے نبی عظیم اس عظیم رب کی پناہ ما تکئے۔ وہیں آپ کواور اللہ کے مانے والوں کو حقیق پناہ اور فلاح نصیب ہوگی۔

فر مایا کہ اس شیطان مردود کے شرسے اللہ کی پناہ مانگی جائے ور نہ وہ شیطان تو اسی طرح وسوسے پیدا کر کے انسان کو ایمان سے بھی محروم کرنا چاہتا ہے۔اگر اس اللہ کی پناہ مانگ کی جائے جو ساری کا نئات کا پروردگار اور مالک ومختار ہے تو انسان شیطانی وسوسوں سے نچ سکتا ہے۔

هِنَ الجِنْةِ وَالنَّاسِ: وه وسوے ڈالنے والے صرف شیطان ہی نہیں ہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی وہ ہیں جودسوسے پیدا کرتے ہیں۔

الله تعالی ہمیں شیطانی وسوسوں اور شیطان کے کارندوں کے ہر طرح کے شرسے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین

الحمد للد آج مورخہ 2005-06-26 بروز اتو ارضیج بارہ بجے جناب سلیم اعجاز صاحب کے گھر میں جو کہ ونی پیک مٹی ٹوبا (کینیڈا) میں واقع ہے۔ مندرجہ ذیل حضرات کی موجودگی میں وہ ترجمہ قرآن جو میں نے اللہ کے فضل وکرم سے چیبیں سال پہلے شروع کیا تھاوہ مکمل ہوگیا ہے۔ الممد للد۔ جو حضرات اس وقت موجود تھے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ قاری وحید ظفر قائی، سید شیخ الدین رحمانی، جناب سلیم اعجاز، مجاز مشابہ خواجہ سید حبیب الدین، جناب اعجاز سلیم، عزیز م عبد اللہ اعجاز ، محتر مہنے میری موجود تھے۔ نیز جس وقت میں اس ترجمہ کو کمل کررہا تھا تو اس وقت سلیم اعجاز صاحب کے پوتے روشان عبد اللہ بھر اٹھارہ مہنے میری کو دمیں بیٹھے ہوئے تھے۔